

وَاللَّهِ الْمِلِي الْمِلِي الْمِلِي وَلِوْمِ اللَّهِ الْمِلْمِي وَلِوْمِ اللَّهِ الْمُلِيدِ الْمُلِيدِ الْمُل صحافتي مرطن المحر

کایاجشن کامی اداره فیضانِ حضرت گنگوہی

ناشر

اكاركا يجقيق شاكر فئ كري وتباك

## تصویر جمله حقوق به دقِ نا شرمحفوظ

| دارالعلوم ويوبند كاصحافتي منظرنامه                                                         | نام كتاب: |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| ناياب حسن قائمي،سيتامزهي (8392825033)                                                      | تقنيف:    |
| Email:nayabhasanqasmi786@gmail.com<br>محرنسیم خان قائمی ، کبیرنگری (الفلاح کمپیوٹر دیوبند) | :13       |
| 8006065986                                                                                 | ,         |
| (plan1) + 1.1m                                                                             | تقويم:    |
| r*-A                                                                                       | الصخيم:   |
| ++                                                                                         | تجيم:     |
| اداره تحقيق اسلامي ديوبند                                                                  | تشكيل:    |
| اتحاد بک ڈیو، دیوبند                                                                       | تو كيل:   |
| 300/-                                                                                      | قيت:      |

تقسيم

ادارہ تحقیقِ اسلامی دیوبند (الفلاح کمپیوٹرانسٹی ٹیوٹ،محلّہ دیوان، دیوبند)۔ مجاہدلائبریری، بدھ نگرا، ضلع سیتا مڑھی (بہار)۔ اتحاد بک ڈیودیو بند، مکتبہ دارالمعارف دیوبنداور دیوبند کے تمام شہور کتب خانے۔

Darul Uloom Deoband Ka Sahafati Manzarnama
By: Nyab Hasan Qasmi
Rs.300/-

Idara Tahqueeq-e-islami Deoband.

Email: tahqueeqeislami@yahoo.com

# ربهلي مطريق

ا پی والدهٔ محتر مه کی نذر، جن کی اتھاہ شفقت و محبت میرے شب روز کوخشیول سے نہال کرتی اور جن کی دعام سے اشک آلودہ میری زندگی کی تاریکیول کو اُوالتی ہیں۔ (متَّعنی اللهُ بِطُول حَیاتِهَا)

گلوں پہ شبنم، فضا میں جگنو، فلک پہ خورشید و ماہ و انجم کہاں نہیں ہیں ہمارے آنسو؟ کوئی بھی دامن بچانہیں ہے

| فتى منظرنامه | بندكامحا | ارالعلوم د يو |
|--------------|----------|---------------|
|              |          |               |

| صغي       | مضمون                                                  |   |
|-----------|--------------------------------------------------------|---|
| ۲۰        | دعائيه (حضرت مولا نامجمه عمران القاسمي)<br>چند .       | • |
| <b>11</b> | ترف مسرت (حضرت مولا ناگفیل احمعاتی)                    | • |
| ۲۳        | خشي (حضرت مولا نامفتی ابوالقاسم نعمرانی)               | • |
| 20        | سلسکهٔ زرین (حضرت مولا ناسیداحد خضر شاه مسعودی تشمیری) | • |
| 12        | تقيد تريب (حفنرت مولا ناذا كرْسعىدالرحن اعظمي نده ي    | • |
| سالم      | لفتريم (حقاني القاسي)                                  | • |
| ۳۳        | بیش رس (نایاب حسن قاسی)                                | • |
|           | پهلا باب                                               |   |
| ٥٢        | اردو صحافت:عهد به عهد                                  |   |
| ٥٣        | صحافت كى تعريف .                                       | • |
| ٥٣        | صحافت کیاہے؟                                           | • |
| ٥٣        | انسانی معاشرے پر صحافت کی اثر اندازی                   | • |
| ۵۳        | صحافت اورادب<br>ر                                      | • |
| ra        | صحافت كى ابتدادارتقا                                   | • |
| ۵۸        | هندوستان مين صحافت كاآغاز وارتقا                       | • |
| ar        | ۹۸ کاء تک کی ہندوستانی صحافت پر مجموعی تبھرہ           | • |
| ar        | انیسویں صدی کا آغاز ادر ہندوستانی انگریزی صحافت        | • |
| 42        | هندوستان میں اردو صحافت: آغاز وارتقا                   | • |
| 20        | ۱۸۵۷ء تک کی اردوو فارس صحافت کا خلاصه                  | • |
| 20        | ١٨٥٤ء كے بعد اردو صحافت كى نشأت ثانيہ                  | • |

| 4    | دارالعلوم ديو بندكا صحافتي منظرنامه                       |  |
|------|-----------------------------------------------------------|--|
| 1    | • آزادی کے بعد ہندوستان کی اخباری صحافت                   |  |
|      | دوسرا باب                                                 |  |
| M    | اسلامی مدارس: صحافتی سیاق و سباق                          |  |
| 14   | • اسلامی مدارس اور اردوزبان                               |  |
| 14   | • دارالعلوم د بوبنداورار دوزبان                           |  |
| 95   | <ul> <li>اسلامی مدارس اور اردو صحافت</li> </ul>           |  |
| 91-  | <ul> <li>نه جی صحافت: آغاز اور پسِ منظر</li> </ul>        |  |
| 90   | <ul> <li>کسی مدرے سے جاری ہونے والا پہلا رسالہ</li> </ul> |  |
| 90   | • اہلِ تشیع کے رسائل وجرائد                               |  |
| 44   | • مكتب اہلِ حدیث کے رسائل وجزائد                          |  |
| 94   | • ندوة العلما كاصحافتي كردار                              |  |
| 94   | • ندوة العلما كاببلارساله                                 |  |
| 91   | • "الندوه" كے تيار كرده اہلِ قلم                          |  |
| 1++  | • "الندوه" كے مختلف ادوار                                 |  |
| 1++  | • ''الندوه'' کے علمی نتائج                                |  |
| 1+1  | • يندره روزه' قعمير حيات''                                |  |
| 1+1  | • ندوة العلمااور عربي صحافت                               |  |
| 1+1  | • ماونامه "البعث الاسلامي"                                |  |
| 1-12 | في يندره روزه "الموائد"                                   |  |
| 1+14 | • دارالعلوم د يوبند: صحافتي منظرنامه                      |  |
| 1+0  | • ماه نامه "القاسم"                                       |  |
| 1+4  | • مقاصدِ اجرا                                             |  |

| 7   |   | •                                                           |           |
|-----|---|-------------------------------------------------------------|-----------|
| ٨   |   | رد يو بند كاصحافتي منظرنامه                                 | وارالعلوم |
| 1+9 |   | ''القاسم'' كاربابِ قلم                                      | •         |
| 11+ |   | مضامينِ ''القاسم'' كي نوعيت                                 | •         |
| 11+ |   | ''القاسم'' كے دومضامين                                      | •         |
| 111 |   | ''القاسم'' کے دورِاول کا اختنام                             | •         |
| 111 | 4 | ''القاسم'' كا دور ثاني                                      | •         |
| 111 |   | دور ثانی کے اہلِ قلم                                        | •         |
| 111 |   | دوريثاني كااختثام                                           | •         |
| 111 |   | ماه نامه "الرشيد"                                           | •         |
| 110 |   | ''الرشيد'' كى كل مدت ِاشاعت                                 | •         |
| 110 |   | "الرشيد" كے كالم نويس                                       | •         |
| 110 |   | ماه نامه " دارالعلوم" كااجرا                                | •         |
| 114 |   | '' دارالعلوم'' کے مشمولات                                   | •         |
| II4 |   | '' دارالعلوم'' کے مستقل مقالہ نگار                          | •         |
| 114 |   | مديرِ '' دارالعلوم'' کي تنبديلي                             | •         |
| 112 |   | ماہ نامہ'' دارالعلوم'' کے تیسر ہے مدیراوراس کا اشاعتی بحران | •         |
| 114 |   | ماہ نامہ'' دارالعلوم'' کا حیااوراس کے چوتھے مدیر            | •         |
| IIA |   | ماہ نامہ'' دارالعلوم'' (نقشِ ثانی) کے مشتملات               | •         |
| 119 |   | مولا ناسیداز ہرشاہ قیصرؓ کے دورِادارت کا خاتمہ              | •         |
| 119 |   | ماہ نامہ'' دارالعلوم''کے یانچویں مدیر                       | •         |
| 114 |   | مجھٹے مدیر                                                  | •         |
| 141 |   | شخ الهندا كيڈي                                              | •         |
| ITT |   | اکیڈی سے شائع ہونے والی کتابیں                              | •         |
|     |   | -                                                           |           |

| 9    | يو بند کا صحافتی منظرنامه                         | وارالعلوم و |
|------|---------------------------------------------------|-------------|
| 111  | اکیڈی ہے تربیت حاصل کرنے والے فضلا                | •           |
| 122  | اکیڈی سے جاری ہونے والے رسائل                     | •           |
| 111  | سهماى"الدراسات الاسلاميه"                         | •           |
| Irr  | پندره روزه'' آئینهٔ دارالعلوم''                   | •           |
| 110  | '' آئینهٔ دارالعلوم'' کے مشمولات                  | •           |
| Ira  | " آئینهٔ دارالعلوم' کی خدمات                      | •           |
| 124  | دو آئینهٔ دارالعلوم' کا خاتمه                     | •           |
| iry  | دارالعلوم ديو بنداور عربي صحافت                   | •           |
| ITA  | "الداعي" كے محتويات                               | •           |
| 179  | "الداعي":اسلامي عربي صحافت كاايك بااعتبارنام      | •           |
| 119  | طلبهٔ دارالعلوم کاصحافتی مٰداق                    | •           |
| 111  | دارالعلوم کے جداری پر چول کی تاریخ                | •           |
| 122  | دارالعلوم کے جداری پر چول کے مشمولات              | •           |
| Imm  | چندمشہور جداری پرہے                               | •           |
| Imm  | جداری پر چول کی فہرست                             | •           |
| 1179 | دارالعلوم وقف دیو بند کے جداری پر ہے              | •           |
| IM   | د بویند سے <u>نکلنے والے ر</u> سائل واخبارات<br>م | •           |
| 100  | د بو بند کے موجودہ رسائل                          | •           |
|      | تيسراباب                                          |             |
| ורץ  | آسمانِ صحافت کے تابندہ ستاریے:                    |             |
| 102  | گوشهٔ رفتگان                                      |             |
| 102  | مولا ناسيدممتازعلى د يوبنديٌ                      | •           |

| 1•    | دارالعلوم ديو بندكاصحافتي منظرنامه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 101   | • مولا تامظهرالدين شيركو في                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 105   | <ul> <li>علامه احسان الله خال تا جورنجیب آبادی می الله می ال</li></ul> |
| 104   | • مولا ناشائق احمد عثما في                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 14.   | <ul> <li>مولا تاسيد فضل الرحمٰن قاسميٌ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| IYI   | • مولا ناعبدالباتي خال الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| וארי  | • مولا ناعامرعتاتی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 142 - | • سيرمحبوب رضويٌ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 12.   | • مولا ناعبدالوحيدصديقي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 120   | • مولا تاسعيداحمداكبرآ بادئ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 149   | • ترقی پسنداد بی تحریک اور مولانا کرآبادی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 14.   | • برم مطلب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| IAT   | • مولا ناسيداز هرشاه قيصرٌ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 119   | • جميل مبدئ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 197   | • مولا ناعمر دراز بيك "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 190   | • مولانا قاضى زين العابدين سجاد مير مُحْيُّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 194   | • مولانا حامدالانصارى غازى 🔍                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| r+1   | • مولا نامحم منظورنعما في                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| r• m  | • مولا نامحمر رضوان القاسي "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| r-0   | <ul> <li>مولا ناسیدانظرشاه کشمیری ً</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| r• 9  | • مولا نااعجاز احمد قاسئٌ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ri+   | • مولا ناعبدالرؤف عاليٌ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 711   | • مولا نااخلاق حسين قاسي د ہلوي ّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| 11   | دارالعلوم ديوبندكا صحافتي منظرنامه                 |
|------|----------------------------------------------------|
| rir  | • مفتى ظفير الدين مفياحي "                         |
| riz  | گوشهٔ فائمان                                       |
| MZ   | <ul> <li>مولا ناصاد ق على قاسمى بستوى</li> </ul>   |
| 119  | • مولا ناكفيل احمد علوى                            |
| 227  | <ul> <li>مولا ناعبدالله جاويد غازى بورى</li> </ul> |
| 777  | مفتى فضيل الرحمٰن بلال عثاني                       |
| ۲۲۴  | • مولا ناعبدالحفيظ رحماني                          |
| ۲۲۲  | • مولا نااسرارالحق قاسمي                           |
| 14+  | • مولا نامحمه ولى رحماني                           |
| ٢٣٢  | • مولانامجدسالم جامعي                              |
| 444  | • مولا ناحسن الهاشمي                               |
| 172  | • بروفيسر ابوالكلام قاسمى                          |
| 1174 | • مولانااعبازاحمه اعظمي                            |
| rra  | المجمع عثاني                                       |
| 272  | • مولا نا نورعالم ليل اميني                        |
| 121  | • مولا ناعبدالعلى فاروقى                           |
| 700  | • مولا ناغتیق احمد بستوی                           |
| 102  | • مولا نامجراسلام قاسمی                            |
| ۲۵۸  | • مولانانديم الواجدي                               |
| 141  | • مولا نابدرالحن قاسمي                             |
| 242  | • مولا ناجميل احدنذ بري                            |
| 444  | • مولا نا خالدسيف الله رحماني                      |

| ir              | دارالعلوم ديوبند كاصحافتي منظرنامه                  |
|-----------------|-----------------------------------------------------|
| 1/2.            | • مولاناعقيدت الله قاسمي                            |
| 121             | • مفتی ثناء الهدی قاسمی                             |
| 121             | <ul> <li>مولانا اعجاز عرفی قاسمی</li> </ul>         |
| 120             | • ۋاڭىرغىبىدا قبال عاصم قاسى                        |
| 144             | <ul> <li>ڈاکٹرمنورجسن کمال قاسمی</li> </ul>         |
| 129             | • مفتى محفوظ الرحمٰن عثماني                         |
| <b>r</b> /\(\)1 | <ul> <li>مولا نا نثار احمد تقيير القاسمي</li> </ul> |
| rar             | • مولا ناغلام نبي تشميري                            |
| M               | • مولا نانسيم اختر شاه قيصر                         |
| MAY             | • مولا تامحمران القاسمي                             |
| raa             | • مولا ناعبدالحميدنعماني                            |
| PAY             | • مولا نارضوان احمدندوی                             |
| <u>r</u> 9+     | • مفتی محمر سلمان منصور بوری                        |
| ram             | • حقانی القاسی                                      |
| <b>190</b>      | • بربان الدين قاحي                                  |
| <b>79</b> 7     | • عابدانورقاتمي                                     |
| r'99            | • عبدالقادرشن قاسمي                                 |
| <b>ř*</b> ·1    | • مفتی محمر سا جد قاسمی                             |
| <b>M. M.</b>    | • رضوان الحق مظفر بوري                              |
| <b>!</b> ~• [*  | <ul> <li>مولا ناوارث مظهری قاسمی</li> </ul>         |
| r.a             | • امام الحسن قاسمي<br>• امام الحسن قاسمي            |
| <b>r</b> *4     | • بوسف رام بوری<br>• میسف رام بوری                  |
| · <del>-</del>  |                                                     |

| 11                 | دارالعلوم ديوبند كاصحافتي منظرنامه        |
|--------------------|-------------------------------------------|
| ۳•۸                | • دُاكْتُرْشَهاب الدين تا قب قامي         |
| 4.9                | • مفتی اعجاز ارشد قاسمی                   |
| <b>1</b> 111       | • مولا نافشيل احمد تاصرى القائمي          |
| **                 | • مفتى تنظيم عالم قاسى                    |
| 110                | • نورالته جاديد قاحي                      |
| 11/2               | • مفتى محمد الله يلى القاسمي              |
| 1-19               | • عبدالواحدرهماني                         |
| <b>1</b> "   1 • 1 | مفتی محمو در بیرقاسمی                     |
| 271                | • ابراراحمراجراوی                         |
| mrm                | <ul> <li>مولا ناشام معین قاسمی</li> </ul> |
| rra                | • منظرامام قاسمي                          |
| <b>PYY</b>         | • مفتی محمد ساجد کھجناوری                 |
| 412                | • فاروق اعظم قاسمي                        |
| 44                 | • سعيد ہاشمي                              |
| <b>**</b> *        | • محمد جسيم الدين قاسمي                   |
| rrr                | • نورالسلام ندوى                          |
| mmm                | • مسهيل اختر قاسمي                        |
| الماليا            | • عمران عا كف خان قاسمي                   |
| 220                | • شاه نواز بدرقاتمی                       |
| 447                | آن لائن صحافت اور فضلایے دارالعلوم دیوبند |
| 447                | • آن لائن صحافت کیا ہے؟                   |
| <b>77</b>          | • يس منظر و بيش منظر                      |

|        | دارالعلوم ديوبند كاصحافتي منظرنامه                           |
|--------|--------------------------------------------------------------|
| Il.    | • اردوز بان اورانٹرنیپ                                       |
| rth    | • اردوصحافت اورانٹرنبیٹ<br>• اردوصحافت اورانٹرنبیٹ           |
| ٣٣٨    | مندوستان اور آن لائن صحافت<br>مندوستان اور آن لائن صحافت     |
| 444    | انشرنبیٹ پر پہلا ہندوستانی اردواخبار                         |
| Inly.  | ریب پر پہم ہمروسمان اردواحبار<br>• انٹرنبیٹ اور اسلامی صحافت |
| h.(4.0 | وارالعلوم دارن کی در     |
| الهم   | • دارالعلوم د بوبندگی ویب سائث<br>• تعارف دارالعلوم          |
| الهاه  | مسلک ومشرب<br>مسلک ومشرب                                     |
| الهما  | •                                                            |
| سلمل   | قعارف علما ہے دیو ہنر                                        |
| ٣٣٢    | • مشاہیرِ علما ہے دیو بند<br>منا م تعلیم ہ                   |
| ٣٢٢    | • نظام ِتعلیم وتربیت<br>• مالول کا تعلیم خور                 |
| ٢٧٢    | وارالعلوم كي تعليمي خصوصيات                                  |
| -      | • فضلا ہے دارالعلوم اور آن لائن صحافت                        |
|        | چوتھا باب                                                    |
| 200    | فکر دیوبند کے ترجمان مجلات و رسائل: تعارفی تذکرہ             |
| rr2    | • ماه نامه "نداے شاہی"                                       |
| mr2    | •                                                            |
| ۳۳۸    | • ماه نامه " كينهُ مظاهرِ علومٌ "                            |
| rm     | • ماه نامه (افرانِ بلال (آگره)                               |
| ۳۳۸    | اه ناميه (المحمود)                                           |
| 2779   | • ماه نامهُ 'ارمغانِ ولي اللهُ''<br>                         |
| 444    | • ماه نامه' تحفهٔ خوا تین'                                   |

| 10           | دارالعلوم ديوبند كامحافتي منظرنامه |
|--------------|------------------------------------|
| ro•          | • سدمای "احوال و آثار"             |
| ro.          | •                                  |
| 201          | • ماه نامهٔ 'حرا کاپیغام'          |
| ror          | • ماه نامه ''نقوشِ اسلام''         |
| ror          | • سه مای " حکیم الامت "            |
| ror          | • ماه نامه "صدایح"                 |
| 202          | • ماه نامه "تحقیقات اسلامی"        |
| ror          | • سهاي "دعوة الصدق"                |
| ror          | • ماه نامه "نوایح"                 |
| ror          | سهائن پيغام ظيلن                   |
| ror          | • ماه نامه الفرقان'                |
| 200          | اه نامه "البدر"                    |
| 200          | • ماه نامه ' رضوان' '              |
| roy          | • ماه نامه "المؤمنات"              |
| ray          | • ماه نامه ''نواے ہادی''           |
| 202          | • ماه نامه 'مفیرحق''               |
| ron          | • ماه نامه ''وصية العرفان''        |
| ran          | • ماه نامه "نورالعلوم"             |
| ۳۵۸          | ● ماه نامه ْ 'نقوشِ حيات' '        |
| 209          | • ماه نامه' رياض الجنه' '          |
| 209          | سهمای "المآثر"                     |
| <b>1</b> "Y+ | • سهائي "المفتاح"                  |

| M            | دارالعلوم ديوبند كاصحافتي منظرنامه                    |
|--------------|-------------------------------------------------------|
| ۳4.          | • ماه نامه 'فيضانِ اشرف'                              |
| ۳4۰          | ماه نامه "ضياء الاسلام"                               |
| 441          | • سهای 'ترجمان شیراز مند'                             |
| 441          | · سه مایی «نوای دارالعلوم"                            |
| ryr          | • مشش ما ہی ' <sup>و</sup> فیضِ شیخ الہند' •          |
| ryr          | • سهمای نشانِ راهٔ                                    |
| ۳۲۳          | <ul> <li>ماه نامه "احیاے اسلام"</li> </ul>            |
| ۳۲۳          | ماه نامه "نرجمان دارالعلوم جديد"                      |
| ryr          | • ماه نامه ملی انجاد '                                |
| ٣٩٣          | <ul> <li>ماه نامه "معارف قاسم جدید"</li> </ul>        |
| m40.         | • ماه نامه مشر وشانتی "مندی                           |
| 270          | • ماه ناميه "نعرهُ تكبير"                             |
| <b>٣</b> 44  | • سه ما چې "د حسنِ تدبير"                             |
| <b>74</b> 2  | سه ماین 'بیغام''                                      |
| <b>177</b> 2 | • ماه نامه <sup>(علمی</sup> صدا <sup>۷</sup>          |
| <b>44</b>    | • سه ما چې <sup>د خ</sup> ېرنامه '                    |
| MAY          | <ul> <li>ماه نامه "مسائل دین و د نیااورطب"</li> </ul> |
| myn.         | • سه ما ہی ' فقیر اسلامی''                            |
| <b>249</b>   | • سه ما بي ' شفا' '                                   |
| <b>24</b>    | • سهرمای ''ندا بے بصیرت'                              |
| 1-7-         | • سه ما ہی'' وغوتِ حِق''                              |
| <b>*</b> 2•  | • ماه نامه نندای قاسم '                               |

| 14                  | وارالعلوم ديو بند كاصحافتي منظرنامه      |
|---------------------|------------------------------------------|
| 421                 | • دومانی اصلاح امت '                     |
| ۳۷1                 | • سه مایی" ندایمحمود"                    |
| 721                 | • سدما يي "صفا"                          |
| <b>1</b> 21         | • سه ما بی ''بحث ونظر''                  |
| <b>727</b>          | • ماه نامهٔ 'الفیصل''                    |
| 24                  | • ماه نامه 'ضیاع کم'                     |
| ۳۷۳                 | ماه نامهُ 'نداے صالحین''                 |
| <b>*</b> 2 <b>*</b> | • ماه نامه ' حضرت ما کشه'                |
| <b>1</b> 20         | اه نامه 'پیام'                           |
| 727                 | • ماه نامه "اشرف الجرائد"                |
| <b>7</b> 20         | • پندره روزه ''اصلاحِ معاشره''           |
| ٣٧٦                 | • چېار ما بې ' حديث'                     |
| <b>*</b> 22         | بي،<br>ماه نامه" نقوش عالم''             |
| <b>72</b> A         | و ماه نامه ''میڈیا اسکین' 'انگریزی       |
| ۳۷۸                 | • ماه نامية 'ضا''                        |
| r29                 | اه نامه "تكبير سلسل"                     |
| rz9 ·               | • ماه نامه 'انایت'<br>• ماه نامه 'انایت' |
| ۳۸•                 | • ماه نامه 'صوت القرآن''                 |
| ۳۸•                 | • ماه نامهُ "ندايحم"                     |
| ۳۸+                 | ماه نامهٔ 'فج میگزین''                   |
| ۳۸۱                 | • ماه نامه «منشورِ کاشف"                 |
| rar .               | • ماه نامه 'ایشرن کریسینٹ''انگریزی       |
| TAT                 | •                                        |
| TAT                 | • ماه نامه "اسلامی شجاره"                |

| IA           | دارالعلوم ديو بند كاصحافتي منظرنامه                |
|--------------|----------------------------------------------------|
| ۳۸۳          | • ماه نامه 'باب العلم'                             |
| 200          | ماه نامه شاه راهِ لم "                             |
| 200          | • ماه نامه 'معلم''انگریزی                          |
| MAY          | • ماه نامه 'گلشنِ ارد ؤ'                           |
| MAY          | • ماه نامه "ترجمان ابل السندوالجماعه"              |
| MAY          | • ماه نامهُ ' وينِ مبين '                          |
| <b>T</b> 1   | •                                                  |
| MA           | • ماه تامه "نورالېديٰ" •         •                 |
| TAL          | • ماه نامه "نداے ضریجہ" •                          |
| MAA          | <ul> <li>ماه نامه ' جانب منزل' ' مندی</li> </ul>   |
| MAA          | <ul> <li>ماه نامه "اصلاح المؤمنات"</li> </ul>      |
| raa          | • ماه نامه "النور"                                 |
| <b>17</b> /4 | •                                                  |
| ràq          | <ul> <li>ماه نامه "نداے اسلام فرید بیه"</li> </ul> |
| <b>179</b> + | • دومایی''اذ انِ بلال'' (جموں دکشمیر)              |
| r~9+         | • سهما بي '' الانور''                              |
| r*9+         | • سهاجي ''النبيان''                                |
| t~9+         | • سه ما بی ' صداے مدینة العلوم' ·                  |
| 191          | ماه نامه "دارالسلام"                               |
|              | پانچواں باب                                        |
| rgr          | ذمه داران رسائل کی خدمت میں چند                    |
|              | گزارشات. چند تجاویز                                |
| rqr          | كدنهر يحى كرتا كارتريا في                          |
| 294          | •                                                  |

### دارالعلوم ديوبند كاصحافتي منظرنامه

| 391           | • فونس اورا خضاص                                   |
|---------------|----------------------------------------------------|
| 494           | <ul> <li>منظم كالم سازى اوراس پر مداومت</li> </ul> |
| <b>1</b> 99   | • قارئين كى تو قعات بوراكرنا                       |
| <b>1</b> 99   | •                                                  |
| <b>1</b> 99   | • میڈیالا <i>بر</i> ری کا قیام                     |
| <b>[***</b>   | <ul> <li>ایڈیٹرس ایسوی ایشن کا قیام</li> </ul>     |
| (°++          | • طلبه ٔ مدارس کوعوامی میڈیا                       |
| [** •         | <ul> <li>انٹرنیٹ سے معاونت حاصل کرنا</li> </ul>    |
| ا +۲          | • مؤثر مارکثنگ اور ببیشه ورانه حکمت عملی           |
| <b>***</b> ** | • پس نوشت                                          |
| ۲°+۵          | • صاحب كتاب ايك نظر مين                            |
| ۲+ Y          | • كتابيات                                          |
| <b>γ</b> *Λ   | • اخباروجرا كد                                     |

#### وعائيه

حضرت مولا نامحمة عمران القاسمي 🦙

فضلا بدارالعلوم دیوبند نے ہمیشہ جہال مختلف النوع علمی، دینی ہبلیغی واصلاحی خدمات انجام دی ہیں، وہیں میدانِ تحریرو صحافت میں بھی کار ہائے نمایاں انجام دی ہیں۔ الحمد للدنایاب حسن قاسمیہ دارالعلوم الحمد للدنایاب حسن قاسمیہ دارالعلوم بالاساتھ، سیتنامڑھی (بہار) میں طے کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے انھیں مختلف صلاحیتوں سے نوازاہے، بالاساتھ، سیتنامڑھی (بہار) میں طے کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے انھیں مختلف صلاحیتوں سے نوازاہے، بیجھلے دنوں ان کی ''ورق ورق ورق ورخشاں''نامی کتاب منظرِ عام پر آکر قبولیتِ عام حاصل کر چکی ہے۔

ابان کی دوسری و قیع کتاب ' دارالعلوم دیو بند کاصحافتی منظرنامه ' زیورطبع ہے آ راستہ ہو رہی ہے،ان شاء اللہ اسے بھی قبولیتِ تامہ حاصل ہوگی تجریری میدان میں انھیں اچھا ذوق ملا ہے،میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ان کی کاوشوں کور تی درجات کا ذریعہ بنائے اور شرف قبول عطا کرے۔(آمین)

فوط

محمر عمران القاسمی خادم دار العلوم بالاساتھ، سینتا مڑھی ۲/۱۲/۱۲ ساتھ

> کی شیخ الحدیث جامعه اسلامیه قاسمیه دارالعلوم بالا ساته ، سیتامزهی (بهار) قاضی شریعت ضلع سیتامزهی (بهار) مدیرتخ برسه مای "شفا" دارالعلوم بالاساته ، سیتامزهی (بهار)

#### حرف مسرت

حضرت مولا ناكفيل احمد علوى ٦٦

تایاب حس عظیم علمی و و بنی درس گاہ دارالعلوم دیوبند کے فارغ ہیں، فراغت کے بعد عربی ادب کا کورس کیا، اس کے بعد دوسال تک شیخ الہندا کیڈمی میں داخل رہ کر سیرت پاک، تاریخ و جغرافیہ اورار دوادب کی کتابوں کا گہرامطالعہ کرتے رہے اوراکیڈمی کے ضابط کے مطابق مضمون نگاری کی بھی مشق کرتے رہے، اس طرح ان کے قلم میں پختگی اور روانی پیدا ہوگئ، ان کی ایک کتاب 'ورق ورق درخشاں' طبع ہو کر منصہ شہور پر آ چکی ہے، جسے ادبی صلقوں میں قدرومنزلت کی نگاہوں سے دیکھا جا رہا ہے، ان کی بیدوسری کتاب 'دارالعلوم دیوبند کا صحافتی منظر نامہ' ہے، کی نگاہوں سے دیکھا جا رہا ہے، ان کی بیدوسری کتاب 'دارالعلوم دیوبند کا صحافتی منظر نامہ' ہے، کی نگاہوں سے دیکھا جا رہا ہے، ان کی بیدوسری کتاب 'دارالعلوم دیوبند کا صحافتی منظر نامہ' ہے، کو قع ہے کہ اسے بھی مقبولیت حاصل ہوگی۔

ا کیڈمی میں آنے کے بعدان کی محنت ، شجید گی اور ذوقِ مطالعہ کود کیچ کران کی صلاحیتوں کا اندازہ ہوگیا تھا کہ متقبل قریب میں بیعلم و ادب کے افق پر ایک روثن ستارے کی طرح ا بھریں گے، کہا جاتا ہے'' ہونہار بروے کے چکنے چکنے پات' یہی بات عملی طور پر تایاب کی شکل میں سامنے آ رہی ہے،ان کی زیرِ نظر کتاب،جس میں اردوصحافت کی کمل اور مبسوط تاریخ اور مشہور اسلامی فرقے بریلوی، اہلِ تشیع مکتب اہلِ حدیث اور ندوۃ العلما کی صحافت کے شفی بخش جائزوں کے ساتھ دارالعلوم دیوبند کی صحافتی خدمات کا تفصیلی تذکرہ کیا گیا ہے،ساتھ ہی دارالعلوم سے کسبِ فیض کرنے والے ادبیوں، صحافیوں، شاعروں اور قلم برداشتہ لکھنے والوں کا تعارف اورادب وصحافت کے حوالے ہے ان کی گونا گوں خدمات کی جھلک پیش کی گئی ہے، میہ ایک ایبا قدم ہے، جس کی ضرورت تھی ،عام طور سے لوگ سجھتے ہیں کہ مولو بوں کوار دوادب نہیں آتا،وہ اس معاملے میں کورے ہیں،ان کے اشعار بھی تھکے تھکے ہوتے ہیں، نایاب حسن نے اس غلط بنی کودور کرنے کی کوشش کی ہے اور ان کی پیکوشش ہم سجھتے ہیں کہ کامیاب ہے، کتاب کے مطالعے سے قارئین کوانداز ہ ہوجائے گا کہ قدرت نے دینی درس گا ہوں میں تعلیم وتربیت پانے والوں کو بھی اپنی پوری فیاضوں سے نوازا ہے، یہ لوگ جس میدان میں قدم رکھتے ہیں، قائدانہ الماريم المريخ البنداكيدي وارالعلوم ديوبند

کرداراداکرتے ہیں، سیاسی میدان ہو یاعلمی واد بی میدان یا مجر شعر وشاعری کا میدان، ہرمیدان میں ان کی نمایاں صلاحیتوں کا مشاہدہ کیا جاسکتا ہے، مبعد کے منبروں سے لے کرسیاسی اسنیجوں اور مشاعروں کی دنیا ہیں بھی ان کے اعلیٰ شعور، مہر نے فکر اور بلند شخیل کود یکھا جاسکتا ہے، اردوادب کا موجودہ بہترین اسلوب تحریب کی ایک مولوی ہی کی دین ہے، جس کا اسم گرامی ہے الطاف حسین حالی، حالی کے بعد بڑے بر نے نقاو، تازک خیال اویب اور پختہ کوشاعر آئے، مگر حالات شاہد میں کہ میں کہ کسی ایک نے بعد بڑے بر نے نقاو، تازک خیال اویب اور پختہ کوشاعر آئے، مگر حالات شاہد میں کہ کسی ایک نے بعد بڑے بر کے نقاو، تازک خیال اویب اور پختہ کوشاعر آئے کی خرودت میں کہ کسی کی ترمیم کرنے کی ضرودت میں بیں کی اور نہیں کی اور نہیں گی ایسا کرسکتا ہے۔

ہم سمجھتے ہیں اور ٹھیک سمجھتے ہیں کہ نایا ب حسن کی بیہ کتاب ادبی وصحافتی حلقوں میں مقبولیت حاصل کرے گی اورا سے واضح طور پرخراج تحسین پیش کیا جائے گا

برحتا رہے اس رہ ہے قدم اور زیادہ اللہ کرے زور قلم اور زیادہ

کفیل احد علوی ۲۷ رفر وری۲۰۱۳ء تشجيع

حضرت مولانامفتى ابوالقاسم نعماني 🌣

تایاب حسن قامی دارالعلوم دیوبند میں قائم شخ البنداکیڈی کے ایک ہونہار، پنجیدہ اور مختی طالب علم ہیں،مطالعہ اور تحریر کا اچھا ذوق رکھتے ہیں ،مختلف مجلّات اور جرائد میں ان کے مضامین

بھی شائع ہوتے رہتے ہیں۔

''دارالعلوم دیوبند کا صحافتی منظرنامه' ان کی تازه تصنیف ہے، جس میں دارالعلوم دیوبند

کے ابتدائی دور سے حال تک تعلق رکھنے والے اکابر علا، فضلا اور منتسبین کی صحافتی خدمات کا
استقر ائی جائزہ لیا گیا ہے، قدیم وجدید جرائد، اخبارات اور مجلّات کی فہرست سازی اور جائزہ بھی
استقر ائی جائزہ لیا گیا ہے، قدیم وجدید جرائد، اخبارات اور مجلّات کی فہرست سازی اور جائزہ بھی
ہے؛ لیکن اصل عنوان پر گفتگو ہے قبل خود صحافت کے ابتدا وارتقا، ہندوستان میں صحافت کے مختلف ادوار
ہیں، جن میں صحافت کی تعریف، صحافت کی ابتدا وارتقا، ہندوستان میں صحافت کے مختلف ادوار

مجموعى طور برصحافت اور بالخصوص متعلقين دارالعلوم ديوبندكى صحافتى غدمات كيسليلي ميس

یدایک معلومات افزا کتاب ہے۔

ی سے ان معلومات کو جمع کرنے کے لیے مرتب کو کتنے کتب خانوں کی خاک چھانیٰ پڑی ہوگی اور ان معلومات کو جمع کرنے کے لیے مرتب کو کتنے کتب خانوں کی خاک چھانیٰ پڑی ہوگا اور کتاب میں درج اخبار و انھوں نے کتنے اور ان کا مطالعہ کیا ہوگا ،اس کا اندازہ ماخذ و مراجع اور کتاب میں درج اخبار و جرا کداور مجلّات و صحف کی فہرست پرنگاہ ڈالنے سے کیا جاسکتا ہے۔

بر بیدر رہاں کا میاب کوششوں کی روشنی میں بہ جاطور پر بیرتو قع کی جاسکتی ہے کہ موصوف ان حال کی ان کا میاب کوششوں کی روشنی میں بہ جاطور پر بیرتو قع کی جاسکتی ہے کہ موصوف ان شاءاللہ ایک پختہ کا رمصنف اور صحافی بن کرا بھریں گے۔

ابوالقاسم نعمانی غفرله ۲۲ر۴ رسسها ه

#### سلسلة زرين

## مولا ناسیداحدخضرشاه مسعودی کشمیری 🛠

وارالعلوم دیوبند نام ہے ایک فکر کا ، دارالعلوم دیوبند نام ہے ایک تحریک کا ، دارالعلوم دیوبند منسوب ہے ایک جذبہ خالص ہے ، بیابند ائی مدرسہ ، جس کا آغاز ایک استاذ اورا یک شاگر دسے ہوا اور جن بنیادوں پر قائم ہوا ، وہ خلوص وللہیت پر بنی تھیں ، جس نے آگے چل کر ایک شجر شمر بار کی شخل اختیار کرلی اور ایک ایسے شجر طوبل کی صورت میں ڈھل گیا ، جس کی شاخیس علوم الہی اور علوم نبوی ہوئے ہوئے دائمن میں نبوی ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے وائن گھری اور پاکیزہ دکھائی دیتی ہے ، ہر جہت میں علم و کمل اور فضل سموئے ہوئے ہے کہ ہر سمت اجلی تھری اور پاکیزہ دکھائی دیتی ہے ، ہر جہت میں علم و کمل اور فضل و کمال کی کہشاں روش ہوئی جائی بیس ، تاریخ بتاتی ہے کہ ایسے ایسے کو وجود بخشا اور ایسی روایتیں جن کی روشن ہے آئی ہوئے ہیں ، تاریخ بتاتی ہوئے ہیں ، جنھوں نے خود ایسی تاریخ کو وجود بخشا اور ایسی روایتیں ہوئی ہوئی ہوئے ہیں ، جنھوں نے خود ایسی تاریخ کو وجود بخشا اور ایسی روایتیں ہوئی میں کہ ذیر القرون کی یادیں تازہ ہوگئیں اور اسلام کی گزشتہ کی صدیاں سامنے آگر کھڑی

خودد کی لیجے کہ ملم جرمیدان میں یہاں کی عظیم وسربرآ وردہ شخصیات اپناتعارف کراتی ہیں،
علم تفسیر ہو یاعلم حدیث، معقولات ہوں یامنقولات، فقد ہو یا دب، منطق ہو یا فلفہ الیے ایسے
جبال علم نظر آتے ہیں کہ تاریخ نے انھیں امانت کے طور پر اپنے سینے میں محفوظ کرلیا ہے، ججۃ
الاسلام مولا نامحہ قاسم نانوتوئ کی تصانیف، آپ کے مناظر ہے، پادر یوں اور آریہ ساج کے بانی
دیا نندسر سوتی ہے آپ کے علمی معر کے، وقت کی طلب بھی تصاوراحوالی وقت کا تقاضا بھی، ان
تصانیف میں علم ومعارف اور کلام کی الیمی نکتہ آفر بینیاں ہیں کہ جن کی روشی میں اسلامی تعلیمات و
اعتقادات کو بہ خوبی سمجھا جاسکتا ہے، ایس بہتارتح ریکات، جنھیں وقت نے ابھار ااور امتِ مسلمہ کو
وہنی بھری اور اعتقادی خلفشار میں مبتلا کیا، ان سب کا کامیاب تعاقب علمات و دیو بند کاعظیم

<sup>🖈</sup> شخ الحديث دارالعلوم وقف وجامعة امام محرانورشاه ، ديو بند\_

کارنامہ ہے، قادیا نیت کا استیصال جس تن دہی اور دین تڑپ کے ساتھ علما ہے دیو بند نے کیا اور خاص طور پر علامہ انورشاہ کشمیری کو جو ہے چینی اور اضطراب اس ضمن میں تھا، وہ ان کی تصانیف اور جد و جہد سے عیاں اور طاہر ہے، کہنا چا ہیے کہ علما ہے دیو بند نے جہاد حریت ہی میں حصہ نہیں لیا؟ بلکہ ہرمحاف پر اس کا شوت بھی مہم پہنچایا، کہ اللہ نے علما ہے دیو بند کوفکری سلامتی ،عقید ہے کی پختگی اور فکر کی نظافت سے خوب نواز اتھا، ان کی زندگی کا بنیا دی مشن اور مقصد اعلا ہے کلمة اللہ تھا، جے ہردور میں انجام دیا گیا۔

اعلاے کلمۃ اللہ کا یہ کام تدریسی بخقیقی ،تقریری ،تجریری ؛ ہرطرح اس خوبی ہے کیا گیا کہ کہیں کوئی جھول نہیں نظر آتا ،قلم کی وہ صلاحیت ، جوئن جانب اللہ علما ہے دیو بند کوعطا ہوئی تھی ، وہ اکابر سے لے کرمو جودہ دور تک اپنے تقاضوں کے ساتھ برمر کار ہے ، کتنے نامور اہلِ قلم بیں ، کتنے صاحب تصنیف لوگ ہیں ، کتنے صاحب تصنیف لوگ ہیں ، کتنے صاحب تصنیف لوگ ہیں ، کتنے انشا پر داز اور ادیب ہیں ، کتنے صحافی اور تبقرہ نگار ہیں ، جضوں نے اپنی فکر کی روشنی سے علم وادب کی راہوں کو اُجلا کر رکھا ہے ،فرزندانِ دار العلوم نے بچور ہے ملک میں اور ملک کی سرحدوں سے نکل کر مختلف مما لک میں اپنے قلم کے جو ہر دکھائے ہیں ، انتہا یہ ہے کہ طنز ومزاح ، افسانہ نگاری اور تنقید کا میدان بھی ان سے ضالی ندر ہا۔

دیوبندگی صحافت کا کامیاب سفر ایک صدی سے زائد پرمحیط ہے،اس کا جائزہ،اس کی صرورت تاریخ،اس کی سلسلہ وارتر تیب،ایک ایبا کام ہے،جس میں بڑی محنت اور جال کائی کی ضرورت ہے، مدتوں سے یہ گوشہ خالی چلا آر ہاتھا، کس نے ہمت نہ کی کہ اس جانب قدم بڑھائے اور نہ کسی کو یہ احساس ہوا کہ وہ افرادِ دیوبندگی زندگی کے اس رخ سے نقاب اٹھائے اور گفتگو کرے، عزیز م نایاب حسن قائمی سلمہ أو جوان اور اچھی صلاحیتوں کے مالک ہیں،ان کی محنت اور شب روز کی بھاگ دوڑ کا یہ خوب صورت نتیجہ ' وار العلوم دیوبند کا صحافتی منظر نامہ' کے نام سے منظر عام پر آرہا ہے، جس میں انھوں نے دیوبندگی صحافتی تاریخ کے جر دور کو سمیٹنے کی کوشش کی ہے اور ان مقامات اور جگہوں تک رسمائی حاصل کی ہے، جو ہماری نگا ہوں سے او جھل ہور ہے تھے اور وقت مقامات اور جگہوں تک رسمائی حاصل کی ہے، جو ہماری نگا ہوں سے او جھل ہور ہے تھے اور وقت کی گردان کے چروں کو چھپار ہی تھی ، ججھے یقین ہے کہ عزیز مسلمہ کا یہ کام آنے والوں کے لیے کی گردان کے چروں کو چھپار ہی تھی، مجھے یقین ہے کہ عزیز مسلمہ کا یہ کام آنے والوں کے لیے کی گردان کے چروں کو چھپار ہی تھی اور جب کوئی دیوبندگی صحافتی تاریخ کو نے نقوش اور خدو

خال ہیں ڈھالے گا، تواس کے لیے یہ کتاب ایک بہترین مرجع ٹابت ہوگی، میں نے اپنی ہات کو مخضر طور پر کہنے کی کوشش کی ہے، ورنہ یہ عنوان ا تناجا ذب نظر اور حقائق کا حامل ہے کہ اس پر تفصیلی گفتگو ہو اور ان جزئیات کو سامنے رکھا جائے ، جو یہاں کی صحافتی زندگی کا اہم ترین پہلو ہیں، عزیز مموصوف نے اس کام کو بہترین اور کھمل طریقے پر انجام دیا ہے، جس کی وجہ ہے اس کتاب کتاب کتاب کتاب کا احساس نہیں ہوگا اور جب کوئی تصنیف یہ احساس دلانے میں کامیاب ہوجائے کہ دو گھمل ہے، تو اس کی پذیرائی کے مواقع اور آثار بھی ای طرح بڑھ جاتے ہیں، مجھے ہوجائے کہ دو گھمل ہے، تو اس کی پذیرائی کے مواقع اور آثار بھی ای طرح بڑھ جاتے ہیں، مجھے افتین ہے کہ یہ کتاب نہ صرف صلقہ دیو بند کے لیے؛ بلکہ ادبی وصحافتی دنیا سے وابستہ دو سرے افراو کے لیے بھی دل چسی اور مطالعہ کا سبب بنے گی، خداکرے کہ اسے قبولیتِ عام حاصل ہو؛ تا کہ اس نو جوان کی محنت ٹھکانے لگے۔

سیداحمدخفرشاه مسعودی کشمیری شخ الحدیث دارالعلوم وقف و جامعه امام محمد انورشاه ، دیوبند

### تفررر

## حضرت مولا ناڈ اکٹر سعید الرحمٰن اعظمی ندوی 🏠

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء، وإمام المرسلين محمد، وعلى آله ، و أصحابه أجمعين:

فر ہندوستان دارالعلوم دیوبند کی تاریخ بہت ہی روش، جامع اور قابلی تقلید ہے، یہاں کے روش خمیر اہلِ علم ومعرفت نے سیاست و شریعت کی جامعیت اور'' در کئے جام شریعت در کئے سندانِ عشق' کی الیی مثال اسلامیانِ ہند کے سامنے پیش کی ہے، جوایک تقش دوام بن کر تاریخ کے سندانِ عشق' کی الیی مثال اسلامیانِ ہند کے سامنے پیش کی ہے، جوایک تقش دوام بن کر تاریخ کے میں کے صفحات پر شبت ہے ،انگریزوں کی غلامی اور ان کے قبضہ اثر سے ملک کو آزاد کرانے میں شہادت وفدائیت کے ایسے نمونے قائم کیے ہیں، جونہ صرف ہندوستان جیسے عظیم ملک کے لیے دا یو متی کی رہنمائی کرتے ہیں؛ بلکہ پورے عالم اسلام اور دنیا کے تمام مسلمانوں کے لیے ایک زندہ جاوید پیغام کی حیثیت رکھتے ہیں۔

مدير ماه نامه "البعث الإسلامي" ندوة العلما بكھتۇ\_

صدى ميں بالينڈ، جرمنی اور اٹلی ميں صحافت كا أغاز ہوا۔

دارالعلوم نے اس اہم ترین ضرورت کی طرف بھی توجہ کی اور صحافت کے میدان میں روزِ اول سے داخل ہوکرایک نئی سحافتی تاریخ کی بنیاد ڈالی اور اس سے فریقِ مخالف کے ناپاک عزائم اور اس کے معاندانہ اور از دارانہ اسٹرا ٹیجی (Strategy) کو طشت ازبام کر کے اس کے حوصلوں کو پاش یاش کر دیا۔

دارالعلوم دیوبند نے ملک وطت کی ضرورت کے مطابق اردوصحافت کا آغاز ماہنامہ ''القاسم'' سے کیا، اس کا پہلاشارہ رہنے الاول ۱۳۲۸ء (اپریل ۱۹۱۰ء) میں شائع ہوا، اس کے سر پرست خضرت حضیم الامت علامہ تھا نوگ اور حضرت شیخ الہند ہوئے اور ادارت کی ذمہ داری حضرت مولانا حبیب الرحمٰن عثمانی رحمۃ اللّه علیہ نے لی تھی، ماہنامہ ' القاسم'' نے دارالعلوم کے بیغام کو عام کرنے اور ملک وطن کو دین و دنیا کے حالات سے واقف کرانے کا قابل فخر کارنامہ انجام دیا۔

القاسم کے جاری کرنے کے مقاصد کا ذکر کرتے ہوئے مولانا حبیب الرحمٰن عثاثی نے لکھا

-

" اس رسالہ کا اصل مقصد مسلمانوں کے لیے ندہبی، علمی اور تاریخی معلومات کا صحیح محققانہ ذخیرہ بم پہو نیچا نا اور زم ومتانت کے لیجے میں غلط خیالات (جو بہ وجبہ لاعلمی ذہمن شین ہو گئے ہیں) کومٹانا ہے۔

''القاسم''کے مقاصد میں یہ بھی تھا کہ اسلام کے نام پرمختلف فرق باطلہ کی بھیلائی ہوئی ہفوات ولغویات کا جواب دیا جائے ؛ تا کہ سید ھے سادے مسلمان ان کی زہرنا کیوں سے محفوظ رہ سکیں اوران کے دین وایمان کی حفاظت ہوسکے۔

ماہنامہ' القاسم' کا دورِاول دس سال کی مدت پر پھیلاہواہے، پھراس کی اشاعت ملتو کی ہوا، جوحضرت ہوگئی اور چار سال بعد ۱۹۲۵ء میں ماہنامہ' القاسم' کی نشأ ت ثانیہ کا دور شروع ہوا، جوحضرت تھانوی اور حضرت مولا ناشبیراحمد عثانی اور شخ الاسلام حضرت مدنی کی سر پرستی میں چارسال تک اپنی صحافتی خدمات انجام دے کر بند ہوگیا اور اس کی جگہ ماہنامہ ' الرشید' نے لے لی اور پورے سات سال تک وہ اپنی صحافتی خدمات انجام دیتار ہا، پھر ایک عرصے تک دار العلوم کا صحافتی سات سال تک وہ اپنی صحافتی خدمات انجام دیتار ہا، پھر ایک عرصے تک دار العلوم کا صحافتی

میدان اپنے کی ترجمان سے خالی رہا، پھرتقریاً ۲۰ رسال بعد ماہنامہ ' دارالعلوم' کا اجرا ہوا اور عرصۂ دراز تک وہ ایک بامقصد صحافت کے ترجمان کی حیثیت سے دارالعلوم کے تمام حلقوں میں مقبول رہا، اس کے بعدیث الصند اکیڈی کا قیام ۱۹۸۳، میں حضرت شیخ الصند کے نام سے ہوا، جوا کی مقبول رہا، اس کے بعدیث الصند اکیڈی کا قیام ۱۹۸۳، میں حضرت شیخ جوا کی مقرر ہوئے، شیخ جوا کی مقاصد حسب ذیل تھے:

"ا تفير وحديث اورفقه، برموضوع برمنصفانة تحقيقات بيش كرنا\_

۲۔ الی کتابوں کی اشاعت، جن میں اسلام اور مسلمانوں کودر پیش جدید جیلنجوں کو ہوری وفت نظری اور ایمان داری کے ساتھ حل کرنے کی کوشش کرناً۔

سے تا درونایاب کتابوں کا حصول اور ان کی تحقیق کرکے انھیں عربی، اردوادر انگریزی زبانوں میں شائع کرنے کا اہتمام کرنا۔

۳\_فضلائے دارالعلوم کی عربی تصنیفات کواروہ میں ترجمہ کرانا ، اور اردو کتابوں کوعربی کے قالب میں ڈھال کر پیش کرنا۔

۵۔ اسلام کے آفاتی پیغام کو پھیلانے کے لیے مناسب ذرائع اختیار کرنا، اوراس مقصد کے حصول کے لیے اردووعربی رسائل جاری کرنا''۔ (کتاب ہذا)

صحافت کے بارے میں اس معلومات افز اکتاب کے مصنف نایاب من قاسمی کی یہ کتاب یا نج ابواب پر مشمل ہے، پہلے باب میں '' اردو صحافت : عہد بہ عہد' کے عنوان سے صحافت کی تعریف وضر ورت کے ساتھ ہندوستان میں اس کے آغاز وارتقا کی تاریخ ، آزادی ہندتک ، نہایت تعصیل اور حقائق وارتام (Facts & Figars) کی روشن میں بیان کر کے ملک کی صحافتی تاریخ میں بیان کر کے ملک کی صحافتی تاریخ میں بین قیمت اضافہ کیا گیا ہے۔

دوسرے باب میں، 'اسلامی مدارس: صحافتی سیاق وسباق' کے عنوان سے ملک کے اسلامی مدارس کے اردودوز بان کے تعلق سے روش کردار اور دار العلوم دیو بند کی اردوکوفر وغ دینے میں خصوصی تو جہات ، اسی طرح اسلامی مدارس میں اردوصحافت کی ابتدا، مذہبی صحافت کا آغاز اور اس کا پس منظر، دیگر مکاتب فکر سے نگلنے والے جرائد ومجلات ، ندوۃ العلما کا اردواور عربی صحافت کا پس منظر، دیگر مکاتب فکر سے نگلنے والے جرائد ومجلات ، ندوۃ العلما کا اردواور عربی صحافت سے گہراتعلق ،''الندوہ' ،''الفیو میں ناسلامی' اور'' الرائد' کا ذمرِ خیر، الیک قابلِ تعریف اسلوب وانداز میں، اسی سیاق میں دار العلوم سے اردواور عربی میں شائع ہونے ایک قابلِ تعریف اسلوب وانداز میں، اسی سیاق میں دار العلوم سے اردواور عربی میں شائع ہونے

دارالعلوم ويوبندكا صحافتي منظرنامه

والے جرائد و مجلّات کا تذکرہ "القاسم" کے بعد" الرشید" کا دارالعلوم سے اجرااوراس کے معنوی و اند کے ساتھ دونوں زمانوں کے صحافتی اسلوب کے میدان میں ان کا کر دار ،ای طرح دارااحلوم كا عربي صحافت ہے گہراتعلق،'' دعوۃ الحق'' اور'' الداعی'' كا تاریخ صحافت عربی میں ایک بلند مقام ، اسی کے ساتھ طلبہ دارالعلوم کے صحافتی ذوق کی عکاسی اور موجودہ دور میں دارالعلوم ہے آگئے والے رسائل وجرا کد کا تفصیلی تذکرہ اوران کی علمی اوراد بی اہمیت پرسیر عاصل بحث کی گئی ہے۔ تيسرا باب" آسان صحافت كے تابندہ ستار ئے عنوان سے دوحصوں برمشمل ہے، ایک کوشئه رفتگاں، جس میں مولانا سیدمتاز علی دیوبندی سے لے کرمولانا مفتی ظفیرالدین مفتاحی تک کامفصل ذکرموجود ہے، دوسرا گوشتہ قائماں ہے،جس میں مولانا صادق علی بہتوی مولا نا عبدالله جاويدغازي بوري، مولا نا كفيل احمه علوي، مولا نا فضيل الرحمٰن بلال عثاني، مولانا نور عالم خليل امني ،مولا ناعبدالعلى فارو تي ،مولا ناعتيق احد بستوي ،مولا نا نديم الواجدي ،مفتى جميل احد نذيري ، مولانا خالد سيف الله رحماني ، مولانا اعجاز عرفي قاسمي ، مفتى محفوظ الرحمٰن عثاني ، مولاناتيم اختر کشمیری اور دیگر بہت ہے اسا گرامی کے ذکر کے ساتھ آن لائن صحافت اور دارالعلوم، آن لائن صحافت: پس منظرو پیش منظر، انٹرنٹ پریہلا اردوا خبار، فضلا ہے دیو بندوآن لائن صحافت، جملة تفصيلات كے ساتھ اس باب ميں مذكور اور معلومات سے بھر يور ہيں۔

اور ہندی میں ماہنامہ'' جانب منزل' وغیرہ کے ضروری تعارف کا بورا اہتمام کیا گیا ہے ، اس حیثیت ہے رسائل ومجلّات کی بی فہرست قابلِ استفادہ ہونے کے ساتھ ہندوستان کی تاریخ صحافت کا ایک روش پہلو بھی ہے اور ہندوستانی صحافت کی تاریخ کھنے والوں کے لیے ایک بیش قیمت تحفہ بھی۔

پانچواں باب " فرمدارانِ مجلّات ورسائل کی فدمت میں چندگذارشات اور تجاویز " کے عنوان سے ہاں میں دین رسائل کے ذمے داروں کی فدمت میں فیتی تجویزیں بیش کی گئی ہیں، مثلاً قارئین کی تو قعات کو پورا کرنا، تمام دانش گاہوں میں خواہ اسلامی یا عصری درسگاہیں ہوں، ان میں میڈیا لائبریری کا قیام، ایڈیئرس ایسوی ایشن کا قیام، طلبا ہے مدارس کوعوامی میڈیا کے صحافیوں سے استفادے کا موقع فراہم کرنا، انٹرنیٹ سے معاونت حاصل کرنا، منظم کالم سازی اور اس پر مداومت، مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس باب کے شروع میں کتاب کے مصنف عالی مقام جناب نایاب حسن قائمی صاحب نے جو بچھ تحریر فرمایا ہے، باب کے شروع میں کتاب کے مصنف عالی مقام جناب نایاب حسن قائمی صاحب نے جو بچھ تحریر فرمایا ہے، وہ بعید نقل کردیا جائے:

''معاصر دنیا کے دم بدہ آفیر پذیر حالات پرنگاہ رکھنے والاکوئی بھی باشعور خض اس حقیقت ہے بہر ہنیس ہوسکتا کہ آج سائنس اور انفار میش نیکنالوجی اور جد بید فلف ته ته ن نے حصول با پیوں اور تر قیات کے جو منازل طے کرلیے ہیں، گزشتہ صدیوں؛ بلکہ چند دہائی پیشتر بھی اُن کا تصور تک ایک بجو ہے کہ نہیں تھا، برتی مقناطیبی لیرول کے ذریعے ابلاغ ومواصلات کے میدان میں جو تیز تر مراحل تقدم و ترقی طے ہوئے ہیں، ہواہیں اڑنے اور زمین پردوڑ نے والے ذرائع و وسائل کی ایجادات کا جوسل روال ہے، اور عصر جدید کی شینی رفتار کے ساتھ بھاگئ دوڑتی زندگی نے جوابی ایجادات کا جوسل روال ہے، اور عصر جدید کی شینی رفتار کے ساتھ بھاگئ دوڑتی زندگی نے جوابی لیے نت نئی ہولیات مہیا کر لی ہیں، ان سب نے طویل تر خطۂ ارضی کو محیط اس دنیا کو عالمی گاؤل لیے نت نئی ہولیات مہیا کر لی ہیں، ان سب نے طویل تر خطۂ ارضی کو محیط اس دنیا کو عالمی گاؤل اگشت ہا انسانی کی معمولی دبش سے آگئے ہیں؛ چنا نچہ آئی جہال اقصابی شرق سے اقصابی غرب اگشت ہا ہے انسانی کی معمولی دبش سے آگئے ہیں؛ چنا نچہ آئی جہال اقصابی شرق سے اقصابی غرب کی رسائی چند گھنٹوں میں ممکن ہے، و ہیں دنیا کے کس بھی گوشے میں رونما ہونے والے غیر معمولی واقعے کی تمام تر روداد کا لیے بحر میں پورے عالم میں بہنی جانا انتہائی آسان اور معمول کی بات ہے، اس میں کوئی دورا نے نہیں ہو کتی کہ آئی کا دور ابلاغی تقلبات اور ٹیکنیکل دھاکوں (Explosions) کا

گزشته کسی بھی زمانے سے زیادہ؛ بلکہ بہت زیادہ موجودہ میڈیا خودمکنی بن چکا ہے،

یہاں تک کہ آن کے جمہوری نظام تھم رانی کے عروج کے اس دور میں اسے جمہوریت کے پوشے ستون کی حیثیت حاصل ہو چی ہے اوراس کے قبضے میں سیاست و معاشرت کی ہرد کھتی ہوئی رگ ہے، حکومتوں کے اقبال وادبار، عالمی و ملکی سیاست میں ہر پا ہونے والے مدوجزر، خاک نشینوں کی تاج پڑی اور بالانشینوں کی خاک بوی ، تو موں اور ملکوں کی فکری واخلاتی زندگی میں ہر پا ہوئے والے تغیرات و تماؤ جات اور تبذیبی و حالی سطح ہر واقع ہونے دالی اتھل چھل میں عصری میڈیا ایک مؤثر میں عامل کی حیثیت رکھتا ہے۔

مگر عالمی سطح پرائل اسلام کی شوی قسمت ہے کہ دسائل علم و معیشت و ترتی کے دیگر شعبول میں ہیں روی کے ساتھ میدان صحافت میں بھی وہ بری طرح تجیئر ہے بین کا شکار میں ؛ چتال چدد گیرتر قیاتی وسائل کی مانند میڈیا کی باگ ؛ ورجھی ایسے عناصر کے قبضہ وتصرف میں ہے، جن کی ماضی کی پوری تاریخ اسلام ہے بغض وعنا داور حسد و کینہ پروری سے عبارت ہے، مسلمانوں میں ایسے ماضی کی پوری تاریخ اسلام ہے بغض وعنا داور حسد و کینہ پروری سے عبارت ہے، مسلمانوں میں ایسے محافت بہت ہی کم یاب ہیں، جو ایک طرف علم و ممل ، پیشہ ورانہ تعلیم وامور میں مہارت اور و در می صحافت کے اصولوں ہے ہم آ جنگ ہو کر ہم عصر سحافت پر اثر انداز ہونے کے جتن کریں، اور دوسری طرف اسلام، اس کی شفاف تعلیمات اور روثن مجایات ہے انہیں والہانہ تعلق اور اپنے دین، قرآن اور نہی آ خرالز مال قبیلت کے لائے ہوئے سرمدی پیغامات کی ابدی سچا بیوں پر ایسازلزلہ گئن یقین ہو کہ وہ زمانے کی آئر مونے کی تبدیلی کا فراس کے بنیادی عقائد کا پابند بنانے کی پوزیشن میں شکار ہونے کی بجائے خود زمانے کو اُن اسلامی اصول وعقائد کا پابند بنانے کی پوزیشن میں ہول '۔ (از کتاب بندا)

بلا شبہ موجود ودور سابقہ زمانہ کے مقابلے میں ترقی یافتہ صحافت کی وجہ ہے ممتاز ہے ، صحافت نے آج قار کین کود کچھی کے غیر معمولی سامان فراہم کردیے ہیں ؛ یہی وجہ ہے کہ عوام وخواص پہلے کے مقابلے میں آج زیادہ صحافت کی طرف متوجہ ہیں ، صحافت زندگی کی ترقی کے ساتھ رو بہ ترقی ہے ، اس میں غذا بھی ہے ، اور تفریح طبع کا سامان بھی ، معلومات عامہ بھی ہے اور زندگی کے تمام شعبوں کی بھر پور نمایندگی بھی ؛ اس وجہ سے صحافت معنوی خوبصورتی کے ساتھ ظاہری کشش کی بھی معاول ہو ، و مامل ہے ، بعض ترقی یافتہ ممالک میں صحافت اپنی جاذبیت کی وجہ ہے عوام کی غیر معمولی توجہ کا مرکز میں گئی ہے ، جو قابل استفادہ ہو ، و محافت بنائی ہے ، جو زندگی کے سی شعبے میں معاول نہیں ہو گئی ، اس صحافت بنائی ہیں ہو تھے میں معاول نہیں ہو گئی ، اس صحافت بنائی ہے ، بی حافت نہاں سیلو بے حیائی ، بے شرمی اور اخلاق باختگی ہے ، بی صحافت نہم عریاں تصویروں کو صحافت کا نمایاں پہلو بے حیائی ، بے شرمی اور اخلاق باختگی ہے ، بی صحافت نیم عریاں تصویروں کو صحافت کا نمایاں پہلو بے حیائی ، بے شرمی اور اخلاق باختگی ہے ، بی صحافت نیم عریاں تصویروں کو

شائع کر کے اپن تجارت کوسود مند بناتی ہے، بھی مخر ب اخلاق کہانیوں اور افسانوں کوشائع کر کے شائع کر کے انداز میں دعوت دیت ہے اور بھی اس کو برملا بغادت اور کردار شی پر نئی سل کوشہوت پرتی کی و بے انداز میں دعوت دیت ہے اور بھی اس کو برملا بغادت اور کردار شی بہا ابھارتی ہے، نتیجہ بیہ ہوتا ہے کہ نئی سل تجرباتی مرحلہ ہے گز رکر جانوروں کی صف میں آ جاتی ہے۔ ابھارتی ہے، لوگ اس پر اس طرح ٹوٹے پڑر ہے ہیں، آج کی مروجہ صحافت کا یہی رنگ و آ ہنگ ہے، لوگ اس پر اس طرح ٹوٹے پڑر ہے ہیں، جسے پیاسے ٹھنڈے پانی پر، خاص طور سے نو جوان طبقہ اسی کوانسانی زندگی میں آب حیات تصور صحیح بیا ہے۔ جس کی وجہ سے وہ لا علاج روحانی امراض کا شکار ہے، معاشرہ ان نو جوانوں کی وجہ سے فتی و فجو رکا اڈرہ اور ظلم و تعدی کا مرکز بنتا جارہا ہے۔

سے سی و بور ما او ما اور میں اور مرب ہو ہے۔ بوی مسرت کی بات ہے کہ نایاب خسن قاسی صاحب نے صالح اور با مقصد صحافت پر ایک جامع کتاب تحریر فر ماکر ایک عظیم فریضہ انجام دیا ہے ، اس کتاب میں ایسے نمو نے موجود ہیں ، جن کو پیشِ نظر رکھ کر معاشر ہے کے اندر تغییر کی اور مثبت کام کیے جاسکتے ہیں اور مسلم معاشر کے کولائن خطرات سے نکالا جاسکتا ہے ، دعا ہے کہ اللہ تعالی اس کاوش کو قبول فر مائے اور اس کا قائدہ عام

وتام ہو۔ (آئین)

وَماذُ لک علی اللهِ بعزیز .
راتم سطور
سعیدالرحمٰن اعظمی ندوی
سعیدالرحمٰن اعظمی ندوی
۲۸ ربیج الثانی ۱۳۳۳ ه - ۱۱ رمارچ ر۱۳۰۶ ،
مدیر البعث الاسلامی
ندوة العلماء به صنو

## تقتريم

حقاني القاسمي

دشواریاں درواز ہے کھولتی ہیں اور آسانیوں سے در یچے بند ہوجاتے ہیں، کوامی عنایتوں نے اہلِ مدارس کوا تناتن آساں بنادیا کہ ہزار دستکوں کے بعد بھی ان کی عافیت کی نیند نہ کھل کی اور وہ خوش فہمیوں کے شیش کل میں قیدر ہے، انھیں یہی احساس مطمئن کرتا رہا کہ وہ بہت مضبوط قلع میں ہیں، دنیاو مافیہا ہے بے خبراسی احساس کے ساتھ زندگی کے شب وروز گزرتے رہے، لیکن وقت کو بدلتے دین ہیں اور پھر وقت نے دکھا دیا کہ ماضی کے حسین تصورات کی ممارت کی محارت کی مدارت کی مارت کی ساعت میں منہدم ہوسکتی ہے اور ہواوہ ہی، جس کا وہم و مگان بھی نہ تھا کہ انگرین کی اخبارات کی ایک ساعت میں منہدم ہوسکتی ہے اور ہواوہ ہی، جس کا وہم و مگان بھی نہ تھا کہ انگرین کی اخبارات کی بیشہ سر خیاں نظروں کے سامنے آنے لیس:

Madrasas are Dens of Terror and anti nationalism

rymple نے اینے آرٹیکل NoMadrasaLinktoLondonattack میں بیلکھا كدررسدا يجوكيشن تكنيكي طور رتعليم يافتة دہشت گرد پيدائيس كرسكتا اوربيد تقيقت جگ ظاہر ہے ك مدارس میں دین کی تبلیغ کی جاتی ہے، دہشت گردی کی تعلیم نہیں دی جاتی ہے، یہال فکری فنڈ امغلوم کے لیے تھوڑی بہت جگہ ضرور ہے، مرملیٹینس کے لیے ذرابھی جگہبیں ہے اورایسا بھی نہیں ہے کہاس کے دروازے صرف مسلمانوں کے لیے تھلے ہوئے ہوں ، ابتداہے ہی مداری میں بھی ندا ہب اور طبقات کو تعلیم دی جاتی رہی ہے ، ایسا نہ ہوتا ، تو راجہ رام موہن رائے مدرسہ عالیہ کی تعلیم سے بہرہ ور نہ ہو یا تے ، اور تازہ رپورٹیں بھی اس کی توثیق کرتی ہیں کہ مدارس میں تعلیم کی سطح پر کوئی امتیاز اور تفریق نہیں ہے ،انگریزی روز نامہ انڈین ایکسپرلیں میں شیوسہائے عَلَي ايك ربورث شائع موئى ہے،جس میں بدائشاف كيا گيا ہے كەكلىتە سے ايك سودس كيلو میٹر دور بردوان میں ایک مدرسہ ہے، جس میں 883 طلبامیں سے 555 کا تعلق غیر مسلم فرقے ے ہاور اساتذہ میں گیارہ میں سے چھ ہندو ہیں، اس طرح کی ایک اور رپورٹ ہے، جو ملک مے مختلف انگریزی اور اردوا خبارات میں بہار کے مدرسہ بورڈ کے تعلق سے شائع ہوئی ہے، جواور بھی حیرت انگیز ہے کہ بیم لنا حافظِ قرآن ہیں اور بہت سے ہندوطلبا اور طالبات نے نو قانیہ مولوی اورعالم کے امتحانات دیے اور اچھے نمبرات سے کامیابی حاصل کی۔

ان حقائق کے باو جودنو گیارہ کے بعدامریکہ کی تقلید میں ہندوستانی مدارس پر بھی دہشت گردی کے فروغ کے الزامات لگے اور وہ ، جنہیں چہار دیواری سے باہر کی کوئی خبر نہیں ہوتی ، کہ اخبار اور ٹی وی اان کے لیے ممنوعات میں داخل ہیں ، انہیں ایسے جبر سے جوڑ دیا گیا ، جن کی ان کے فرشتوں کو بھی خبر نہیں ، جنہیں فصول اکبری ہے ہی فرصت نہیں ملتی تھی ، انہیں بھی فساد کا مجرم قرار دیا گیا۔

ا 9/11 کا واقعہ نہ ہوتا، تو شاید مدارس کے حوالے سے بہت کی حقیقتیں پردہ خفا میں ہی رہ جاتیں، گوکہ سلم معاشرے پراس کا منفی اثر پڑا، گراہلِ مدارس کے لیے بیدایک مثبت پہلو لیے ہوئے سامنے آیا کہ اس نے مدارس کے منجمہ وجود کو تحریک بخشا اور وہ اپنے محدود سمنے ہوئے وائر ہے ہا ہرنگل آئے، 11/1 کا زہراہلِ مدارس کے لیے کا رِشریا تی شاہت ہوا۔

اہل مدارس کے لیے یہ ایک نقط تغیر تھا، وہ اپنے کیکون میں قید تھے، اگر اس طرح کے واقعات نہ ہوتے۔ واقعات نہ ہوتے۔

نو گیارہ کے بعدد یو بندی طرزِ فکر کے مدارس ہی زیاں کی زدمیں آئے ، کہ یہی وہ ادارہ ہے، جس نے ماضی میں باطل قو توں کوشکستِ فاش دی تھی اور جس نے سیاست اور افتد ار کی آتھوں میں آئکھیں ڈال کر باتیں کیں، یہ وہ ادارہ ہے، جوایئے زمانہ قیام سے ہی ایک مثن اور ایک مقصد کے تحت آ گے بڑھ رہاتھا، بیادارہ 40 سال ہے کم عمر کے جوانوں کے جوش وجنون کا نتیجہ تھا، انھوں نے وہاں کی مٹی میں علم کی خوشبومحسوں کی تھی، دیو بند 150-100 دویا تین سوگزیر پھیلا ہوا کوئی رقبہیں ہے؛ بلکہ دیو بندایک وژن کا نام ہے، جس کے سلسلے پوری دنیا کی دائش و آ گہی ہے جڑے ہوئے ہیں، یہ متخالف نظریات اور متصادم افکار کے ساتھ اپنی مذہبی رائخ الاعتقادی کے ساتھ سیای روش خیالی اور ترقی پسندی کے رائے پر گامزن رہا،سیاست اور معاشرت کے باب میں دیوبند کی روشنی ہمیشہ عوام کے لیے نضرِ راہ ثابت ہوئی اور پوری دنیا کے لوگوں نے دیو بند سے علمی فیضان حاصل کیا اوراس اوارے نے ہی بہت سے مشکل محاذیر ہندوستانی عوام کی قیادت کی ،وہاں کے لاکھوں فارغین آج بھی کسی نہ کسی سطح پر ملک اور معاشرے کومتحرک اورمنورکرنے کی کوشش کررہے ہیں اور اب بیرمسلک کی شکل اختیار کرچکا ہے، بحیثیت مسلک دیو بندمیرے قلب ونظر کا بھی مرکز ومحورنہیں رہا،مگر دیو بندنے جس طر زفکراوراحساس کو فروغ دیا ہے،اس سے میرا دہنی رشتہ ہے؛ کیوں کہ دیو بند کے طرزِ فکر میں ایک نوع کی ترقی پندی اور کشادہ نظری رہی ہے،مسلک کے چھوٹے چھوٹے وائروں سے مجھے ہمیشہ وحشت رہی ہے؛اس لیےمسالک کے تنگ نائے ہے میں ہمیشہ گریزاں رہا، دیو بند کا دائر ہُ فکرا تناوسیے ہے کہ اے محدود مسلک سے منسلک کرنا اس بحر بیکراں کو جوے کم آب میں بدلنے کے مترادف ہے، دیوبند کی خدمات کا تناظر بھی بہت وسیع ہے اور اس کا کینوس اتنابرا ہے کہ اسے خاص طبقے یا صلقے میں قیدنہیں کیا جاسکتا ، دیو بندنے مذہبیت کے ساتھ وطنیت کوبھی شامل رکھا ہے اور ملی قیادت کے ساتھ ساتھوملکی قیادت کا فریضہ بھی انجام دیا ہے۔

تحریکِ آزادی میں بھی دیوبند کا قائدانہ رول رہا ہے، شیخ الہند مولا نامحود حسن اور شیخ

الاسلام مولانا حسین احمد مدنی جیسی شخصیتیں ای ادارے سے وابستہ رہی ہیں، جھوں نے انگریزول کے خلاف آزادی کانعرہ بلند کیا اور اپنی مٹی اور ملک ہے ہے پناہ محبت کا شبوت دیا ، ان کے جذبہ پرخلوص اور نیک نیتی پرشک نہیں کیا جاسکتا ،انہوں نے یقیناً اپنی مٹی کا قرض ادا کرنے کے لیے انگریزوں کے خلاف جہاد کا نعرہ بلند کیا تھا، مگرتقتیم ہند کے بعد آج کے تناظر میں تقابلی مطالعہ کی بنیاد پرایک طبقہ ایسا بھی ہے، جو بیسو چتا ہے کہ تحریب آزادی میں شمولیت علما کی سیاس بے بصیرتی یا فراست کی کمی کی دلیل ہے؛ کیوں کہ آزادی کے بعد مسلمانوں کی حالت دلتوں سے بھی بدتر ہوگئی ،جبیہا کہ پچر کمیٹی کی رپورٹ کہتی ہے ، جب کہ انگریز وں کے دور میں مسلمان بڑے سر کاری عہدوں پر فائز تھے، کہیں کلکٹر، کہیں ڈیٹی کلکٹر، کہیں ناظم سرشتہ تعلیمات، جا گیریں تھیں، تعلقے تھے، بڑے بڑے علما صدرالصدور کے عہدوں پر فائز تھے، عدالتوں کے قاضی القصاۃ تھے، اردوعد لیہ اور انتظامیہ کی زبان تھی اور انگریزوں نے مشرقی علوم کے فروغ کے لیے کئی ادارے قائم کیے تھے،کلکتہ میں مدرسہ عالیہ کا قیام بھی انگریز گورنر جزل آف انڈیا وارن مستنگر کا رہین منت ہے، وہ مسلمانوں کوخصوصی مراعات دینا چاہتے تھے، مگرجیمس اوکینلی کے کلکتہ ریویو 1870 كے مضامين سے پتہ چاتا ہے كہ جب مسلمانوں كو بہت حالت سے ابھارنے كى بات كى جاتى تھى ، تو ایک مخصوص مذہب کے افراد مسلمانوں کی غیروفا داریوں کی کہانیاں سنانے لگتے تھے ،اس طرح انگریزوں اورمسلمانوں کے درمیان ایک سازش کے تحت خلیج برد ھائی گئی اورمسلمانوں نے سو جے منصحے بغیر انگریزوں کے خلاف جنگ چھیر دی، جب کہ اس جنگ کا کوئی منطقی جواز نہیں تھا؟ کیوں کہ اگر مخالفت کی وجہ انگریزوں کا غیر ملکی ہونا تھا، تو پھرمغلوں کے دورِ حکومت کو کیوں برداشت کیا گیا ، جب کہ وہ بھی غیرملکی تھے اور پھر آ زادی ملنے کے بعد جن لوگوں کے جھے میں افتدارآیا، وہ بھی آرین تھے، جو باہر سے آگر بسے تھے، حقیقی ہندوستانی افتدار سے پہلے بھی محروم تھے اور جس ہندوستانی قومیت کے نام پر جنگ لڑی گئی تھی ،اس قومیت کے حقیقی پیکر اب بھی جنگلوں اور ویران بستیوں میں بھٹک رہے ہیں ، ہندوستان کے حقیقی باشند ہے تو وہ آ دی باسی قبائل اور بسمانده ذا تنی ہیں، جو حاشیے پر ہیں،جنہیں وہ حقوق بھی میسرنہیں ، جوآزادشہریوں کو ملتے ہیں، تو پھر بیسوال بالکل سیح ہے کہ علمانے آزادی کے لیے جن بنیادوں پر جنگ لڑی تھی،وہ

بنیادیں ہی کمزور تھیں، یہ ایک طرح سے بڑی ساسی غلطی تھی ،جس کا خمیازہ تقسیم ہند کے بعد مسلمانوں اور دلتوں کو بھگتنا پڑر ہاہے،ان کا پیجی خیال ہے کہ 1857 میں جنگ آزادی کے لياري جار بي تقى، 1947 تك آتة توه افتدارى جنگ بين بدل چي تقي اوراس كا ثبوت وہ اختلاف اور انتشار ہے، جو کا تگریس اور مسلم نیگ کی شکل میں سامنے آیا، دونوں ہی ایک دوسرے کوانگریزوں کا ایجنٹ کہتے تھے، کانگریس کواس کیے کہاس کی تفکیل ایک انگریز اوہ یوم نے کی تقی اور مسلم لیگ کواس لیے کہ اس کا اشرافیہ سے تعلق تھا، جوانگریزوں کے وفا دار سمجھے جاتے تھے، جب تک نو آبادیاتی دور کے سارے دستاویزات سامنے ہیں آجاتے ، تب تک کسی کومور د الزام مظہرانا صحیح نہیں ہے، بہت ممکن ہے کہ جب وہ تحریریں سامنے آئیں گی ،تو ہاری فکری منطق بدل جائے اور انگریزی استعاریوں کومسیحالیجھے لگیں ، کدان ہی کی عنایتوں ہے ہمیں ریلوے، ٹیلی فون اور بوشل سروس کی سہولیات حاصل ہوئیں ،تو ہمات سے گھرے ہوئے ہندوستان کی ترقی میں برطانیہ کا اہم رول رہاہے،اس نے جوانفر ااسٹر کچردیا،اس سے ہندوستان کوآ گے بڑھنے میں بهت مددملى ، برطانوى اقتد اركو پراس ماحول ل جاتا ، تؤ هندوستان كی تقدیر اورتصویر بدل جاتی ـ تح یب آزادی کا معاملہ ہنوز تحقیق کامختاج ہے، پھر بھی علما ہے دیوبند نے تح یب آزادی میں جورول ادا کیا ہے،اسے فراموش نہیں کیا جاسکتا، بیاور بات کہ آزادی کے بعد کسی بھی باب میں ان کا تذکرہ تک نہیں ہوتا؛ اس لیے کچھلوگ بچھتے ہیں کہ ان کالہورائیگاں گیا اور ان کی ساری محنت اکارت گئی، کہ انگریزوں کے دور میں ہندوستانی مجاہدین 1857 کے دہشت گرد سمجھے جاتے تھے اور آج بھی صورت حال وہی ہے، اقتد ار اور سیاست جہاد اور دہشت گردی کے مفہوم تبدیل کرتی رہتی ہے،اگر انگریزی اقتدار میں انصاف کی آواز بلند کرنے والے مجاہد تھے،تو پھر آج کے دور میں ناانصافی کے خلاف اٹھنے والی آواز دہشت یا بغاوت میں کیے بدل جاتی ہے؟ بہت سے سوالات لوگوں کے ذہنوں میں پیدا ہور ہے ہیں اور ان سوالوں کے جوابات ہندوستان کے کسی مورخ کے پاس نہیں ہیں؛ کیوں کہ آج کے الکٹرانک میڈیا پینشر ہونے والی تاریخ کی طرح پہلے بھی تاریخوں کے تین کی بنیادمفروضوں پڑتھی، دیوبند کے بارے میں بھی تاریخ نے ای تعصب کا ثبوت دیا ، برطانوی دور میں انگریزوں کا اتنامنفی رویہ ہیں رہا ؛ کیکن تقسیم

ہند کے بعد ہندوستانی افتد ارکا جومنفی روبیر ہاہے، وہ کی سے پوشیدہ نہیں ہے، کہ دارالعلوم دیو بند جیسے مقدس ادار سے کی تلاثی انگریزوں کے زمانے میں نہیں ؛ بلکہ آزادی کے بعد لی گئی، دوتو می نظریے کی شدت سے مخالفت کرنے والے ادارے کا پیرحال ہوا، تو اوروں کے بارے میں کیا کہا جائے؟

0

نایاب حسن کی کتاب کے چنداوراق بلٹے ،تو ماضی سے مصافحہ اور یادوں سے معانفتہ کی ایک صورت نگل آئی، یداس کتاب کے تعارف کی تمہید ہے اور خفقانی کیفیت میں کھی گئی لمبی تمہیداور اس کا مقصد عملی طور پر بیر بتانا ہے کہ نایاب حسن نے دیوبند کے جس صحافتی منظر نامہ کوایئے ڈسکورس کا حصہ بنایا ہے،اس میں ویسے تو خوبیاں بہت می ہیں،گرخامی ہے،تو بس اتنی سی کہان ار باب مدارس کی صحافت تمہید کی طوالت میں کھو جاتی ہے اور بے جا خطابت کا نمونہ بن جاتی ہے، یہ قارئین کاعمومی ادراک ہے اور آج کے قاری اساس دور میں اس تاثر کو بنجید گی ہے نہ لینے کا مطلبا ہے دائر ہُاڑ کومحدود کرنا ہے، نثری ارتقا کے ساتھ ساتھ صحافتی اسالیب میں بھی تبدیلیاں آئی ہیں ،اب جدیدترین اسلوب سے کہ اصلی مدعا پہلے ہی پیرا میں واضح کر دیا جائے اور غیر ضروری تمہید سے گریز کیا جائے اور ای کاالتزام نہ کرنے کی وجہ سے باتیں اپنااثر کھودیتی ہیں۔ نئ صحافتی زبان کاخیال رکھنا بھی ضروری ہے، مدارس کے طلبا کی صحافتی تربیت نہیں ہویاتی ؟ اس کیے جدید صحافتی تقاضوں کی محمل میں وہ نا کام رہ جاتے ہیں،ان کے پاس الفاظ اور مترادفات کا بیش بہاخزانہ ہوتا ہے، مگر محلِ استعال اور طریقۂ استعال میں غلطی کی وجہ سے بھاری بھر کم الفاظ بھی مضمون کو توت اور کشش عطانہیں کریاتے ،ایک بڑی کمزوری نیے ہے کہ روز مرہ کی زبان synchronic کے بجائے diachronic لین ماضی کی زبان استعمال کرنے کی وجہ سے ان کی زبان جادو جگانہیں یاتی ، ماضی کی مردہ زبان کی جگہ حال کی زندہ نامیاتی زبان استعال کی جائے ،تو وہ زیادہ اثر انگیز ہوتی ہے، صحافت صرف لفظوں کا کھیل نہیں ہے، یہ لفظوں کے جادوئی استعال کا ہنر ہے ، بھی مجی صحافت میں معمولی الفاظ بھی غیر معمولی کر دارا دا کرتے ہیں ، ایک متر دک لفظ بھی وہ کرشمہ دکھا جاتا ہے، جومر قبح الفاظ نبیں دکھایا تے۔ نایاب سن نے بیاجھا کیا کہ دیو بندگی صحافت کا جائزہ لیتے ہوئے صحافت کی پوری تاریخ ہی بیان کردی اور ہندوستانی صحافت کے بعد کی اخباری محافت کے بعد کی اخباری صحافت کے اجوال بھی درج کردیے۔

ہداری کی مجموعی صحافت کے لیے انھوں نے ایک پورا باب ہی مختص کیا ہے اور ای میں انھوں نے یہ قابلِ شحسین الترام کیا ہے کہ تمام مسالک اور مکاتب فکر کے مجلّات کا ذکر کیا ہے، بر بلوی ،اہلِ تشیع اور اہلِ حدیث کے رسائل و جرائد پر گفتگو بہت اہمیت کی حامل ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کے زیادہ تر رسالے صحافتی اصول وضوابط کا پاس رکھتے ہیں ،صرف چندی رسائل ایسے ہیں ، جن سے مسلکی کثافت ، تعنت اور عناد کی ہوآتی ہے ، دار العلوم دیو بند کے صحافتی منظر نامہ پر بہت ہی مبسوط گفتگو ہے 'القاسم' ''الرشید' اور ماہنام' دار العلوم 'کانفصیل ذکر ہے ، منظر نامہ پر بہت ہی مبسوط گفتگو ہے 'القاسم' ''الرشید' اور ماہنام' دار العلوم' کانفصیل ذکر ہے ، یہ بین مضر ورت ہے کہ ان رسائل کے توضیحی اشار یے مرتب کے جا کمیں اور ممکن ہو، تو ان رسائل میں شائع شدہ مضامین کے اس رسائل ہو تی شائع کے جا کمیں اور ممکن ہو، تو ان رسائل میں شائع شدہ مضامین کے اس بین ان عمل دیا میں ؛ تا کہ ان نو اور ات سے علمی دنیا استفادہ کر سکے۔

آسان صحافت کے تابندہ ستارے کونایا ب نے دوگوشوں میں تقسیم کیا ہے، رفتگاں کے تت مولا ناسید ممتازعلی ، مولا نامظہرالدین شیر کوئی ، علامہ تا جورنجیب آبادی ، شاکق احمر عثانی ، سیر فضل الرحمٰن قاسمی ، عامر عثانی ، سیر مجبوب رضوی ، مولا ناعبدالوحید صدیقی ، سعیدا حمدا کبرآبادی ، از برشاہ قیصر جمیل مہدی ، عامدالا نصاری عازی ، منظور نعمانی اور دیگرا کا برکا تذکرہ ہے ، ان میں ہے بیشتر شخصیات صحافتی علقے میں مشحکم شناخت رکھتی ہیں ، دوسرا گوشتہ قائمال ہے ، جس میں کئی اہم نام ہیں ، مگر کم ہی ایسے ہیں ، جن کی شناخت مالحی یا قومی سطح پر ہو، یہ گوشہ اس اعتبار سے اہم ہے کہ اس میں مگر کم ہی ایسے ہیں ، جن کی شناخت عالمی یا قومی سطح پر ہو، یہ گوشہ اس اعتبار سے اہم ہو جندوستان میں صحافت میں شناخت کے لیے کوشاں نسل کا بطور خاص ذکر ہے ، کتاب کا چوتھا باب فکر دیو بند میں صحافت میں شناخت کے لیے کوشاں نسل کا بطور خاص ذکر ہے ، کتاب کا چوتھا باب فکر دیو بند کے تر جمان مجلّ ہور ہے ہیں ، ان میں بعض رسا لے شمولات کے انتخاب اور پیش کش کے اعتبار سے معیاری کیے جاسکتے ہیں ۔

دیوبند کے محموضات دیوبند کی داخلی داخلی داخلی داخلی کا دعتولات، منقولات اور شروحات بررہتا ہے، اس نوع کے موضوعات دیوبند کی داخلی کرانے کی کوشش ہے، جس سے عامقہ طور وطرز کا ہے، یہ دیوبند کی ایک جہت سے دوشتاس کرانے کی کوشش ہے، جس سے عامقہ الناس کی اکثریت اور اہلی داخش و بینش کی اقلیت کو دل چسپی ہوسکتی ہے، موجودہ تناظر جمل سے موضوع اس لیے اور بھی اہم ہو جاتا ہے کہ صحافت پر تحقیق کرنے والے زیادہ تراس کالرز مدار س

میڈیا کی ہائیر رینکٹی کانشانہ مسلمان اور مدارس ہی بنتے ہیں ؛اس کیے صرف سحافت کے موضوع بر کام کرنے کی نبیں؛ بلکہ اس میدان میں مکمل تحرک کے ساتھ داخل ہونے کی بھی ضرورت ب، مدارس کے بارے میں میڈیانے جس نے کلامے کی تفکیل اور تشہیر کی ہے، اس کی تردید کے لیے مخلف سطحوں پر بیدار ہونے کی شرورت ہے، مدارس کو دہشت گردی یا بنیاد برتی کا مرچشہ قراردیے کی ہرکوشش کا مسکت جواب دینا ہوگا اور بیذے داری ان افراد کی ہے، جواب باضابط سحافت ہے جڑے ہوئے ہیں ، ماشاء اللہ دیو بند کے فارغین کی ایک بڑی تعدا دالی ہے ، جوبہ کام بحسن وخو بی انجام دے علتی ہے، نایاب حسن نے اس کتاب کے ذریعے ایک یے تحرک کی لبرتو ببیرا کردی ہے؛ لیکن المیہ بیہ ہے کہ اہل مدارس میں بے نیازی اس قدر ہے کہ وہ بھی اس کا ادراک بی نبیں کر یائے کہ مداری کے علق سے عوامی احساس میں کافی تبدیلی آ چکی ہے، تایاب کی کتاب مدارس کے تعلق سے الکی نل کے perception کو بدل سکتی ہے، گرسوال پھران افراد کاہے، جو دیوبندے آگاہیں ہیں اوراس کی وجہ بیہے کہ ہندی یا دیگر علاقائی زبانوں میں دارالعلوم و یو بند کا تعارفی لٹر یجرموجودہیں ہے اور ارباب دارالعلوم نے اس کی ضرورت بول نہیں معجمی کہ انحیں بیاحیاں ہو چلاے کہ دیو بندیوری دنیا میں متعارف ہے ،ان کے لیے اطلاعاً میں عرض کرنا شاید گستاخی ہو کہ آئی بھی ہندوستان کا یک معتد بہطبقہ دیو بندکومکہ کے بعد دوسرابر ادھرم استقل مجھتا ہے، جس کی طرف رخ کر کے مسلمان نماز پڑھتا ہے، اردو میں گھی نایا ب کی بیہ كتاب اس غلطنبي كااز النبيل كر عتى ؛ اس ليداس نوع كى كتابيس مختلف زبانون ميس شائع مونى عاہیے، جن سے دیو بند کا ممل تعارف ہو سکے ، نایاب حسن کی کتاب بھی دیو بند کا ایک احجا

دارالعلوم ديوبندكا صحافتي منظرنامه

44

تعارف نامہ ہے؛ لین بیصرف صحافتی جہت سے روشنال کراتا ہے اور اِس جہت پر توجہ دینے کی مغرورت بھی تھی ، نایاب نے اس ضرورت کی بہت ہی خوبصورتی سے تکمیل کی ہے۔
دار العلوم کی صحافت کے حوالے سے بیدوسرااہم کام ہے، اس سے قبل معروف شاعر ڈاکر

وارالعلوم کی صحافت نے حوا ہے سے بیدو مراا ہم کا ہے ، اس سے من مروف تا عرف الروف تا عرف تا ياب كے دائر وقت تا میں نئی اس کے حوا کے علاوہ مدارس کے مجلّات بھی شامل ہیں اور پھراس میں تا ورفضلا ہے تازہ ترین معلومات اور اطلاعات بھی ہیں ، نایاب کی کتاب میں آن لائن صحافت اور فضلا ہے دیو بند کی اس سے وابنتگی کا بھی خصوصی ذکر ہے ، دیو بند کی صحافت کے حوالے سے بیرو قبع کام ہے ، اگر بے تس اور جمود کی فضاد یو بند ہے تعلق رکھنے والوں کے ذہنوں پر طاری نہیں رہی ، تو یقین اس کتاب سے صحافتی حلقوں میں ایک نئی بحث کا آغاز ہوگا اور آئیدہ صحافت پر کمنی جانے والی کتابوں کا ایک جلی عنوان دیو بند کی صحافت بھی ہوگا۔

haqqanialqasmi@gmail.com cell:9891726444

### پیش رس

دارالعلوم دیوبند کے قیام کو ڈیڑھ صدی بیت چکی ہے اور اس طویل عرصے میں اس نے ہندوستان ہی نہیں؛ بلکہ بوری اسلامی دنیا کواپنی متنوع اور وسیع تر خدمات ہے متاثر کیا ہے،روز اول ہے ہی اس کی آغوش میں ایسے ایسے با کمال فرزندوں نے جنم لیا، جن کی علمی بیکہ تازی تشکیم کی گئی اور جن کی فکری بلند پروازی اور ساسی مذہر کو ایک دنیا نے خراج شخسین پیش کیا ہے ، خود بإنيانِ دارالعلوم ميس ججة الاسلام مولا نامحمة قاسم نانوتويٌّ ،مولا نا ذوالفقار على ديو بنديٌّ ،مولا نا فضل الرحمٰن عثانی اورمولا نارشیداحد گنگویی وغیره کاعلمی سرایا کس قدر بلندو بالا تھا، وہ کس سے مخفی نہیں، پھر دار العلوم سے کسب فیض کرنے والوں میں اس کے اولین طالبِ علم پینخ الہند مولا نامحمود حسن دیو بندی کا جوعلمی مقام و مرتبه تھا اور ہندوستانی سیاست پر ان کے فکر و خیال کی جو گہری چھاپ پڑی،وہ بھی جگ ظاہر ہے، پھر جب اس ایک چراغ سے چراغوں کے روش ہونے کا سلسله شروع ہوا، تو دنیانے بہچشم خویش دیکھا کہ اس درس گاہ سے کیسے کیے علم وفضل کے امام اور دانش وبینش کے سرخیل اٹھے اور بوری دنیا پر چھا گئے ،اسی دیو بند کے فیض یا فتہ تھیم الامت مولا نا اشرف علی تھا نویؒ نے قرآن کریم کی عظیم الشان خدمت انجام دی، جاہلانہ رسم ورواج اور بدعات وخرافات میں جگڑے ہوئے ہندی مسلمانوں کے سرمایئر دین وایمان کے تحفظ کا سامان کیا اور احسان وتزکیر نفس کے باب میں گراں بہاتجدیدی کارنا مے انجام دیے،ای دیو بند کے پروردہ بشميرك ماية صدافتخار فرزندعلامه انورشأة نعلم حديث اوراس كمتعلقات كوابي بيش قيمت نتائج فکرے مالا مال کیا اور اسی دیو بند کی درس گاہ میں تربیت پانے والے مولا ناحسین احمد مدفی نے نہ صرف دی سال سے زائد تک حرم نبوی میں دری حدیث دینے کا شرف حاصل کیا اور اس کے بعد بھی ایک طویل عرصے تک دارالعلّوم دیو بندگی مسندِ حدیث ان کے دم سے روش رہی اور بیعت وسلوک کی راہ ہے بے شارمسلمانوں کے قلوب کی میقل گری گی؛ بلکہ کشاکشِ آزادی میں بھی انھوں نے نمایاں اورسر براہانہ طور پر حصہ لیا اور ان کے علاوہ بھی دارالعلوم دیو بندامتِ مسلمہ کو مسلسل ایسے رجالِ کارفراہم کرتا رہا، جنھوں نے علم و دین کے تقریباً تمام شعبوں میں نمایاں کارنا مے انجام دیے اور پوری دنیاان ہے منتفیض ہوتی رہی۔ اسلامی ادب وصحافت کے فروغ و ارتقامیں بھی دیوبند کا کردار نمایاں اور روش ہے،

دارالعلوم ہے جاری ہونے والے رسالے ''القاسم'' ''الرشید'' بن ہے موالا نا صبیب الزئون علی الرائی جیسی شخصیتیں وابست رہیں اور بن علیا تی جیسی شخصیتیں وابست رہیں اور بن کی الم نگاروں میں جید علیا و فضلا رہے ،ان کی صحافتی اہمیت کو نظر انداز نہیں کیا جا سکا،ای طرح ۱۹۸۱ء میں جاری ہونے والا رسالہ '' وارالعلوم'' بھی ، جواب بھی مسلسل شائع ہور ہا ہواور مسلمانوں کی علمی ،او بی ود پی خد مات میں مصروف ہے ،غیر معمولی وقعت رکھتا ہے ،اس رسالے کا مائی نور کا عبد میں اردوصحافت کو بام عروق آغاز مولا ناعبدالوحید صدیقی غازی پوری نے کیا تھا ، جھوں نے بعد میں اردوصحافت کو بام عروق تر پہنچایا ، '' ہما'' اور'' پاکیزہ آئی کی'' جسے مقبولی عام اسلامی ومعاشر تی ڈ انجسٹ نکا لے اور پر پہنچایا ،'' ہما'' اور' پاکیزہ آئی کی'' جسے مقبولی عام اسلامی ومعاشر تی ڈ انجسٹ نکا لے اور ہمات میں جاری ہیں اور خاص و عام میں بے انتہا مقبول و مشہور بھی ہیں ،اسی طرح اردو کے معروف صحافی اور صاحب اسلوب اور جس سید از ہر شاہ قیصر بھی اس رسالے ہوابستہ رہے ہیں اور تمیں سال سے زائر اسلوب اور سے سید از ہر شاہ قیصر بھی اس رسالے سے وابستہ رہے ہیں اور تمیں سال سے زائر میں علی سید از ہر شاہ قیصر بھی اس رسالے سے وابستہ رہے ہیں اور تمیں سال سے زائر میں عام سے کا نموں نے اس کی کامیاب ادارت کی ہے۔

صحافت وادب کے میدانوں میں فضلا ہے دیو بند نے بھی اپ گہر نفوش قائم کیے ہیں اور اس حوالے ہے بھی ان کی خدمات بڑی وقع اور قابلِ قدر ہیں ، مولا نا سیر متازعلی دیو بندی ، علامہ تا جور نجیب آبادی ، مولا نا شاکق احمد عثائی ، مولا نا مظہر الدین شیر کوئی ، مولا نا عام عثاثی ، مولا نا معرور از بیک ، مولا نا عبر الباقی خال ، مولا نا سید سعید احمد اکبر آبادی ، مولا نا منظور نعمائی ، مولا نا عمرور از بیک ، مولا نا عبر الباقی خال ، مولا نا سید انظر شاہ کشمری اور مولا نا رضوان القائی وغیرہ وہ ولوگ ہیں ، جضوں نے ادب کو ایک خاص اسلوب انظر شاہ کشمری اور مولا نا رضوان القائی وغیرہ وہ ولوگ ہیں ، جضوں نے ادب کو ایک خاص اسلوب اور صحافت کو ترقی وعروق کی نئی میں عطل کی ہیں اور جن کی قلمی فتو حات کا ایک زمانہ معترف ہے۔ ماضی کے مقابلے میں عصر کی فضلا ہے دیو بند میں اس حوالے سے زیادہ بیداری آئی ایس خور خونیں عاد شے کے بعد مداری اور فضلا ہے مداری کو نئی میڈیا کی طرف سے تعصبات کے مسلس اظہار نے کے نقطہ سے کو گئی بیدارہ وہ خیاں کہ وہ کی الحال ملکی وعلا قائی سطح کے تقریباً تمام اردوا خبارات میں نئی ایس ور بی بید کے فضلا والب اسلام کی تربی ان ودفاع کافر یضہ انجام دے دہ ہیں۔ اور بہت سے ہندی وائل اسلام کی تربی ان ودفاع کافر یضہ انجام دے دہ ہیں۔

اخباری صحافت کے علاوہ مجلّاتی و فدہی صحافت کے فروغ میں بھی دیو بند کا کردار قابل لیا ظ رہا ہے، جہال ماضی میں مولا نا محمد منظور نعمائی کے ''الفرقان' ، مولا نا سعید احمد اکبرآبادی گئی کے ''بر ہان' ، مولا نا عامر عثاثی کے '' بجل '' ، مولا نا عمر دراز بیگ کے ''الحر مین' اور مولا تا قاضی زین العابد بن ہولا نا عامر عثاثی کے '' ندا ہے جرم' 'اور دیگر بہت ہے رسائل و مجلّات نے قابل ذکر علمی ،ادبی و خقیقی خدمات انجام دی ہیں ، وہیں فی الوقت بھی دیو بند کے فیض یا بوں کی ایک بری تعداد ملک کے طول وعرض سے ماہائے، دوماہی ، سماہی اور چہار ماہی رسائل نکال رہی ہے، موجودہ رسائل کی خاص انہیت ہے کہ وہ حالات کے پیشِ نظر مسلمانوں کی دینی رہ بری اور اسلامی تعلیمات و خاص انہیت ہے کہ وہ حالات کے پیشِ نظر مسلمانوں کی دینی رہ بری اور اسلامی تعلیمات و علی و تحقیقی مضامین کی اشاعت پر زور دیتے ہیں ،ان عراح ہے کھی خالص ادبی وطبی رسالے بھی علمی و تحقیقی مضامین کی ادارت میں نکل رہے ہیں ،ان کے علاوہ مبئی ، دبلی ، بنگلور اور را جستھان سے فضلا ہے دیو بند کی ادارت میں نکل رہے ہیں ،ان کے علاوہ مبئی ، دبلی ، بنگلور اور را جستھان سے ان کے زیر ادار ہے متعدد بهندی و انگرین کی میگریش بھی شائع ہور ہی ہیں ، بیا یک خوش آ بندا قدام ان کے زیر ادار ہے متعدد بہندی و انگرین کی میگریش بھی شائع ہور ہی ہیں ، بیا یک خوش آ بندا قدام ہو و عمر کی تناظر میں نتیے خوبہ کی۔

تفیر، حدیث اور فقہ کے شعبول میں دارالعلوم کی خدمات پر کافی بچھ کام ہوا ہے، البتہ اس کی ادبی وصحافتی خدمات کے تعلق ہے اب تک کوئی منظم کام منظر عام پر نہیں آ کا ہے، اس موضوع پر سب سے پہلے معردف شاعر ڈاکٹر ٹواز دیو بندی نے ایک تحقیقی مقالہ تیار کیا تھا، جس پر میرٹھ یو نیورٹی ہے ، افور سل کی ہے، اگر وہ مقالہ میرٹھ یو نیورٹی ہے ، اوہ موسوع پر ۱۹۰۱ء میں انھیں پی انچ ڈی کی ڈگری بھی تفویض کی گئی ہے، اگر وہ مقالہ تا بنوز طبخ نہیں ہوا ہے، اس موضوع پر ۱۰۰۲ء میں بھی اسلامیہ ڈگری کا لجے ، دیو بند کے پر نہل ڈاکٹر اسجد تر کی نے تحقیقی مقالہ تیار کیا ہے، جس پر ان کو مولا نا آزاد نیشنل اردو یو نیورٹی ، حیدرآ باد ہے دارالعلوم دیو بند کی ادبی خدمات پر ستر کی ڈاکٹریٹ کی ڈگری دی گئی ہے، مگر وہ بھی غیر مطبوع ہے، دارالعلوم دیو بند کی ادبی خدمات پر ستر کی دہائی میں ایک کتاب ' علاے دیو بند اور اردو ادب ' کے نام ہے لکھی گئی تھی ، اس کے مصنف دہائی میں ایک کتاب ' علی دیور آباد کی میں اور یہ چھوٹے سائز کے ۱۲ااضفیات پر شتمل ہے، اس میں حاجی مولا نا عبداللہ حیدرآ بادی میں اور یہ چھوٹے سائز کے ۱۲ااضفیات پر شتمل ہے، اس میں حاجی امراد اللہ مہا جر گئی ہے کے میں اور دیے گئے میں ، ان پر مختفر تا ٹر آتی نوٹس لکھے گئے ہیں اور ان میں ان پر مختفر تا ٹر آتی نوٹس لکھے گئے ہیں اور ان میں ان پر مختفر تا ٹر آتی نوٹس لکھے گئے ہیں اور ان میں ان پر مختفر تا ٹر آتی نوٹس لکھے گئے ہیں اور ان میں ان پر مختفر تا ٹر آتی نوٹس لکھے گئے ہیں اور ان میں ان پر مختفر تا ٹر آتی نوٹس لکھے گئے ہیں اور ان میں ان پر مختفر تا ٹر آتی نوٹس لکھے گئے ہیں اور ان میں ان پر مختفر تا ٹر آتی نوٹس لکھے گئے ہیں اور ان میں ان پر کوئی کی کھور کے میں ان پر مختفر تا ٹر آتی نوٹس لکھے گئے ہیں اور ان میں ان پر مختفر تا ٹر آتی نوٹس لکھے گئے ہیں اور ان میں میں ان پر مختفر تا ٹر آتی نوٹس لکھے گئے ہیں اور ان میں ان پر مختفر تا ٹر آتی نوٹس لکھے گئے ہیں اور ان میں ان پر مختفر تا ٹر آتی نوٹس لکھور کی ہیں ان پر مختفر تا ٹر آباد کی کی میں ان پر مختفر کے ہیں ان پر مختفر تا ٹر آتی کی کی میں ان پر مختفر کی کی کی کوئی کی کھور کی کی کی کی کوئی کی کوئی کی کی کی کی کوئی کی کوئی کی کی کی کوئی کی کی کی کوئی کی کھور کی کی کوئی کی کوئی کی کی کوئی کی کی کی کوئی کی کوئی کی کی کی کی کی کی کی کوئی کی کی کی کی کی کی کوئ

ے ہرایک کی تصانیف کی فہرست بھی دی گئی ہیں، ویسے تو اس کتاب ہیں معروضت کی بہ جا ۔ عقیدت کی جلو ہ گری زیادہ ہے، گراس اعتبارے بیاہم ہے کہ بیعلا ہے دیو بند کی علمی فدمات کو او بی ولیائی تناظر میں دی کھنے کی بہلی کوشش ہے، اس سلطے کی دوسری کتاب ' دارالعلوم دیو بند:اد بی شافرت نامہ' ہے اس کے مصنف عصر حاضر کے حرنگار اویب و تنقید نگار تھائی القامی ہیں اور بید و من ہے، اس کتاب میں بھی گو اسلام مثائع ہوئی ہے، اس کتاب میں بھی گو اختصار نویسی ہے کام لیا گیا ہے اور درمیانے سائز کے ۱۸ مااس کے کل صفحات ہیں، جن میں اختصار نویسی ہے کام لیا گیا ہے اور درمیانے سائز کے ۱۸ مااس کے کل صفحات ہیں، جن میں دیو بندگی علمی وفکری اور اد بی وثقافتی روایات کو سیٹنے کی کوشش کی گئی ہے، گرا ختصار کے باوصف اس میں دیو بندگی علمی ، فکری ، او بی ، تنقیدی وصحافتی خد مات کا اطمینان پخش تذکرہ اور اس حوالے سے میں دیو بندگی علمی ، فکری ، او بی ، تنقیدی وصحافتی خد مات کا اطمینان پخش تذکرہ اور اس حوالے سال ہو سکتی ہیں ، پھر تھائی صاحب کے جادو جگانے والے اسلوب نگارش نے کتاب کی اد بی

قدرو قیت کوبھی دو چند کر دیا ہے۔

راقم الحروف کی یہ کتاب دارالعلوم دیو بندگی صحافتی خدمات کے تحقیقی جائزے پر مشمل ہے،
میں نے حتی الا مکان موضوع کا محمل احاطہ کرنے کی کوشش کی ہے، کتاب کوکل پانچ ابواب میں اقتیم کیا ہے، جن میں سے پہلے باب میں معتبر ومتند ما خدکی روشی میں صحافت کی تعریف و تاریخ، ہندوستان میں اردوصحافت کی ابتدا اور اس کے پس منظر ہندوستان میں اردوصحافت کی ابتدا اور اس کے پس منظر کے بیان کے ساتھ جنگ آزادی میں اہم رول اداکر نے والے بعض اردوا خبارات مثلاً 'دبلی اردوا خبارات مثلاً 'دبلی اردوا خبارات مثلاً 'دبلی اور باب کے آخر میں آزادی کے بعد کی اخباری صحافت پر بھی اجمالاً روشی ڈالی گئی ہے، دومرے اور باب کے آخر میں آزادی کے بعد کی اخباری صحافت پر بھی اجمالاً روشی ڈالی گئی ہے، دومرے محافت کے آغاز اور اس کے محرکات وعوائل کو بیان کرنے کے ساتھ تاریخی تسلسل کی تشریخ کی خوض سے مختلف اسلامی فرقوں : مسلک پر بلویت ، اہلی تشیج اور اہلی مدیث کے مدارس ومراکزے خوض سے مختلف اسلامی فرقوں : مسلک پر بلویت ، اہلی تشیج اور اہلی مدیث کے مدارس ومراکزے فرض سے مختلف اسلامی فرقوں : مسلک پر بلویت ، اہلی تشیج اور اہلی مدیث کے مدارس ومراکزے وارو ہاں سے جاری ہونے والے اردو رسائل 'دوالتھلوم دیو ہندگی صحافت کا تجزیہ کرتے ہوئے ، وہاں سے جاری ہونے والے اردو رسائل 'دالقاسم' 'دالرشید' رسالا

" دارالعلوم" اور عربی رسائل " دعوة الحق" اور "الدائی" کا کمل ، مجر پوراور منصل تذکره کیا گیاہے،
فیخ المبند اکیڈمی، اس سے شائع ہونے والے دو رسالے پندرہ ردزہ" آئین دارالعلوم" اور سابی "الدرسات الاسلامیہ" کی حیات وخد مات کا طلح کے ساتھ اکیڈی کے نمایاں فضالا اور
اس سے شائع ہونے والی علمی و تحقیقی کتابوں کا بھی ذکر کیا عمیاہ، باب کے اخیر میں طلہ اس سے شائع ہونے والی علمی و تحقیقی کتابوں کا بھی ذکر کیا عمیاہ، باب کے اخیر میں طلہ دارالعلوم اور وقف وارالعلوم کے صحافتی نداق کی وضاحت اور ہندوستان مجر کے مختلف اصلاع،
موبوں اور شعبہ ہاتے تعلیم کے طلبہ کی انجمنوں سے اردو، عربی، انگرین کی، بنگالی وتمل زبان میں صوبوں اور شعبہ ہاتے تعلیم کے طلبہ کی انجمنوں سے اردو، عربی، انگرین کی، بنگالی وتمل زبان میں نظنے والے دیواری پر چوں کی فہرست کے ساتھ فود یو بند سے اب تک جاری ہونے والے رسائل واخبارات کی اُن کے مدیروں کی نشان د ہی کے ساتھ فہرست درج کردی گئی ہے، ساتھ ہی دیو بند

تیسرے باب میں تذکر وا شخصیات ہے اور بید دو گوشوں میں منقسم ہے، پہلے گوشے میں مرحومین کا تذکرہ ہے اور نقدیم و تا خیر میں سنین وفات کو محوظ رکھا گیا ہے، دوسرے کوشے میں موجودین کا تذکرہ ہے اور تر تیپ اسام سنین پیدایش کالحاظ رکھا گیا ہے، رفتگاں تو تقریباسمی مشاہیر اہل محافت ہیں، گرقائماں میں ہمی اس بات کا خاص خیال رکھا گیا ہے کہ زیر تذکرہ شخصیت قومی یا علاقائی سطح پر سرگرم صحافتی رول ادا کرنے والی ہو اوراس کا دارالعلوم یا وقف دارالعلوم دیوبندے براہ راست افادے یا استفادے کا تعلق ربابواور دارالعلوم کے ساتھ دارالعلوم وقف کے اہل قلم فضلا ومستفیدین اور و ہاں کے طلبہ کی صحافتی سرگرمیوں کا تذکرہ اس ليے كيا كيا ہے كدونواں كى حيثيت يك جان ودوقالب كى ہے، جمرى سنين كى تخ بى من "تقويم جحری و میسوی' مرتبه: ابوالنصر خالدی ایم اے ،مطبوعہ: انجمن ترقی اردو ، ہند ،نی دلی (۲۰۰۹ ) بر اعتاد کیا گیاہے، شخصیات کے باب میں حتی المقدور کوشش کی گئی ہے کہ کوئی بھی نام حجو شخ نہ یائے، پھر مجھی بہت ہے ناموں کے حجوث جانے کا قوی امکان ہے، کہ انسانی علم کی نارسائی میں كوئى شينبيل كيا جاسكنا اس لي جن ارباب قلم كانام تذكرے سے رہ گيا ہو، راقم الحروف أن سے اس وعدے کے ساتھ معذرت خواد ہے کہ آیندہ ایڈیشن میں ان کا تذکرہ ضرور شامل کیا جائے گا۔

اس باب کے ضمیمے کے طور پر آن لائن صحافت کی اجمالی تاریخ ، دارالعلوم دیو بند کی ویب

سائٹ اوراس کے مشمولات کا تذکرہ ہمتعددرسائل کی ویب سائٹس اوران فضلا ہے دیو بند کی بھی نشان دہی گئی ہے، جوای میگزین نکالتے یا ملک و بیرونِ ملک کی ای میگزینس اورا خبارات میں جن کی تحریریں جیسی ہیں۔

چوتھے باب میں ہندوستان جرسے نکلنے والے دیو بندی فکر کے ترجمان رسائل ومجلات کا ان کے مواد ومشمولات کی روشنی میں تعارف کرانے کی کوشش کی گئی ہے، اُن رسائل کی تعدادنو سے زائد ہے جنمیں بڑی جہدو کاوش کے بعد حاصل کیا جاسکا ہے، مگر ہوسکتا ہے کہ بہت سے رسالوں کی خبر مجھے نہ لگ سکی ہواوران کا تذکرہ جھوٹ گیا ہو؛ اس لیے ایسے ذمہ داران رسائل کی خدمت میں بھی اعتذار اور بیوعدہ کہ آئیدہ اُنھیں بھی شامل تذکرہ کرالیا جائے گا۔

کتاب کے آخری باب میں دین رسائل کے ذہراوں کو عصرِ حاضر میں میڈیا کی غیر معمولی اثر انگیزی کا ادراک کرنے اوران رسائل کے معیار و جیت کو پہلے سے زیادہ پرکشش و جاذب قلب ونگہ بنانے کی دعوت دی گئی اوراس حوالے سے ان کی خدمت میں چندمفید تجاویز پیش گئی ہیں ؛ اس لیے کہ آج کے برقی تر قیات کی بے پناہی کے اس دور میں روای طرز واسلوب میں اسلام کی بیلغ کرنا بہت زیادہ سود مند ثابت نہیں ہوسکتا، جب کہ خود ہمارے سامنے بیر آئی حقیقت موجود ہے کہ اللہ تعالی نے اپنے مجبوب نی کو حکمت اور موعظت حسنہ کے ساتھ بہنی وین کی تلقین کی تھی را دع المی سبیل ربک بالحرکمة و الموعظة الحسنة) اور ہم بیمی جانے ہیں کہ نبی پاکسی پوری حیات طبیب حکمت اور حسن موعظت کا اعلیٰ نمونہ تھی ؛ اس لے ہمیں جانے ہیں کہ نبی پاکسی پوری حیات طبیب حکمت اور حسن موعظت کا اعلیٰ نمونہ تھی ؛ اس کے ہمیں میں حسن وشش بھی پیدا کرنی ہوگی ۔

میں حکیمانہ ذرائع اختیار کرنے ہوں گے ، پھر طرز پیش کش میں حسن وشش بھی پیدا کرنی ہوگی ۔

میں حکیمانہ ذرائع اختیار کرنے ہوں گے ، پھر طرز پیش کش میں حسن وشش بھی پیدا کرنی ہوگی ۔

میں حکیمانہ ذرائع اختیار کرنے ہوں گے ، پھر طرز پیش کش میں حسن وشش بھی پیدا کرنی ہوگی ۔

میں حکیمانہ ذرائع اختیار کرنے ہوں گے ، پھر طرز پیش کش میں حسن وشش بھی پیدا کرنی ہوگی ۔

میں حکیمانہ ذرائع اختیار کرنے ہوں گے ، پھر طرز پیش کش میں حسن وشش بھی پیدا کرنی ہوگی ۔

میں حکیمانہ ذرائع اختیار کرنے ہوں گے ، پھر طرز پیش کش میں حسن وشش بھی پیدا کرنی ہوگی ۔

ویے تو یہ کتاب راقم الحروف کی دوسالہ جہدِ مسلسل کا تمرہ ہے اور اس نے بھر پورکوش کی ہے کہ موضوع کسی بھی اعتبار سے تشنہ نہ رہنے پائے ، نیز یہ بھی کہ حتی الامکان درست رموزِاللا اورجد یداصول تحقیق کو برتا جائے ؛ لیکن اس کے باوجوداگر کوئی خامی رہ گئی ہو،تو اہلِ نظر قارئین کی توجد بانی کا انتظار رہے گا؛ تا کہ ان کے شکر یے کے ساتھ آئیندہ اس خامی کودور کیا جاسکے۔

# تشكرنامه

اس کتاب کی تشکیل میں میری محنتوں کے ساتھ بہت ی جانی ان جانی اعانتیں بحبتیں، وعائیں اور حوصلہ افز ائیاں بھی شامل رہی ہیں، جن کاشکر ادا کر نامیں اپنے لیے واجب سمجھتا ہوں، گوجذ بات کے تموج کو الفاظ کا پیکر نہیں دیا جاسکتا اور احساسات کی کما حقہ تعبیر سے الفاظ کی دنیا اپنی تمام تروسعتوں کے باوجود ہنوز قاصر ہے۔

اولاً میں جناب تھانی القائمی صاحب کا دل کی گہرائیوں سے ممنون ہوں، اس لیے بھی کہ بھے اپنی کتاب کی خاکہ سازی اور موضوع سے متعلق مواد، آخذ اور مراجع تک رسائی میں ان کی گیاب' وار العلوم ویو بند: اولی شناخت نامہ' سے کافی تعاون ملا اور اس لیے بھی کہ انھوں نے اپنی بے بناہ مصروفیتوں کے باوصف میری طالب علانہ ورخواست قبول کی، کتاب کے بیش تر مقامات پرنظر ڈالی اور اس پراییاو قیع اور فاضلا نہ مقدمہ تحریفر مایا کہ' کلاو گوشئدہ بھال بہ آفتاب رسید' ۔ برنظر ڈالی اور اس پراییاو قیع اور فاضلا نہ مقدمہ تحریفر مایا کہ' کلاو گوشئدہ بھال بہ آفتاب رسید' ۔ استاذ گرامی قدر حضرت مولا ناکھیل احمد علوی کا بھی مشکور ہوں، کہ انھوں نے کتاب کے استاذ گرامی قدر حضرت مولا ناکھیل احمد علوی کا بھی مشکور ہوں، کہ انھوں نے کتاب کے استاذ گرامی قدر حضرت مولا ناکھیل احمد علوی کا بھی مشوروں سے نواز ا اور جمعی کلمات اکثر جھے کو حرف بہ حرف پڑھا، اپنی قیمتی اصلاحات اور نافع مشوروں سے نواز ا اور جمعی کلمات

تح رفر مائے۔

مولانافضیل احمہ ناصری القاعی (استافہ حدیث جامعہ امام محمہ انور شاہ ، دیوبند) کا بھی شکر گزار ہوں، کہ انھوں نے ہی محض خرد نوازی کے جذبے سے میرا پہلامضمون ۱۰۱ء میں اپنے رسالے ''محدث عصر' میں شائع کیا ، جس کے بعد میرا جنونِ خامہ فرسائی لکا یک جوان ہوگیا اور سالے ''محدث مولانا جسے دسیوں کشادہ ظرف فرے دارانِ جرا کدوا خبار میری طفلانہ تحریری شائع کر چکے ہیں، اس کتاب کی تحریر وتر تیب میں بھی مولانا کی حوصلہ افز ائیاں میرے شاملِ حال رہی ہیں۔

ان کے علاوہ دارالعلوم دیوبند کے مہتم مولا نامفتی ابوالقاسم نعمانی ، دارالعلوم وقف و جامعہ امام محمد انورشاہ ، دیوبند کے شیخ الحدیث مولا ناسیداحمد خضر شاہ مسعودی کشمیری اوراستاذِ محترم مولا نا محمد عمران القاسمی شیخ الحدیث دارالعلوم بالاساتھ ، سیتا مڑھی کی خدمت میں بھی نذرانه تشکر ، کدان مسھول نے اپنی قیمتی آ رااور دعائیکلمات سے نوازا۔

دارالعلوم ندوۃ العلما الكھنۇ كے مہتم اور متاز اسلامی اہلِ قلم مولانا ڈاكٹر سعيد الرحن اعظمی ندوی كاشكريداداكرنا بھی واجب ہے، كہ انھوں نے ديو بندكی صحافت برلکھی گئی اس كتاب كونه صرف بنظرِ غائر ديكھا؛ بلكہ بيش قيمت تقدري كلمات بھی تحرير فرمائے۔

مفتی محمد انصار قاسمی مظفر بوری (استاذ جامعة القاسم دارالعلوم الاسلامیه،سپول،بهار) کا شکریه، جنھول نے جنوبی ہند میں مقیم بہت سے اہلِ قلم فضلا ہے دیوبند کی خصرف نشان دی کی؛ بلکہ ان کے سوانحی خاکے بھی ارسال کیے اور اس طرح میرے حصے کی محنت میں بچھانہ بچھوہ بھی شریک ہوگئے۔

دیوبند کے معروف صحافی وادیب مولا نانسیم اختر شاہ قیصر (استاذ دارالعلوم وقف دیوبند) کا بھی بہت بہت شکریہ، جن کے قیمتی مشوروں ادر مخلصانہ رہ نمائیوں سے میں نے بہت کچھفا کدہ اٹھایا۔

برادرانِ گرامی مولاناشاہ نواز بدرقاسی (نمایندہ'' ہندوستان ایکسپرلیں'' دہلی) اور مولانا سعید ہاشمی (نمایندہ روزنامہ'' انقلاب'' میرٹھ) کا بھی شکر گزار ہوں، کہ بہت سے اشخاص تک رسائی ان بی کے ذریعے ہویائی۔

مولا نانسیم خان قاسمی کبیر گری کا بھی شکریہ، جنھوں نے کتاب کی کتابت سے لے کر طباعت تک میری معاونت کی ،میری ہر گزارش کو بہ خندہ ببیٹانی قبول کیااور تحریروتر تیب میں مجریور قابلیت کامظاہرہ کیا۔

ا بے والدِ گرامی قدر جناب عبدالخالق صاحب (بی ایس ی ، بہار یو نیورٹی ، مظفر پور) کاتہ دل ہے شکر ہے، کہ میں جو کچھ ہوں ،ان کی پرخلوص تربیت اور سحرگا ہی دعا وُں کی ہددولت ہوں ، اگر ان کی عنایت و توجہ اور ا ہے ایک ناتو ال فرزند کے لیے خداوندِ قد وس سے مانگی گئی اشکوں میں وُ و بی ہوئی دعا نیس ہمہ دم مجھ پر سابی قکن نہ رہتیں ، تو عین ممکن تھا کہ میں جہل و سفاہت کے اندھیاروں میں جی و تا ہے کھار ہا ہوتا۔

اینے محترم وموقر اساتذہ مولانا عزیر اختر قائمی مولانا حسین احمد قائمی ندوی مفتی ثناءالله عابد قائمی ممولانا شوکت علی قائمی مولانا امتیاز احمد قائمی مفتی محمد احمد قائمی مولانا عبدالقدیر قائمی مولانا قاری عبدالسیع (اساتذهٔ دارالعلوم، بالا ساتھ سیتا مرسی، بہار) اور مولانا محمد دبیر

القاسمی کاشکرگزار ہونا بھی میرے لیے ضروری ہے، کہ میری علمی ،اد بی وفکری پرداخت میں ان سب کاخونِ جگراورسوزِ دروں شامل ہے، یہا لیےلوگ ہیں، جو بہ ظاہر گم نامی کے گوشے ہیں رہتے ہیں، گران کی کیمیا اثر ترجیتیں اور زمین کو آسان کردینے والی دعائیں ذرول کو گہر ہاے آب دار اور خزن ف ریز وں کورشک مدو پرویں بنانے کا کام کرتی ہیں، یہا لیےلوگ ہیں، جن کے خلوص کی قشم کھائی جاسکتی ہے اور جن کے صدقی نیت پر حلف اٹھایا جاسکتی ہے اور جن کے صدقی نیت پر حلف اٹھایا جاسکتی ہے۔

دارالعلوم بالاساتھ کے مہتم مولانا قاری حفظ الرحمٰن صاحب کی خدمت میں بھی امتنان و تشکر کا اظہار، کہ میری علمی واد بی نشو ونما اور اخلاقی وفکری تربیت کے اہم ترین چھ سال ان کی حوصلہ بخشیوں اور ہمت افزائیوں کے ساپے میں گزرے ہیں۔

این احباب ورفقامولانا اسجد مدنی قاسی مولانا محدرضوان ، قاری مظفر کمال ، ابوطلحه قاسی مدوی مجمد افضل قاسی ، عالم گیرندوی ، مفتی عامر مظهری قاسی مجمد آصف اقبال قاسی را نیجوی ، نیررضا احمد در بھگوی ، سالم انظر قاسی ، دلشا داحمد قاسی ، مفتی آصف اقبال قاسی ، مفتی عبدالواحد قاسی ، مفتی آصف اقبال قاسی ، مفتی عبدالواحد قاسی ، مفتی آصف اقبال قاسی ، مفتی عبدالواحد قاسی ، مفتی و حید عالم قاسی مظاهری ، محمد سراج الدین ، عبدالباری صدیقی ، رضوان احمد در بھگوی ، سعیدالرحمن سعدی ، عبدالم جدار ریاوی ، محمد شامدار ریاوی ، شاداب ار ریاوی ، محمد سام پورنوی ، ابواللیث د بلوی اور سعدی ، عبدالم مینی کا بھی مشکور ہوں ، کدان سب کی دعا کیں ، تحبین ، عنایتی ، اعانیتی اور حوصله افز ائیال بھی کسی نہیں طور مجھے حاصل رہی ہیں ۔

اخبر میں دیوبند کے نوز ائیدہ ادارہ تھیں اسلامی کاشکریہ اداکرنا بھی ناگزیہ ہے،جس نے میری کتاب کی طباعت کی ذہے داری لی اور اسے بہ کمالِ خوش اندازی نبھایا، دیوبند کے عام روایتی شروحاتی کلچر میں یہ واحد ادارہ ہے، جو خالص علمی، ادبی و تحقیقی کتابول کی اشاعت کاعزم رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے یگانوں کے حسد اور بے گانوں کی ریشہ دوانیوں سے مامون ومصون رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے یگانوں کے حسد اور بے گانوں کی ریشہ دوانیوں سے مامون ومصون میں کامیابیوں سے ہم کنار کرے۔

ٹایاب حسن قاسمی ۱۹رایریل ۲۰۱۳ء=۲۷۸ جمادی الاولی ۱۳۳۴ھ

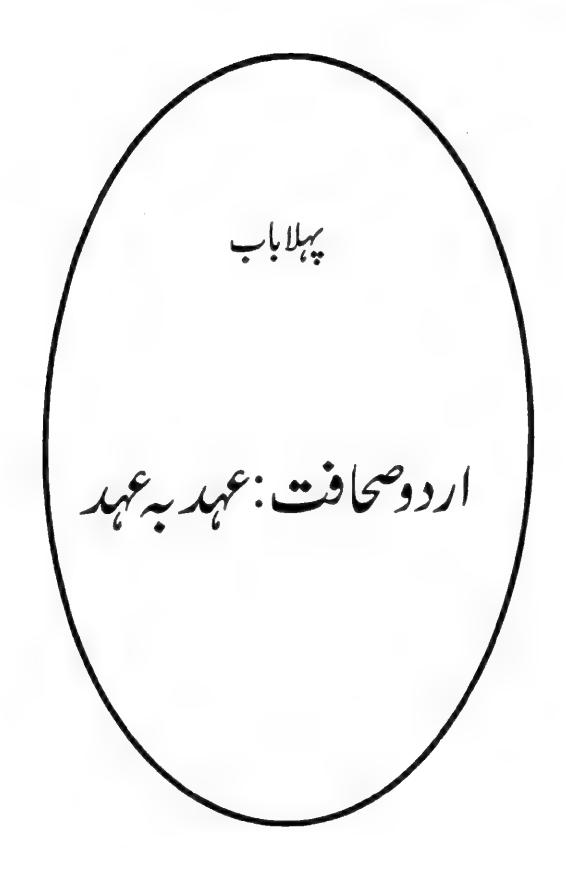

صحافت كى تعريف:

فن صحافت کے ماہرین نے اس کی الگ الگ تعریفیں کی ہیں، کچھ تعریفیں اس کے وقار واعتبار کی بلندی کوظا ہر کرتی ہیں، جب کہ کچھ تعریفوں سے اس کی تحقیر و تنقیص ہو یدا ہوتی ہے، مثلًا :مشہورا مگریزی ادیب'' آرناللا' کے بقول: ''محافت عجلت ہیں لکھا گیا ادب ہے'

(Journalism Is A Literature In A Hurry)

گربوجوہ دنیا ہے جافت اس تعریف ہے شفق نہیں ہے، البتہ فن صحافت کی ایک اور متند ومعتمد علیہ کتاب' ایکسپلورنگ جرنگزم' کے امر کی مصنفین رولینڈ ای اولز لے اور لارنس آرکب بیل نے صحافت کی جو تعریف کی ہے، وہ مختر بھی ہے، جامع بھی اور صحافت کے پیشے سے وابستہ افراد کے لیے اطمینان بخش بھی ، انھوں نے صحافت کی تعریف یوں کی ہے:

''صحافت جدید دسائلِ ابلاغ کے ذریعے عوامی معلومات، راے عامداور عوامی تفریحات. کی با ضابط اشاعت کا فریضہ ادا کرتی ہے''۔

(Journalism Is The Sistematic & Reliable

Dissemination Of Public Information, Public Opinion And

Public Intertenment By Modern MassMedia Of

Communication)(1)

صحافت کیاہے؟

صحافت کی لغوی تعریف اور معنوی تحقیق سے قطع نظر اگر اس سے منسلک ہونے والے افراد کے حوالے سے اس کا تعارف کرایا جائے ، تو اس سے صحافت کی اہمیت کا اصل انداز و ہوتا

ہے۔ کیوں کہ محافت ایک ایبانن ہے، جس میں انسان کواپنے خلاً ق ذبمن اور وقاً دطبیعت کو کما حقد استعمال کرنا پڑتا ہے، محافت کا پیشد اگر معزز وموقر ہے، تو ساتھ ہی متعدد قربانیوں کا طالب بھی، اے مطلقاً ایک آرام بخش اور راحت افز اوظیفہ بھے لینا بڑی غلط اندیش ہے، یہ ایک ایبانن

<sup>(</sup>۱) نسیدا قبال قادری، رہیم ِ اخبارنو یسی ، ص: ۲۱ ، مطبوعہ: ترقی اردو بیورو، نتی و ہلی ۲۰۰۰ ء۔

دارالعلوم ديوبند كاصحافتي منظرنامه

ہے کہ جب تک اسے سجیدگی سے نہ اپنایا جائے ،اس میں کامیابی کا حصول خام خیالی ہے ،الم فرسائی کافن نظر به ظاہر بہت ہی آ سان اور مہل معلوم ہوتا ہے، مگر در حقیقت یہ بردی جگر کاویوں اور یا کو بیوں کا طالب ہے ، یہاں اچھے اچھے جگر داروں کا پٹتہ پانی ہوجا تا اور بالا بلند حوصلہ رکھنے والوں کے حوصلے بھی ذرائی ہل انگاری اور سل مندی برتے سے بہت ہوجاتے ہیں۔

## انسانی معاشرے پر صحافت کی اثر اندازی:

انسانی معاشرے پرصحافت کی اثر اندازی بھی غیرمعمولی رہی ہےاور ہے؛ چنال چے قوموں اورملکوں کے درمیان با جمی رابطے کا ذریعہ صحافت ہی ہے،اس کے ذریعے لوگوں کو دنیا جمر کے بدلتے حالات ہے آگائی حاصل ہوتی ہے،ای کے ذریعے قومی وملکی؛ بلکہ عالمی سطح پر ہریا ہونے والے حادثات ،سانحات اور واقعات کاعلم ہوتا ہے ،نیز انسانوں کے ساجی ،سیاس اور اخلاقی کیریکٹر کی ساخت ویرداخت میں بھی اس کی غیر عمولی حصے داری ہے۔

#### صحافت اورادب:

صحافت اورادب میں بنیادی طور پرالی خصوصیات ہیں، جن کی وجہ سے ایک دومرے ہے علیحد ہ بھی جاتی ہے،مثلًا:صحافیانہ تحریریں ہمیشہ اندرونی اثر ات کے تابع ہوتی ہیں،جب کہ ادبی تحریروں میں اکثر وہیش تر خارجی مظاہر کی عکس بندی ہوتی ہے، گوادیب کے ذہن واحساس کے عمل ہے اٹکاربھی نہیں کیا جاسکتا ،ادب کی مختلف صنفوں مثلاً : ڈرامہ نویسی ،افسانہ نگاری ما ناول نولی میں اُصول پیندی پرجس شدت کے ساتھ زور دیا جا تا ہے، وہ صحافت میں اُتی شدت کے ساتھ نہیں پایا جاتا ، صحافی ہمیشہ لکھتے رہتے ہیں اور ہرتنم کے لوگوں کے لیے لکھتے ہیں ،ادیب کے مقالبے میں صحافی کوایک گونہ آزادی حاصل رہتی ہے۔

ادیب بعض اوقات یا اکثر دبیش تر ایک خاص طبقے کو پیش نظرر کھ کرلکھتا ہے، جب کے صحافی کا دائر ہ لامحدود ہوتا ہے ؛ چنال چہ صحافی کو قبول عام حاصل کرنے کے لیے ایسا اسلوب تحریر اختیار کرنا پڑتا ہے کہ کم استعدادر کھنے والے قاری بھی اس کی تحریر کو بہ آسانی سمجھ عکیں اور ای وجہ سے صحافیان تحریر میں سادگی ،سلاست اور راست بیانی پر توجہ زیادہ مرکوزر کھنی پرقی ہے۔ ادب کی تخلیق سے ادیب کو دہنی طور پر ایک قتم کی طمانیت اور آسودگی حاصل ہوتی ہے، جب

کے صحافت کی مصروفیت سے عہدہ برآ ہونے کے بعد صحافی کوایے فرائض سے سبک دوثی سے شفی ہوتی ہے،ادب کی دنیامحسوسات کی دنیا کہی جاسکتی ہے،جب کہ صحافت کا تعلق محسوسات سے براے نام ہوتا ہے،اوب میں قاری کے جذبات واحساسات کی تسکین ممکن ہے، جب کہ صحافت میں احباسات وجذبات کی رعایت برزیادہ توجہ ہیں دی جاتی ،ادب کے ذریعے قاری کی مشیات میں تلاطم خیزی لائی جاسکتی ہے، جب کہ صحافت کے ذریعے قاری کی معلومات میں اضافہ پیشِ نظر رہتا ہے، او بی تحریر سے قاری پر ہمیشہ ایک خاص نفسیاتی کیفیت طاری ہوتی ہے،جب کہ صحافتی تحریر سے قاری کے سازِ دل میں کوئی ارتعاش پیدائہیں ہوتا ،ایک ادیب مخصوص ادبی طُرِ فَکَی و چاشنی کے ذریعے قاری کومحظوظ کرنا چاہتا ہے، جب کہ ایک صحافی کا ارتکاز ذریعہ اظہار کوسادہ اور قابل فہم بنانے پر ہوتا ہے ، صحافی اور ادیب دونوں الفاظ کے جادوگر ہوتے ہیں ،ادیب اداے مطلب کے ساتھ ساتھ طرز ادا پر بھی توجہ مبذول رکھتا ہے ، جب کہ صحافی الفاظ کی بازی گری سے زیادہ سادہ انداز میں مطالب کی ادائیکی پر زور دیتا ہے،ادبی تحریر میں ایمائیت، رمزیت، حسن و جمال اور نزاکت کے اوصاف نمایاں رہتے ہیں، جب کہ صحافت میں مقصدیت، حق گوئی، بے باکی مہل نگاری اور اختصار نو کی کے اجز اجلو ہ فکن رہتے ہیں ،ادب میں ڈرون بنی اور بصیرت ہوتی ہے،جب کہ صحافت میں حقائق کی سطح پر واقعات کومن وعن بیان کرنے کی کیفیت زیادہ ہوتی ہے، ہرادیب اپناایک انفرادی طرز اختیار کرنے کی تگ ودومیں رہتا ہے، جب کہ ہرصحافی پیرایئے بیان کی سلاست اور روانی کوتر جیج دیتا ہے،اویب قاری کے ذہمن ود ماغ کو منخر کرنے کی فکر میں رہتا ہے، جب کہ صحافی ترسیل وابلاغ کی صلاحیت کو بہروے کا رلانے کو زیادہ ضروری سمجھتا ہے، صحافت کودائما اور لاز ماوقت اور زمانے کی سرعتِ رفنارے ہم آ ہنگ ہونا پڑتا ہے؛ چناں چِدایک ادیب جا ہے، توایک ہی موضوع پرمہینوں میں ایک مقالہ لکھے، ایک شاعر ایک ہی غزل میں ہفتو ں صرف کر دے اور ایک افسانہ نگار ایک افسانہ لکھنے میں ساری عمر کھیا دے، مگراس کے برعکس صحافت میں وقت کی بڑی قدرو قیمت ہے، ایک منٹ ؛ بلکہ ایک سکنڈ کی تاخیرے بھی کام کے بگڑنے کا مکان رہتا ہے،اس میں ایک ایک لیحداورایک ایک ساعت گرال مایہ ہوتی ہےاور حقیقت یہ ہے کہ صحافت وقت کے ساتھ ہریا شدہ ایک دائمی جنگ ہے، جو کڑی جارہی ہے۔

وارالعلوم ديو بندكا صحافتي منظرنامه

24

ادب اور صحافت کے درمیان ان ہی فروق کی وجہ سے کسی شخص کا بہ یک وقت صحافی واد بہد ہونا ناممکن تو نہیں ، بگر دشوار امر ضرور ہے اور ایسا شخص ، جواپی او فی تحریروں سے بھی لوگوں کے افر بان وقلوب پر بھی رانی کر رہا ہوا ور ساتھ ہی دنیا ہے صحافت میں بھی اس کی عبقریت سلم ہور) دکھنے میں آیا ہے ، مگر یہ ہر حال اردو صحافت کی تاریخ میں گئی الی شخصیات گزری ہیں ، جن کے جولان قلم سے اوب وصحافت دونوں کو آبر ومندی نصیب ہوئی ، مثلاً : مولا نا ابوالکلام آزار ، ) ہوا ان قلم سے اوب وصحافت دونوں کو آبر ومندی نصیب ہوئی ، مثلاً : مولا نا ابوالکلام آزار ، ) وادب کا مقام حاصل ہے اور ان کے قلم سے نگلنے والا لفظ لفظ الدو اوب کا شہ پارہ ہے اور ساتھ ہی ان کی صحافی جدو جہد بھی لا زوال اور بے مثال ہے ، انھوں نے نہویں صحول بیسے ہیں صدی کے مر آغاز میں ' البلال'' کے ذریعے ہندوستانی مسلمانوں کے دلوں میں صحول بیسے ہیں سامراج کوفاک ور بار کردکھ دیا ، اسی طرح مولا نا مجمعلی جو ہر ' (صاحب ہم ہمدرد ) مولا نا ظفر علی خال (صاحب ہمدید) و خیر میں بدل کر رکھ دیا ، اسی طرح مولا نا ہم علی جو ہر ' (صاحب ہمدرد ) مولا نا ظفر علی خال (صاحب ہمدید) و خیر میں بدل کر رکھ دیا ، اسی طرح مولا نا فراموش ہیں ، جو بلند پا بیا دی (صاحب ہے ، صدت و صدق میں معند صافی ہم جدید ) وغیرہ کے اسا بھی نا قابلِ فراموش ہیں ، جو بلند پا بیاد دیں ہونے کے ساتھ متند صافی ہم

### صحافت كى ابتداوارتقا:

صحافت کی ابتدا چھوٹی موٹی کتا ہوں کے ذریعے ہوئی ، جنھیں عرف عام میں کتا پچریا ہفلیٹ اور اس شعبے سے جڑنے والے کو پمفلیٹیر (pamphaleteer) یعنی'' پمفلیٹ باز"
کہا جاتا تھا، شروع میں مخضر کتا ہوں کے ذریعے عوام تک خبررسانی کا کام لیا جاتا تھا، پھر رفتہ رفتہ بڑی کتا ہوں سے بھی میرکام لیا جانے لگا، پہلے کی بھی مسئلے پر راے عامہ ہموار کرنے کے لیے چھوٹی بڑی کتا ہیں فروخت کی جاتیں اور پڑھے لکھے عوام وخواص ان کتا بچوں کے ذریعے گردو پیش جھوٹی کتا ہیں فروخت کی جاتیں اور پڑھے لکھے عوام وخواص ان کتا بچوں کے ذریعے گردو پیش کے متعلق تفصیلات معلوم کرتے ،اکثر وہیش ترایسے رسالے اور کتا بچے عیسائیوں کے متنازع امور کو بڑے نے امور سے نگل کو بڑے نے امور سے نگل کا بعد میدرسائل ان متنازع فیہ امور سے نگل کو بڑے نے امور پر توجہ دینے گئے۔

پہلے میدرسالے عموماً ندہبی امور میں یک طرفہ ہوا کرتے تھے ،گر جب خبروں کی اشاعت

عام ہو نے آگی ، تو بیضروری ہو گیا کہ جوخبر چھائی جائے ، بوری دیانت داری کے ساتھ چھائی جائے اور تعصب یا جانب داری سے پاک ہواور جب بھی بحث طلب معاملے کی اشاعت کی ضرورت ہو،تو دیانت داری ہے مسئلے کے دونوں رخ پیش کر دیے جائیں اوراس طرح بیا خباری رسائل غیرمتعصب اورزیادہ افا دیت کے حامل ہو گئے ، پھر ایک عرصے کے بعد لندن کے ناشروں نے ۱۹۲۲ء میں اپنی ایک انجمن ترتیب دی اور بیا ہتمام کیا کہ ایک دوسرے میں خبروں کا تبادلہ ہو اوراں طرح ہر پبلشر کوخبریں زیادہ سے زیادہ دست یاب ہونے لگیں اور وہ ہر ہفتے اخبار نکالنے میں کامیاب ہو گئے ہشروع شروع میں اُن اخبارات میں غیرملکی خبروں کوزیادہ اہمیت دی جاتی تھی،گر دھیرے دھیرے مقامی اور سیاسی خبروں کو بھی جگہ ملنے لگی اور پہلے زبانی گفت وشنید سے مقامی خبریں پراگندہ ہوا کرتی تھیں ، جب مطبوعہ تفصیلات آنے لگیں ،تو عوام وخواص بسجی اہم معاملات میں دل چھی لینے لگے، نیز ان معلوماتی وافادی رسالوں کی سیلنگ میں بھی غیر معمولی اضافه ہوااوراس طرح گویا روزانه اخبار کی راہیں ہموار ہوگئیں ،لندن کا پہلا روزانه اخبار'' دی لندن ڈیلی کورانٹ"(The London Daily Courant)کام سے ۱۷۰۲ء میں منظرعام پرآیا، پھراٹھار ہویں صدی میں ابلاغ وترسل کے دسائل میں غیر معمولی ترقی ہوئی،جس کی دجہ سے خبروں کی اشاعت بھی روز بدروز بردھتی گئی ؛ کیکن اس زمانے کے اربابِ اقتد اراور حکم راں طبقہ صحافت کی اِس بڑھتی ہوئی مقبولیت سے ناخوش تھے،اُن کا خیال تھا کہ اُس کے ذریعے الی خریں بھی طشت از بام ہو جاتی ہیں جنھیں ایوانِ اقتد اراور حکم رانوں کے محلاً ت سے باہز ہیں نکانا جاہیے؛اس لیے انھوں نے پہلے تو مدیرانِ اخبار کورشوت دہی کے ذریعے رام کرنا جا ہا مگر جب كامياب نه ہوئے ، تو أنھيں پابندِ سلاسل كرنے لگے، كئى مما لك ميں بيرقانون رائج كرديا گيا كە بغيرلائسنس كوئى بھى اخبار شائع نہيں ہوسكتا ،اى طرح اخبارات پر بھارى نيكس لگائے گئے ؛ تا کہان کی گرانی میں اضافہ ہوجائے اور عام لوگ اُنھیں نہ خرید عمیں۔

انیسویں صدی میں کچھ خوش گوارانقلابات رونما ہوئے ،سیاسی آزادی کے رجحانات تیزی سیسے بوٹھ نے لگے ،عوام میں کچھ انقلابی شعور بیدار ہوا اور انھوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ اخیارات پرلگائے گئے بھاری ٹیکس ختم کیے جائیں اور بالآخر حکومت کومطالبہ جمہور کے سامنے

جھکنا پڑا، پھرریڈ بواور ٹیلی گراف کی ایجاد نے خبروں کے ارسال وترسیل میں کافی برق رفتاری پیدا کردی ، ریلوے لائنوں میں اضافہ بھی ممد ومعاون ثابت ہوا اور اس طرح اخبارات ، جو پہلے بڑے بڑے شہرول تک ہی پہنچ پاتے تھے ، گاؤں اور قصبات تک بھی ان کی رسائی ہوگئ ، کناڈا میں پائے جانے والے وسیح جنگلات سے کاغذ بنانے والی ککڑیاں وافر مقدار میں حاصل کی جانے گئیں اور اخباری کاغذ بنانے والی صنعت گاہوں نے بھی مستعدی سے کام کیا ، نیتجاً نیوز پیریں کافی مقدار میں بہ آسانی دستیاب ہونے لگے ، پھریورپ اور امریکہ میں اشتہارات کے فروغ کافی مقدار میں بہ آسانی دستیاب ہونے لگے ، پھریورپ اور امریکہ میں اشتہارات کے فروغ خاطر خواہ کی پیدا کردی اور اس طرح اخبارات کی کشرتِ اشاعت نے اس کی لاگت میں خاطر خواہ کی پیدا کردی اور اس طرح اخبارات اسے ارزاں ہو گئے کہ معمولی آدمی بھی بہ آسانی خرید کریڑھ سکتا تھا۔

بیسویں صدی میں اخبارات کی اشاعت اور ان کی خرید وفر وخت میں مزید تیاں ہوئیں؛
چناں چدندن کے روز انداخبارات چالیس پینتالیس لا کھی تعداد میں فروخت ہوتے، جاپان کا
روز نامہ' اسابی شمہن' روز اندائی کہ روڑ سے زیادہ بکتا، روس کے اخبار' پراودا' اور' از وستیا''
کی اشاعت بھی کروڑ سے اوپرتھی ،اسی طرح مغربی ومشرتی بعید کے ممالک میں بھی اخباروں کی
اشاعت وفروخت میں صدورجہ اضافہ ہوا اور اس میں فوٹو آفسیٹ کی ایجاد اور اس کی نت بئی حصول
یابیوں کا بھی خاصہ خل رہا، ماضی کے مقابلے دورِ حاضر میں اشاعت کے ذرائع نے اور زیادہ اور
جیرت ناک ترقیاں حاصل کر لی ہیں ؛اس لیے ان ممالک میں جہاں اخبارات بہ کشرت شائع
ہوتے اور بکتے ہیں ، وہیں ان میں شوٹ ع، دل فر بی اور جاذبیت بھی غایت درجہ پائی جاتی ہے، جو
ہرآن ترقی کی راہ پرگامزان ہے۔

#### ہندوستان میں صحافت کا آغاز وارتقا:

ہندوستان میں صحافت کے آثار بول تو مغلیہ دور ہی سے ملتے ہیں ،البتہ اس وقت اس کا دائر ہ کا رفحض کا روباری تھا ، برطانوی عہد میں اس کی شکل عوامی ہوگئی اور اخبار حکام کی بہ جائے عوام کے لیے نکلنے لگے ،مغلوں کے زمانے میں ان کی شکل قلمی خبر ناموں کی تھی اور خطاط لکھا کر تے تھے ،مغلوں کے زمانہ انحطاط میں ، جب کہ ان کی حکومت کا دم والسیس تھا ، انگریزی اخباروں

میں در بارِ معلیٰ اور سکھ در باروں کی خبریں جھی جایا کرتی تھیں ؛لیکن اردو کی حد تک انیسویں صدی کے نصفِ اول تک کا دور قلمی خبروں کا تھا ، جہاں تک طباعت کا تعلق ہے ، تو اس کی ایجاد کا سہرا چینیوں کے سر ہے؛لیکن بورپ کے مادی واستعاری اور تہذیبی صنعتی غلبے کی بددولت طباعت و صحافت کی ہمہ گیری کا غلغلہ بلند ہوا ، بورپ ہی سے طباعت کی مشین اور صحافت کا سامان ہندوستان آیا، برطانوی حکومت نے بلوغ بخشا، شروع میں انگریزی اخبار میر کشکر تھے اور ان ہی کی بددولت دوسری زبانوں میں صحافت کے چراغ روش ہوئے، ہندوستان میں طباعت کا آغاز ١٥٥٠ء ميں ير تگاليوں نے كيا ،ان كا يہلا چھابية خانہ گواميں تھا ، پھرستر ہويں صدى كے وسط ميں ایک یاری بھیم جی نے مجراتی رسم الخط ڈھالا اور سورت میں چھایہ خانہ قائم کیا ،انگریزوں نے اپنا ببلامطبع ١٦٧٨ء مين مبئي مين قائم كيا ، پھر ٩ ١١٥ء مين كلكتے ميں ابنا يريس جاري كيا ،اي سال "جمر ملِّي" نے بھی کلکتے میں اپنا جھایہ خانہ کھولا ،۸۲ ماء کے لگ بھگ" سرچارلس ولکنز" نے فارى رسم الخط كا ثائب إهالا ،اس كايبلانمونه ١٨٨ مارچ ١٨٨ ا ، كوسامني آيا ، پھر عربي ثائب ايجاد ہوا،اردوٹائے کانمونہ ۸رجولائی ۹۰ کاء میں دیا گیا، ۱۰ ۱۹ء میں کلکتے کے جارانگریز جھایہ خانوں میں اردو وفاری کی کتابیں چیتی تھیں، ۲۰ ۱۹ء میں ' ہندوستانی پریس' کے نام سے کلکتے میں فاری رسم الخط کی چھیائی کے لیے چھایہ خانہ قائم ہوااور ۱۸۳۱ء میں لیتھو (litho) کی طباعت کا آغاز ہوا۔ و۱۷ء میں جب انگریز ول کے منحوں قدم ہندوستان پر پڑے اور ۵۱ء میں انہوں نے باضابطہ بنگال میں اپنی حکومت قائم کر لی ،تو انھوں نے جہاں ہندستان کے مال ومتاع کولوٹا کھسوٹا، وہیں یہاں کے باشندوں برظلم وجوراور جبروقہرکے پہاڑبھی ڈھانے شروع کردیے، نیتجاً ان ہی کے ایک ملازم'' ولیم بوٹس'' نے حکومت کی ٹا انصافیوں اور شتم ایجادیوں کی نقاب کشائی کے لیے ۲۷ کا ، میں اخبار نکالنا جا ہا ؛ کیکن ار بابِ حکومت تا ڑ گئے اوراے ہندستان سے نکل جانے کا حکم دے دیا ،اب اس کے دل میں حکومت کے خلاف سکتی ہوئی چنگاری د مکتے ہوئے شعلے میں تبدیل ہوگئ؛ چناں جہاس نے یہاں سے انگلینڈ پہنچ کرایسٹ انڈیا کمپنی کی وحشیا نہلوث ماراورظالمانداستحصال كايرده حاكرنے كے ليے يانچ سوسفحات كى سخيم كتاب كھى،جس كانام (ConsideratonOfIndianAffairs) تھا اور اس کے دو تھے تھے: بہلا حصہ ایسٹ اندیا کمپنی کی تاریخ ،اس کے شیور کی جورواستبداد ، عاصباندتصرف اور قاہراند حکمتِ عملی کے بیان پر مشتمل تھا ،جب کدوسرے جھے میں ان محامدات کی تفصیل تھی ، جو کمپنی نے اے کا و تا فوق قام ہندی تھی مرانوں سے کیے تھے جم نتیق صدیقی نے اس کے بارے میں لکھا ہے:

"ایست اغمیا کی یہ بہلی تاریخ ہے، جو بلای کی لڑائی کے صرف مترہ سال بعد میں اس وقت لکھی گئی، جس دقت بڑال میں انگریز وں کی لوث کھسوٹ اپنے شباب پرتھی ،ایک طرف مندستان کی قوئی دولت کے سوتے بند کیے جارہ ہے تھے اور دوسر کی طرف ملک کی دولت ڈھل ڈھل کر انگستان جاری تھی'۔ (۱)

اس وافعے کے بارہ سال بعد کمپنی کے پر نٹر جیمز آگسٹس مبلی نے ۲۹ جنوری ۱۷۸۰ء کو " "مبلیز بنگال گزٹ" یا" کلکتہ ایڈ ورٹائزر" نکالا ،اس کا بیا خبار ہفت روز ہتھا، جس کا سائز ۱۲×۸ تھا،اس کے سر ورق برجلی حروف میں بی عبارت کھی ہوئی تھی:

''یہ ہفتہ وار سیاس اور تجارتی اخبار ہے، جس کے صفحات ہر پارٹی کے لیے کھلے ہیں ؛لیکن اخبار کا کسی پارٹی سے علق نبیں''۔(۲)

بَى كَافْلُم جراح كَانْشَرَ اورقصاب كا چهرافقاءاس نے تمینی كے ارباب بست و كشادكوا پند فقد و نظر كى آ مائ گا ، بناليا، چرچ كے پہلے مشنرى كولتا ژااور مندوستانيوں پر حكومت كے ظلم وتشددكى كھلے عام مخالفت كى ، كمپنى نے اس كى اس طرح كى شديد نكته چينيوں سے خمنے كے ليے پہلے تو داك ہے اخبار كى ترسل كى سبولت فتم كردى ؛ ليكن جب وہ بازنہيں آيا، تواسے چار ماہ قيداور باخ سورو پے جرمانہ كى مزاموئى ، مگر وہ اب بھى د بانہيں ؛ بلكه اپنی قلمى رزم آرائيوں كو اور تيز تركرديا ، الآ خركمينى نے اسے بھى ملك بدركرديا اور بي قول محمد يقى :

"اس طرح مارچ ۱۷۸۲ء کو ہندوستان کا یہ پہلا باغی اخبارا پنی جلاوطنی کے ساتھ ہی ہمیشہ کے لیے ہندہو حمیا"۔ (۳)

<sup>(</sup>۱) ہندوستانی اخبارنو کی (سمینی کے عہد میں) ص:۵۸، مطبوعہ: انجمن ترقی اردو ہند ہلی گڑھ 19۵۷ء۔ (۲) عبد السلام خورشید (ڈاکٹر) معافت پاکستان وہند میں ،ص:۳۳ پیشنل انسٹی ٹیوٹ آف اسلامک ہشار یکل اینڈ کلچرل ریسری ،اسلام آباد ۱۹۸۸ء۔ (۳) ہندوستانی اخبارنو کئی ،ص:۹۹۔

جس سال ہی نے '' بڑال گڑے'' نکالاتھا ،ای سال بی میز تک (B.messinik) اور پیٹرریڈ (Peterreed) تا می دوتا جروں نے (جو بکی کے حریف بھی بھے ) کلکتے ہی ہے' اٹٹیا گڑے'' تا می ہفت روزہ اخبار جاری کیا ،یہ اخبار مجموعی طور پر حکومت کی ترجمانی کر تا اور آئی کی مخالفت کرتا تھا؛ چناں چہیہ جبح جلد کا میا بی کی طرف بڑھتا چلا گیا اور اپنے اجراکے جو تھے سال ہی یہ اخبار ہفت روزہ سے سروزہ ، پھر روز نامہ ہو گیا ،اس میں مندوستان کے علاوہ یورپ کی جرین بھی چپتی تھیں '' بڑال گڑے'' کے اختیام سک یہ اخبار اپنے اسلوب اور طرزیان میں خریف کا مدمقابل ہی رہا؛ لیکن بعد میں اس نے اپنے اندازییان میں تبدیلی پیدا کر لی ،دونوں اخبار وں میں نمایاں فرق یہ تھا (اور اسی وجہ سے اول الذکر اخبار کے مدیر کونو تا بہنو تھا اور اسی وجہ سے اول الذکر اخبار کے مدیر کونو تا بہنو تھا اور اسی وجہ سے اول الذکر اخبار کے مدیر کونو تا بہنو تھا اور اسی اختیار کیا کہنی کا اخبار کیا تھا اور اس کا محصول ڈ اک بھی اخبار کو کہنی موافق پالیسی کی وجہ سے اس کی با ضابط سر پرتی حاصل تھی اور اس کا محصول ڈ اک بھی موافی پالیسی کی وجہ سے اس کی با ضابط سر پرتی حاصل تھی اور اس کا محصول ڈ اک بھی موافی کر دیا گیا تھا۔ (۱)

٣٧ مارچ ١٤٨٧ء كو عكومت كے ذرير مريري " كلكتي كُرث " جارى ہوا،اس كا الله يلز " فرانس گليڈ ون " تھا، جس نے فارى كى بے شار كمابوں كا انگريزى ترجمه كيا تھا اورا يك فارى - انگريزى لافت بھى كھى ، يا خبار ہفتہ وارتھا اور ہر جمعرات كوشائع ہوا كرتا تھا،اس ميں خبروں كے علاوہ مراسلے اور نظميں بھى شائع ہوتى تھيں ، كہنى كے دكام كى ہندوستان كے راجوں ، مہا راجول كم ساتھ ہوئى دعوتوں كى خبريں ، سيريم كورٹ كى كا رروائياں اور فيصلے ، نيز والا يتى اخباروں كے ماتھ ہوئى دعوتوں كى خبريں ، سيريم كورٹ كى كا رروائياں اور فيصلے ، نيز والا يتى اخباروں كے ساتھ ساتھ ہوئى دعوتوں كى خبريں ، ہير اس اشتہارات بھى شائع ہوتے تھے ، بير پين اورائيگلوانڈين ساتھ عربی ، فارى اور بگلہ زبان ميں اشتہارات بھى شائع ہوتے تھے ، بير پين اورائيگلوانڈين مطالع ہوتے تھے ، بير پين اورائيگلوانڈين اورائيگلوانڈين اورائيگلوانڈين اورائيگلوانڈين اورائيگلوانڈين اورائيگلوانڈين مطالع ہے اس دور كے علمى ، سياسى اور ساتى حالات كا بہ خوبی انداز ہوتا ہے ، بعض شاروں میں ابوطالب کلیم كی غزلیں اور بہارستان جاتى كى دكايات انگريزى ترجے كے ساتھ شائع ہوئى ہيں ، ابوطالب کلیم منتقل كالم به عنوان " خلاصة اخبار وربار معلی بددارالخلافت شاہ جہاں آباد " تھا، اس اخبار كا ايک مستقل كالم به عنوان" خلاصة اخبار وربار معلی بددارالخلافت شاہ جہاں آباد " تھا، اس اخبار كا ايک مستقل كالم به عنوان" خلاصة اخبار وربار معلی بددارالخلافت شاہ جہاں آباد " تھا،

<sup>(1)</sup> نادر على خال ،اردوسحافت كى تاريخ ، ص: ١٢ ، مطبوعه : ايجويشنل بك باؤس على كُرْه ١٩٨٧ . \_

دار العلوم د بو بند کا صحافتی منظر نامه

دوسرے کالم میں اس کا انگریزی ترجمہ ہوتا تھا ، مسٹر گلیڈون کواداریہ لکھنے کے لیے سرکاری طور پر بھی موادفرا ہم کیا جاتا تھا ، الغرض بیا یک ایسا کمل اخبارتھا، جس کے مطالعے سے اس دور کی جیتی

جا گئی اور چلتی پھرتی تصویریں نظر آتی ہیں۔(۱)

فروری ۱۷۸۵ء میں ٹامس جانس نے ایک مفت روز واخبار'' بنگال جنرل' نثروع کیا، جھ سال تک بیاخباراس کی ادارت میں چاتار ہا، پھر ۱۹ کاء میں ولیم ڈوان نے ڈنگن اور کاسان نامی دووکیلوں کی شراکت میں اس اخبار کوخر بدلیا، بکی کے بعد ولیم ڈوان دوسر اضخص تھا، جس نے ایڈیٹر ی حیثیت ہے حکومت کوآ ڑے ہاتھوں لیا اور اس کی ظالمانہ سر گرمیوں کو داشگاف کرنا شروع کیا ، حکومت ایک دفعہ پھر حواس باختہ ہوگئی اور اسے لگام کنے کے جتن کرنے لگی ،آخر کار اخبار کی اشاعت کے آغاز کے چندمہینوں بعد ہی لارڈ کارنوالس (جواس وقت مرہٹوں کے خلاف برم پیکارتھا) کی موت کی غلط خبر شائع کرنے پر حکومت نے اس کے لیے جلاوطنی کی سز اتجویز کی ؛لیکن ایک فرانسیبی ایجنٹ (M.Fumeron) کی سفارش پر معذرت کے بعد اخبار کی ملکیت و ادارت سے دستبر دار ہونے کی شرط پراہے ہندوستان میں قیام کی اجازت مل گئی ،گراس کے بعد بھی اس نے اپنی صحافتی سرگر میاں جاری رکھتے ہوئے او کاء میں ایک نیا اخبار'' انڈین ورلڈ'' جاری کیا اور پھرانی حکومت مخالف یالیسیوں کا بے باکانداظہار شروع کر دیا ،نیتجاً اس جرأت رندانہ کے باعث اسے ۹۴ کاء میں گرفتار کر کے انگلینڈ جانے والے جہاز میں بٹھا کر ہندوستان بدر کردیا گیااوراس کی ہیں ہزار کی جائے داد بھی ضبط کرلی گئی ، بعد میں وہ انگلینڈ ہے امریکہ پہنچا اور صحافت میں کار ہائے نمایاں انجام دیے۔ (۲)

99 کا وارت میں ایک ہفت روزہ (Charles K. Bruce) کی ادارت میں ایک ہفت روزہ اخبار ''ایشیا ٹک مرر'' کے نام سے جاری ہوا، چارلس نے اپنے ایک مضمون میں کمینی اور دیسی رجواڑوں کی عسکری طاقت کا تقابلی تجزیہ کرتے ہوئے دونوں فوجوں کے اعدا دوشار بھی پیش کیے۔(۳)

<sup>(</sup>١) الصِناء ص:١٢-١٣\_

<sup>(</sup>۲)الضام استا

<sup>(</sup>۳) ہندوستانی اخبارنو کسی ،۲۸\_

اس مضمون کے مشمولات کا جائزہ لیتے ہوئے نا درعلی خال نے لکھا ہے کہ:
"اس میں نیپوسلطان کے خلاف جنگ کی بعض تفصیلات درج تھیں'۔(۱)
اس دقت لارڈ آف ویلزلی دکن میں ٹیپوسلطان کے ساتھ آخری جنگ کررہا تھا ،اس مضمون

ے لارڈ ویلز لی کوغیر معمولی وجنی چرکہ لگا اور اس نے ایسٹ انڈیا کمپنی کولکھا کہ:

''آپاس اخبار (ایشیا تک مرر) کے ایڈیٹر اوراس سے کا خباروں کے ایڈیٹروں کو اگر روکنہیں سے بقوان اخباروں کا خاتمہ کر کے ان کے ایڈیٹروں کو پورپ روانہ کردیجیے'۔(۲)

ان کے علاوہ'' مارنگ پوسٹ''''' ٹیلی گراف''اور'' اور ٹیٹل اسٹار''نا می تین اخبار بھی کلکتہ ہی سے جاری ہوئے اور یہ تینوں بھی ہفت رورزہ ہی تھے، پہلے اخبار کا ایڈیٹر مسٹر بش ، دومر ک کا بالٹ میں کلس اور تیسر کا ایڈیٹر والک رجے دولیمنگ تھا۔

اخبارات کی اشاعت کا پیسلملہ کلکتہ ہی تک محدود نہ تھا؛ بلکہ دیگر شہروں ہے بھی اخبارات کی اشارات کی اشامت کا پیسلملہ کلکتہ ہی تک محدود نہ تھا؛ بلکہ دیگر شہروں ہے ہے؛ چنال چہ ۱۱ اگو بر ۱۷۸۵ء کو بدراس ہے'' بدراس کوریز' جاری ہوا اس کا ایڈیٹر اور مالک رچر ڈ جانسٹن (Richardjohnston) تھا، پیکل چارصفحات پر مشتمل ہوتا تھا ،اس میں ولایتی خبر وں کا خلاصہ ،ہندوستانی خبریں ،مر اسلے ،نظمیس ،ادبی مضامین اور اشتہارات شائع ہوتے تھے، پینم سرکاری اخبار تھا اوراس پر کمپنی کی مہر لگی ہوتی تھی ،اس کی ماہانہ قیمت ایک روبیتھی، جب کہ کمپنی کی جمایت حاصل ہونے کی وجہ سے اس کا محصول بھی معاف تھا، ۱۸۸۹ء میں اس اخبار کی پالیسی میں حکومت مخالفت کی بومسوس کی گئی اور رچرڈ کے بجائے ہوگ ہوگ ہو آئیڈ (Hugboyd) اس کا ایڈ پٹر بنادیا گیا ؛لیکن مؤ خر الذکر بھی حکومت کی وفاواری میں کامل نہ اتر ااور اسے بھی اس اخبار سے بلحدہ ہونا پڑا۔

۱۹۹۳ء میں ہیوگ نے ''مدراس ہر کارو'' نکالا ، جوایک سال کی قلیل مدت کے بعدا پنے مالک کے ساتھ ہی متوفی ہوگیا۔

جنوری ۱۷۹۵ء میں آرولیمس (R.williams) کی ادارت میں ہفت روزہ ''مدراس گزٹ''جاری ہوا؛لیکن حکومت اس کی شدید نکتہ چینی کی تاب نہ لاسکی اور اس پر قدغن لگانے کے

(۱) اردو صحادث کی تاریخ من: ۱۵\_

(٢) مندوستانی اخبارنو کیی من:۸۸\_

لیے ای سال سے سنسر کا آغاز کیا اور ڈاک کی مراعات بھی سلب کرلی ،اس کے چند ماہ بعد ہی ہم فیریز (Humphreys) نے ''انڈیا ہیرالڈ' کے نام سے ایک اخبار حکومت کی اجازت وجمایت کے بغیر جاری کیا اور اس نے بھی حکومت کی کج رویوں کو طشت از بام کرنے اور کمپنی کے فالمانداقد امات سے لوگوں کو روشناس کرائے میں اپنے قلم کو وقف کردیا؛ بلکداس نے اپنی آئی کی آئی سے برنس آف ویلزلی کی تمام ترعزت وشہرت کو مجروح کرڈ اللا، بالآخر کمپنی نے اسے بھی جلا وطنی کا بروانہ تھا دیا، نا درعلی خان نے لکھا ہے:

''انھیں کچھ سپاہیوں کے ساتھ انگلتان جانے والے جہاز میں بٹھا یا گیا ؛لیکن وہ جہاز سے نہ معلوم کہاں غائب ہو گئے ، نہ انگلتان پنچے اور نہ ہندوستان'۔(۱)

کلکتہ اور مدراس کے بعد بمبئی پر سیڈنی سے بھی اخبارات جاری ہوئے ، یہاں سے اخبارات کا اجرانسبٹا تا خیر سے تو ضرور ہوا؛ لیکن بعد میں بمبئی اخباروں کا ایک اہم مرکز ثابت ہوا، بمبئی سے نکلنے والا پہلا اخبار ' بمبئی گزی' ہے ، جسے ڈبلیوالیں کو پر (W.S.cooper) نے بمبئی سے نکلنے والا پہلا اخبار ' بمبئی گزی' ہے ، جسے ڈبلیوالیں کو پر (W.S.cooper) نے محد ہوتی جو ن ہوتی تھیں ، باوجود یکہ بیا خبار کینی کے اشار ہوگئم وابروکا پر تگالی نو آبادیات کی خبریں بھی درج ہوتی تھیں ، باوجود یکہ بیا خبار کمپنی کے اشار ہوگئم وابروکا رہین تھا ، ایک دفعہ کھکہ کولیس پر نکتہ جینی کرنے کے جرم میں سنسر کاشکار ہوکر بند ہوگیا۔ (۲)

محرعتیق صدیقی کی تحقیق کے مطابق جمبئی سے جاری ہونے والا پہلا اخبار '' جمبئی ہیرالڈ'' ہے،
جس کے اجراکی تاریخ انہوں نے ۸۹ کا ایکسی ہے اور یہی شیخ بھی معلوم ہوتا ہے؛ کیوں کہ ولیم کیری
کے مطابق بھی '' جمبئی گزئ' کا سن اشاعت ۹۰ کا اء ہی ہے نیز ۲۹ رجون ۹۰ کا اء کے '' کلکتہ گزئ' میں شائع ہونے والے '' جمبئی گزئ' کے اشتہار سے بھی اس کی شہادت ملتی ہے، البتہ عام شہرت یہ ہی شن شائع ہونے والے '' جمبئی کوریز' دونوں ۹۰ کا اعیس جاری ہوئے اور یہ جمبئی سے بالتر تیب جاری ہونے والا دوسرا اور تیسرا اخبار تھا، ان دونوں اخباروں کے مدیر لیوک آشہر اخبار اخبار تھا، ان دونوں اخباروں کے مدیر لیوک آشرز (Lukeash) مونے والا دوسرا اور تیسرا اخبار تھا، ان دونوں اخباروں کے مدیر لیوک آشرز (Dougles Nicholson) تھے، ان دونوں اخبارات میں افتارات میں افتارات میں افتارات میں انکون کے علاوہ اردو گراتی ، مر ہٹی اور کنٹری زبانوں کے اشتہارات بھی شائع ہوتے تھے، ۹۱ کا انگریزی کے علاوہ اردو گراتی ، مر ہٹی اور کنٹری زبانوں کے اشتہارات بھی شائع ہوتے تھے، ۹۱ کا انگریزی کے علاوہ اردو گراتی ، مر ہٹی اور کنٹری زبانوں کے اشتہارات بھی شائع ہوتے تھے، ۹۱ کا ان کا دوسرا کا کھیلا کو کا کھیلا کو کی کا کھیلا کو کا کھیلا کو کا کھیلا کو کا کھیلا کو کھیلا کو کی کی کھیلا کی کھیلا کو کا کھیلا کو کیلا کو کا کھیلا کو کھیلا کو کا کھیلا کو کا کھیلا کو کا کھیلا کی کھیلا کو کھیلا کا کھیلا کو کلا کھیلا کی کھیلا کو کیلا کو کا کھیلا کیلا کو کھیلا کے کا کھیلا کی کھیلا کیلا کو کھیلا کو کھیلا کیلا کھیلا کیلا کھیلا کیلا کھیلا کیلا کو کھیلا کو کھیلا کیلا کیلا کھیلا کیلا کھیلا کیلا کھیلا کیلا کھیلا کیلا کھیلا کیلا کھیلا کھیلا کھیلا کو کھیلا کو کھیلا کیلا کھیلا کیلا کھیلا کیلا کھیلا کو کھیلا کو کھیلا کیلا کھیلا کیلا کھیلا کیلا کھیلا کو کھیلا کو کھیلا کھیلا کو کھیلا کو کھیلا کو کھیلا کیلا کو کھیلا کو کھیلا کو کھیلا کھیلا کو کھیلا کو کھیلا کیلا کو کھیلا کھیلا کو کھیلا کو کھیلا کو کھیلا کیا کھیلا کھیلا کے کھیلا کو کھیلا کی کھیلا کو کھیلا کو کھیلا کیلا کھیلا کیلا کو کھیلا کیلا کھیلا کھیلا کو کھیلا کیلا کے کھیلا کو کھیلا کو کھیلا کو کھیلا کیلا کھیلا کو کھیلا کیلا کو کھیلا کیلا کھیلا کو کھیل

<sup>(1)</sup> ارد وسحافت کی تاریخ من: ۱۵-۱۹\_

<sup>(</sup>۲)الينانش. ١٦.

میں ایک اور اخبار المبلئ آبر روز (BombayObserver) ہمی جاری ہوا تھا۔ (۱) ۱۹۸ کا ء تک کی ہندوستانی صحافت برمجموعی تنصرہ:

کے کا اور وہ کا اور وہ کا اور وہ کا اور کا کہ کے طول وعرض میں کئی اخبارات جاری ہوئے ،گر عام طور پران کی حکومت مخالف پالیسی نے انھیں عہد طفولیت ہے بھی نہ لکانے دیا اور وہ حکومت کی سنرشپ کا شکار ہوئے ۔ اس عرصے میں جو بھی اخبار جاری ہوئے ، وہ ہند وستان میں سحافت کا آغاز ضرور سے بلیکن عمو ما ان کے مدیران کمپنی بہادر کے برطرف کر دہ ملاز مین ہوتے ، جوذاتی خلش ورقابت کے زیراثر حکومت کے عیوب اور بدعنوانیوں کو اُچھا لئے اور نیتجناً اس کی گرفت کا شکار ہوجاتے اور ان کے برخلاف جو اخبار حکومت سے وفاداری کی پالیسی پھمل پیرا ہوتے ، وہ شکار ہوجاتے اور ان کے برخلاف جو اخبار حکومت سے وفاداری کی پالیسی پھل پیرا ہوتے ، وہ فادوری کی پالیسی پھل پیرا ہوتے ، وہ فادوری کی پالیسی پھل چرا ہوتے ، وہ فادوری کی پالیسی پھل ہوئے سے برخاش رکھا ہے ، اس ذیار اس کے مزاج خسر وانہ کو بدف تقید بنا تا ، تو اول سے محروم کرتی ، ٹائیا سنر شپ عائد کرتی ، اگر ایڈ پٹر تب بھی بازند آتا، تو اسے جلاوطن اور اس کے اخبار کو بند کرتی ، ٹائیا سنر شپ عائد کرتی ، اگر ایڈ پٹر تب بھی بازند آتا، تو اسے جلاوطن اور اس کے اخبار کو بند کردی ، اگر ایڈ پٹر تب بھی بازند آتا، تو اسے جلاوطن اور اس کے اخبار کو بند کردی ، اگر ایڈ پٹر تب بھی بازند آتا، تو اسے جلاوطن اور اس کے اخبار کو بند کردی ، اگر ایڈ پٹر تب بھی بازند آتا، تو اسے جلاوطن اور اس کے اخبار کو بند کردی ، اگر ایڈ پٹر تب بھی بازند آتا، تو اسے جلاوطن اور اس کے اخبار کو بند کردی ، اگر ایڈ پٹر تب بھی بازند آتا، تو اسے جلاوطن اور اس کے اخبار کو بند کردی ہوتا کی کھیں کو بھی کی بازند آتا، تو اسے جلاوطن اور اس کے اخبار کو بند کردی ہوتا کی کھیں کی کھیل کے خوب کے کہ کو بدل کے خوب کے بھی بازند آتا ، تو اسے خوب کی کھیں کو بیاد کی کھیں کو بیاد کو بیاد کی کھیں کے خوب کے کھیں کو بیاد کی کھیں کے کہ کو بیاد کی کھیں کو بیاد کے کہ کور کے کو بیاد کے کہ کو بیاد کی کھیں کی کھیں کی کھیں کے کہ کو بیاد کی کھیں کے کہ کو بیاد کی کھیں کو بیاد کی کھیں کی کو بیاد کی کھیں کو بیاد کی کھیں کو بیاد کی کھیں کو بیاد کی کھیں کے کہ کو بیاد ک

## انیسویں صدی کا آغاز اور مندوستانی وانگریزی صحافت:

انیسویں صدی کی پہلی دو د ہائیاں کئی اعتبار سے ہندوستان کی صحافت کی تاریخ میں بڑی اہمیت رکھتی ہیں،اس عرصے میں میدانِ صحافت میں کئی الیی شخصیات اکھریں ،جنھوں نے صحافت کے مزاج ومنہاج کو بدل کرر کھ دیا۔

انیسویں صدی کے ابتدائی سترہ سال ہندوستانی صحافت کے لیے ماضی ہی کی طرح پُر آشوب رہے اور اس کی ارتقانت نئی پابندیوں میں جکڑی ہونے کی وجہ سے خاصی سست رومی کا شکار رہی ،۱۰۱۱ء سے لے کر ۱۸۱ء تک پانچ مرتبہ اخبارات کونو بنو پابندیوں ،سرزنشوں اور گھیرا بندیوں کا شکار ہونا پڑا، اس کی وجہ بیتھی کہ یہ دور سیاسی اعتبار سے کمپنی کے لیے تاریخی اہمیت کا

<sup>(</sup>۱)اردوسحافت کی تاریخ ہمن:۱۲\_

حال تھا؛ کیوں کہ وہ سلطان ٹمپو کوشکت دینے کے بعد مرہٹوں کے خلاف جنگ میں مھروف تھی :اس لیے وہ صحافت کو آزادی دے کراپنے لیے کوئی خطرہ مول لینے کی قطعاً روا دار نہتی اور اس لیے جاس نے تکھی شمر میں جان ایڈم جیسے سخت گیرافسر کو تعینات کر رکھا تھا، جس نے پہنم پابندیاں عائد کر کے ہندوستانی صحافت کے ناک میں دم کر رکھا تھا، اہما، میں جب لار ڈمنٹو کی جگہ لارڈ بیسطینگر گورنر جزئ بن کرآیا ،تو پچھامید کی کرنیں نظر آئے لگیں ؛ چناں چاس نے کشادہ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ۱۸۱۸ء میں سنر کے محکے کوتو ڈ ڈ الا ،جس سے صحافت کے میدان میں ایک نیا جوش وخروش پیدا ہو گیا اور اس سال پدر پے گئی اخبارات جاری ہوئے ،جن میں '' ملکتہ ایک بیا جوش وخروش پیدا ہو گیا اور اس سال پدر پے گئی اخبارات جاری ہوئے ،جن میں '' ملکتہ جزئ ' دری کلکتہ ایک بیا مطابی کا مطابی کا کا جرا خاص اجمیت کا حامل تھا؛ کیوں کہ اس نے اس وقت کی ہندوستانی صحافت پر '' کلکتہ جزئ ' کا اجرا خاص اجمیت کا حامل تھا؛ کیوں کہ اس نے اس وقت کی ہندوستانی صحافت پر اسے گئر نے نقوش چھوڑ ہے۔

اس اخبار کا مالک و مدیر جیمز سلک مجنگهم تھا،۲ را کتوبر ۱۸۱۸ و کواس کا پہلا شارہ منظرِ عام پر آیا،اس شارے میں بجنگھم نے اپنے نظریۂ صحافت کا کھل کرا ظہار کرتے ہوئے لکھا:

"اخبار نولیس کا فرض ہے کہ وہ تھم رانوں کوان کا فرض برابریاد ولا تا رہے اور ان کی

روزنامه کردیااوراب تواس کے قلم کی نیخ بازیاں ہرروز حکومت کی بےراہ رو یوں کی خبر لینے اوراس کی چنگیزانہ کارروائیوں کا پردہ چاک کرنے لگیس، حکومت کب تک برداشت کرتی ؟ بالآخر ماضی کی طرح بمنظم کے اخبار کو بھی ۱۸۲۳ء میں بنداورا سے جلاوطن کردیا گیا۔(۱) مہند وستان میں اردوصحافت: آغاز وارتقا:

اس تحقیقی بحث سے قطع نظر کرتے ہوئے کہ اردوکا پہلا اخبار کون ساتھا؟ اور کب جاری ہوا؟ عام طور پر' جام جہال نما' کلکتہ (۱۷۲ مارچ ۱۸۲۲ء) کوفاری کا پہلا اخبار قرار دیا جاتا ہے، اس کے مالک ہری ہر دت اور مدیر سداسکولئل تھے، اس اخبار نے اپنی اشاعت کے اگلے سال ادروضیمہ جاری کیا اور وہ پانچ سال تک جاری رہا'' جام جہال نما'' کے متعلق ایک تحقیق سے بھی ہے اردوضیمہ جاری کیا اور وہ پانچ سال تک جاری رہا'' جام جہال نما'' کے متعلق ایک تحقیق سے بھی ہے کہ بیابتداء اردوئی میں فکلا تھا؛ لیکن قار کیبن کی بہدولت عام نوشت وخواندی زبان فاری ہی تھی اس کی وجہ یہ کی کہا دروئی میں نمال کا جاری وہ بینی کہا دروئی ہیں نمال کا بیابندوستانی زبان لانا جا ہتی تھی؛ لیکن عوام اس کے لیے قطعا تیار نہ تھے؛ اس لیے'' جام جہال نما'' کوار دو چھوڑ کرفاری زبان اختیار کرنا پڑا، البتہ کچھ عرصہ بعد اردو ضمیمہ نتھی کردیا گیا؛ لیکن پھرا سے چھوڑ نا پڑا۔

''جامِ جہاں نما'' کے تین ہفتے بعد ہندووں کے بہت بڑے مصلح ، برہموسان کے بانی اور عربی وفاری کے فاضلِ اجل راجہ رام موہن راے نے کلکتے ہی ہے۔ ۲ راپر میل ۱۸۲۲ء کو''مرآ قا الا خبار'' جاری کیا ، یہ اخبار شفت روزہ تھا اور ہر جمعہ کوشائع ہوتا تھا، راجہ رام موہن راے اپنے علم وفضل کی بے کرانی کے باوجودا نہتائی سادہ دل منکسر المز اج اور نرم طبیعت کے حامل تھے، مگر اپنے وفضل کی بے کرانی کے باوجودا نہتائی سادہ دل منکسر المز اج اور نرم طبیعت کے حامل تھے، مگر اپنے حق کے مطالبے میں انہتائی جری و بے باک بھی ، انھوں ل نے اخبار کے اجرا کا مقصد بیان کرتے ہوئے لکھا:

"اں اخبار کی ذمہ داری لینے سے میرامقصد صرف بیہ ہے کہ عوام کے سامنے الیمی چیزیں پیش کی جا کمیں ، جن سے ان کے تجر بوں میں اضافہ ہواور ان کی ساجی ترقی ہو سکے ، ارباب حکومت کو بھی رعایا کا صحیح حال بتلایا جائے اور رعایا کو ان کے حکم رانوں کے قانون اور رسم وروائی ہے آگاہ کیا

<sup>(</sup>۱) طاہر مسعود ( ڈاکٹر )،اردوصحافت انیسویں صدی میں ،ص: ۷۵- ۲۸ ملخصاً ،مطبوعہ: ایجویشنل بک ہاؤس ، دبلی ۲۰۰۹ء۔

جائے: تا کہ تھم رانوں کوا بنی رہایا کی تکلیفیں دور کرنے کا موقع مضاور رہایا کی داور کی ہوسکے'۔(۱)

انہوں نے ہندووں کی تی کی رسم کی پرزور مخالفت کی اور سان کی دیگر برائیوں کے فلاف لگا تارتبھیا؛ بلکہ تی کی فالمان در سم پر حکومت ہے پابندی لگائے کا بھی مطالبہ کیا، حکومت کوان کی اس نوع کی تحریروں سے اختثار اور اتار کی بھیلنے کا خطرہ محسول ہوا؛ چتال چہ جان ایڈم نے صحافت کو محدود و پابند کرنے کی خاطر ۱۸۲۳ء میں پریس کے حوالے سے درج ذیل قوانین بنائے:

(۱) بغیر لائسنس اخبار یا کتاب کی طباعت پرا کی ہزار روپ جمر مانداور چھاہ تک کی مزا

(٢) مجسریت واختیار ہوگا کہ بغیر لائسنس کے جو بریس قائم ہوں،انہیں ضبط کرسکا

اندران بوگااوراس کی ایک کا فی قیمتا حکام کومبیا کرنا ہوگی۔(۲)

ان قوائین کے نفاذ ہے دنیا ہے جافت میں ہنگامہ بریا ہوگیا؛ کیوں کہ اس طرح اخبارات کی آزادی کا گا گونٹا جارہا تھا، علم و تہذیب کے ذرائع پر بند باندھا جارہا تھا اور عوام کو حکام کی آزادی کا گا گھونٹا جارہا تھا، علم و تہذیب کے ذرائع پر بند باندھا جارہا تھا اور عوام کو حکام کی افغزیدہ پائیوں سے باخبر کرنے کے وسائل پر شب خون مارا جارہا تھا ، راجہ رام موہمن رائے نے ان سنگ دلان قوانین کے خلاف بہریم کورٹ میں ایل دائر کی ، مگراسے میہ کہدکر ددکر دیا گیا کہ:

'' و نیا میں کوئی مقام ایسانہیں ہے، جہاں آئی سیاسی آزادی دی گئی ہو، جتنی کلکتہ میں دی گئی ہے؛ اس لیے تا نون میں کوئی دخل اندازی نہیں کی جاسکتی''۔ (٣)

سراس کے باوجود انھوں نے خاموش اختیار نہ کی ؛ بلکہ حب الوطنی اور اصلاحِ معاشرہ کے جذب کے بایاں کے زیرِ اثر اُنھوں نے میریم کورٹ کے بعد شاہِ برطانیہ سے ان قوائین کی تنیخ کا مطالبہ کیا اور انھیں لکھا:

### "ملكِ معظم كى وفادار رعايا عاجز اند درخواست كرتى ہے كد فدكوره بالاقواعد، آرڈينينس

(۱) الدادسايري ، تاريخ صحافت اردو، ق الول بن : ۲۱ بمطبوعه اجديد برختگ برليل كلي كبابيان ، جامع مجد د بلي ١٩٥٣ء-(۲) مند خاتون ، د بلي مين او في محافت كي تاريخ بن : ۳۹ بمطبوعه اعا كف بك و پودريا تمنح نئي د بلي ١٠٠٠ء-(٣) اردوسجافت كي تاريخ بس ٢٦اور کیافی در اول دیا جائے اورائی ملک کے حاکموں کو تھم دیا جائے کہ آپ کی وقادار رعایا کو جو مراعات حاصل بیں، ان میں تخفیف کرنے اوران کے حقوق پامال کرنے کے لیے قوائین نہ بنا کی اور حشار خور پر پامال اور برباو کرنے کی اجازت ندویں'۔(۱) اور حشار بی ایک اور جی اور و بھی جب حکومت کے کا تول پر جوں تک ندرینگی اور بدطا ہران مجر این مب کے باوجو و بھی جب حکومت کے کا تول پر جوں تک ندرینگی اور بدطا ہران قوانین کے منسوخ ہونے کی تمام تر امیدول پر پائی پھر گیا، تو موہن رائے نے احداد ای میں احتیا جا ایا اخبار بند کر دیا۔

منذکرہ بالا دونوں اخبارات کے علادہ اردو کا بہلا کمل اخبار'' دیلی اردواخبار'' دہلی تھا اک کے ایڈیٹر اردو کے نام ورادیب مولا نامحر حسین آزاد کے والدمولا نامحمہ باقر تھے، یہ اخبار جاری کب بوا؟ اس سلسلے میں قدرے اختلاف ہے، امداد صابری نے تو یہ لکھا ہے کہ:

" برئیل مسر ابرگرے مولاتا باقرنے یہ پرلی فرید اادراس کا نام طبع جعفر بیدادر مطبع ا تاعشری رکھا، بعد مین و بلی اردواخبار "جھینے لگا"۔ (۲) ایک طرح مولا نامجر حسین آزاد" آب حیات "میں لکھتے ہیں کہ:

"المسلماء ش اردو كا اخبار دبلی من جاری جوا اور بياس زبان من بهلا اخبار تھا كه ميرے دالدمحترم كے تكلائـ (٣)

جب كه بروفيسرا شياق قريتى في اس اخبار كان اجراك ١٨٣٥ء مانة موع استدلالاً لكها على حكد:

" ای طرح اس کے نام میں بھی متعدد بارتبدیلیاں ہوئیں ؛ چناں چہ شروع ہے • ارمئی اس طرح اس کے نام میں بھی متعدد بارتبدیلیاں ہوئیں ؛ چناں چہ شروع ہے • ارمئی ۱۸۳۰ء تک یہ اخبار " دیلی اخبار " کے نام ہے شائع ہوا ، اس کے بعد " دیلی اردوا خبار " ہوگیا ، پھر ۱۸۳۶ء تک یہ اخبار " دیلی اردوا خبار " رکھ دیا گیا۔ ۱۸۲۶ جولائی ۱۸۵۷ء کواس کا نام " اخبار الظفر " رکھ دیا گیا۔

یداخبارا پی ملمی افادیت کے حوالے سے کافی معنی یاب تھا،اس کے صفحات ملکی ،غیرملکی ،

<sup>(</sup>۱)الفِنْأَنْ ١٨٠\_

<sup>(</sup>٢) تاريخ صحافت اردوه ،ج: اول ،ص: ٢٠٠٠ ـ

<sup>(</sup>٣) محرحسين آزاد (مولانا)، آب حيات بن ١٢٣: مطبوعه: اتر بردلش اردوا كيثر مي كصنو ١٩٩٣ء ـ

<sup>(</sup>٣) تاريخ صحافت اردو،ج: اول من: ١٢٣ \_

دارالعلوم ديوبند كاصحافتي منظرنامه

4.

مقامی، سیاسی ، سماجی ، تہذیبی ، تدنی ، ادنی ، الغرض ہرنوع کی خبروں پر شمل ہوا کرتے تھے ، خبروں کومن وعن شائع کرنے اور کسی بھی طرح کے شخفط سے کام نہ لینے کے حوالے سے بھی بیا خبار مقامِ ممتاز کا حامل تھا، حالال کہ مولا نامجمہ باقر سرکاری ملازم شخاور تخصیل دار کے عہدے پرفائز شخص متاز کا حامل تھا، حالال کہ مولا نامجمہ باقر سرکاری ملازم اور تجہدے داری ؛ ہرا کی شخص ، اس کے باوجود قلعہ معلی کی خبر ہو یا ایسٹ انٹریا کمپنی کی یا کسی ملازم اور عہدے داری ؛ ہرا کی کی خبر کو بعینہ شائع کرتے ؛ بلکہ لال قلعہ اور د ، بلی کے حکام اور ہندوستانی ریاستوں کی بدانظامیوں کی خبر کو بعینہ شائع کرتے ؛ بلکہ لال قلعہ اور د ، بلی ورتفر کی موضوعات کو بھی جگہ دی جاتی تھی۔ پر کھلے بندول تنقید کرتے ، اس میں علمی ، ادبی اور تفریک موضوعات کو بھی جگہ دی جاتی تھی۔

اس اخبار نے ۱۸۵۷ء کے جہادِ آزادی میں بھی پوری سرگرمی کے ساتھ حصہ لیا، سب سے پہلے اس اخبار نے ۱۸۵۷ء کو کمپنی کے خلاف علاے ہند کے متفقہ فتو اے جہاد کو شائع کیا، جس نے ہندوستانی مسلمانوں کے عزم خفتہ میں ایکا کیک برق دوڑادی ، سارے ملک میں ہگامہ مستخیز بر پا ہوگیا اور پورا ہندوستان شرق سے تا غرب اور شال سے تا جنوب دہل گیا، آزادی کے متوالوں نے انجام سے لا پر واہوکر حصولِ آزادی کی خاطرا پی جانوں کے نذرانے پیش کیے ، تختہ مات دار کو چو ما اور طوق وسلاس سے ہم آغوش ہوئے ، 'دہلی اردوا خبار' نے قوم ووطن کے ان شعلہ بہ جال سپوتوں کا اپنے صفحات میں ذکر کر کے جہاں انھیں بقاے دوام بخشا، وہیں تاری تختہ کے کہاں انھیں بقاے دوام بخشا، وہیں تاری تختہ کے کہاں انھیں بقاے دوام بخشا، وہیں تاری تختہ کے کہاں انھیں بقاے دوام بخشا، وہیں تاری تختہ کے کہاں انھیں بقاے دوام بخشا، وہیں تاری تختہ کے کہاں انھیں بقاے دوام بخشا، وہیں تاری تاری کے کہاں انھیں مقام بلنداور ذکر جمیل حاصل کرایا۔

مولاناباقرنے بوری دلیری وجرائت مندی کے ساتھ ۱۸۵۷ء کی جنگ اوراس دوران پیش آنے والے واقعات کو مفصلاً ذکر کیا؛ بلکہ اس زمانے میں وہ اپنے آخبار میں مجاہدین کی ہمت بڑھانے اور جنگ میں زیادہ سے زیادہ شریک ہونے کے لیے انتہائی اثر انگیز، مبر ہن اور جذبات بڑھانے اور جنگ میں زیادہ سے زیادہ شریک ہونے کے لیے انتہائی اثر انگیز، مبر ہن اور جذبات واحساسات کوا چھالنے والی الپلیں اور تھی جی شائع کرتے رہے۔

مولانابا قرکی بھی جرائت، ہے باکی اورخو ہے اسدالتی نے انہیں مقام شہادت ہے ہرفراز کیا، وہ ۱۲ ارام ہر کے درمیان کسی وقت گرفقار کر لیے گئے، جب انہیں ظالم گور نر ہڑن کے سامنے پیش کیا گیا اورمولانا نے ولی کالج کے پروفیسر مسٹرٹیلر کے دستخط شدہ ڈیڈھلا کھرو پے اور وہ تحریر، جوٹیلر نے کصی تھی (اس میں لکھا تھا کہ:''یورقم میں نے بہطیبِ خاطر مولوی صاحب کودی ہے'') ہڈس کے روبہ روپیش کی ، تو اس نے غصے سے آگ بگولا ہوکر یوچھا:''ٹیلر کہاں ہے؟''

تو مولا نانے نہایت اطمینان سے جواب دیا: ''جب تک وہ میرے پاس دے ، زیدہ ، ہے ، جب میر سے مکان سے نگل کر بھا گے ، تو لوگوں نے انھیں مار ڈالا' اتنا سنتے ہی ہذین برافر دختہ ، وگیا اور ان کی سزاے موت کے ساتھ تمام جا ہے داد کے ضبط کیے جانے کا فر مان جاری کردیا ، وہ غصے سے اس قدر بے قابو ہو گیا تھا کہ اس نے اپنی میز پر دکھے ہوئے ریوالور سے اس وقت مولا تا کوشہید کر دیا اور مولا ناکی شہادت کے ساتھ ان کا خبار بھی غفرلہ ہوگیا۔ (۱)

انیسویں صدی کے نصف اول تک پڑھے لکھے طبقوں کی ذبان فاری تھی اور میصرف مسلمانوں، کی کر بان نہی ؛ بلکہ ہندواہل علم وقلم کا ذریعہ اظہار بھی فاری بی تھی ، ڈاکٹر عبدالسلام خورشید کے مطابق ۱۸۵۵ء کی ساڑھ تی ہے پہلے فاری زبان میں کل افیس اخبار جاری ہوئے ، ان میں سے ایک ''مفر آ القلوب' ۱۸۵۵ء میں وہ کی سے جاری ہوا ، دوسرا ''مطلع خورشید'' کھر سے ، تیسرا ''مرتضائی'' پشاور ہے ، ان کے ملاوہ مدراس ہے بھی ایک فاری کا اخبار نگلتا تھا ، کیا نفاری صحافت کا سب سے بڑا مرکز کلکتہ تھا، جہاں سے فاری کے کل نوا خبار نگلتے تھے، دوسرا کمین فاری صحافت کا سب سے بڑا مرکز کلکتہ تھا، جہاں سے فاری کے کل نوا خبار نگلتے تھے، دوسرا طرف دار تھے، اگر عام لوگوں کے لیے اخبار کی خرید قریب قریب ناممکن تھی، صرف رؤ سا اور امرا میں خرف دار بڑھتے تھے اور جہاں تک ان کی تعدا دا شاعت کا تعلق ہے، تو '' جام جہاں نما'' کی اشاعت ڈیڑھ سوسے زیادہ نہ تھی اور ''مراج الا خبار' (۱۸۲۱ء) کی چوتیس ، غرض کسی بھی اخبار کی شاعت ڈیڑھ سوسے زیادہ نہ تھی۔ (۲)

الیت انڈیا کمپنی نے فاری زبان کو کالعدم قرار دینے کے لیے جب فورٹ ولیم کالج کی بنیاد ڈالی اور اردو کوسر کاری زبان کا درجہ دیا، تو اسی پس منظر میں اردو صحافت کا اصل دور شروع ہوا، اس ڈالی اور اردو کوسر کاری زبان کا درجہ دیا، تو اسی جس منظر میں اردو صحافت کا اصل ہوا، ان میں کے اولا دومراکز تھے: دبلی اور اہمور، دبلی میں جن اخبار ول کوشہرت وعروج حاصل ہوا، ان میں مولا نامحد باقر کا 'دبلی اردوا خبار' (جس کا تفصیلی تذکرہ آچکاہے ) سر فہرست تھا، سرسیداحد خان کے بھائی سید محد خان نے کے بھائی سید محد خان نے کے بھائی سید الد خبار' جاری کیا، مگریہ میں بند ہوگیا، اسی طرح

<sup>(</sup>۱) عبدالحق (مولوي)،مرحوم د لي كالي أس: اك،ط: المجمن ترقى اردو بهند، د بلي ١٩٨٩ ء\_

<sup>(</sup>٢) صحافت پا کستان و ہند میں۔

دارالعلوم ديو بندكا صحافتي منظرنامه

4

د الى مين "صادق الاخبار" نامى چاراخبار جارى موے اور يكے بعد ديمرے بند موتے كئے ، بہا "صادق الاخبار" كى دركانام شخ الداد حين تقا، ان كى ادارت ميں بيا خبار ۱۸۲۷ راپر بل ۱۸۵۷ ، يك جارى رہا، دوسرے كے ايد بيركانام مصطفیٰ خان تھا، گارسال دتاى كے مطابق" بيا خبار ۱۸۵۳ ، ميل مطفى خال، مصطفیٰ خان تھا، گارسال دتاى كے مطابق" بيا الدين خال آلاين خال آلاي بيل مطفى خال، مصطفائى پريس سے نكالا كرتے تھے" ، تيسرے كے دريكانام جيل الدين خال آلاي جيل الدين خال آلاي جيل الدين خال آلاي جيل الدين خال آلاي بيل عالى ادارت ميں بيا خبار ۱۸۵۷ ، جو تھ" صادق الاخبار" كے ايد يركانام شخ خدا بخش تقا، ان كى ادارت ميں بيا خبار ۱۸۵۷ ، جو تھ" صادق الاخبار" كے ايد يركانام شخ خدا بخش تقا، ان كى ادارت ميں بيا خبار ۱۸۵۷ ، ميل جارى موااور ۱۸۵۷ ، ميل مرحوم ہوگيا۔ (۱)

اسی طرح مولوی کریم الدین نے ، جو دلی کالج میں استاذ تھے اور ایک ذی استعداد عالم وادیب کی حیثیت سے ان کی خاصی شہرت تھی ، ایک اخبار ۱۸۳۵ء میں ''کریم الا خبار' نامی جاری کیا ، مزید برآں د ، بلی ہے اور کئی اردو اخبارات ورسائل بے بہ بے نکتے رہے ، جن سے اردو صحافت کونشو و بلوغ حاصل ہوتا رہا۔

پھر ۱۸۵۰ بردوری ۱۸۵۰ و لا مورے ''کو و نور' جاری ہوا، یہ واحداخبار ہے، جو پجین سال تک جاری رہا اوراس دوران اس نے بے حساب صحافی پیدا کیے، اس کی دیکھادیکھی کئی اخباروں نے اپنے نام کے آگے ''نور'' کالاحقدلگایا مثلاً '''دریا ہے نور' اور' باغ نور' وغیرہ ''کو و نور'' کے بانی ہر سکھ را ہے تھے، وہ سکندر آباد سے لا ہور منتقل ہو گئے تھے، ''کو و نور'' کا مزاج و نہاد حکومت کی جمایت وو فا داری کا تھا، مگر ایک مرتبہ قلم کے جھرو کے سے ایک ایسی فلطی سرز دہوگئی کہ ہر سکھ را سے دھر لیے گئے اور انھیں تین سال کے لیے قید بھی کیا گیا تھا۔

''کوونور'' کے بعد لا ہور سے پہلا آزاد اخبار''دریا نے نور' نکلا ، ۱۸۵۵ء میں''لا ہور گزٹ' نکلا ،مگر سال بھرکے اندر اندر بند ہوگیا، ایک اور اخبار'' پنجاب جزل' جاری ہوا، ۱۸۵۲ء میں'' پنجابی اخبار' جاری ہوا، ایک نیم سرکاری اخبار'' مفادِ ہند'' بھی تھا، جس کی سر پر ت ڈیٹی کمشنر لا ہور کرتا تھا۔

لا ہور کے بعد پنجاب کا اخباری مرکز سیالکوٹ تھا، اس کا پہلا اخبار''ریاض الا خبار' تھا، اس کے علاوہ'' چشمہ فیض'' اور'' خورشیرِ عالم'' بھی دومقامی ہفتہ وارا خبار تھے، ایک آ دھ پندرہ روزہ

اور دوتین ماہنا ہے بھی وہاں سے نکلتے تھے۔

ادهرماتان ہے ۱۸۵۲ء میں "ریاض الاخبار" جاری ہوا، ڈیر هسال بعد "شعاع افتس"
نکا، دونوں میں چشمکیں تیز ہوئیں، تو مؤخر الذکر اخبار بند ہوگیا، ان کے علاوہ گوجرا نوالہ،
راولپنڈی، گجرات، شملہ، لدھیانہ، بٹالہ اور امرتسر وغیرہ سے بھی کی اخبارات نظے اور ان سے اردو
صحافت پھلتی بھولتی رہی۔

الحقائق "رکھ دیا گیا، آگرہ کالی کے ذیر اہتمام "صدر الاخبار" نکالا گیا، پھراس کانام بدل کر" اخبار الحقائق "رکھ دیا گیا، آگرہ ہی ہے ایک اور صاحب می الدین نے "اسدالاخبار" جاری کیا، ان کے علاوہ بعض دوسر ہا خبارات بھی آگرہ ہے نکلے، جن میں ختی نول کشور کا" نسفیر آگرہ" نمایاں تھا۔ اور ملحق نویں چھاپ خانے توحدت ہے قائم تھے؛ کیکن پہلا جریدہ "لکھنو اخبار" ۱۸۲۷ء میں جاری ہوا، پھر "طلسم کھنو" اور "سح سامری" نکالے گئے، ای ذمانے میں شالی ہند کے بعض دوسر سے جہروں مثلاً: بنارس، بریلی اور علی گڑھو غیرہ ہے بھی متعدد اخبارات نکل رہے تھے۔ بہرار کے شہرآ رہ ہے ۱۸۵۱ء کو" نور الانوار" نامی اخبار جاری ہوا، اس کے مالک سید محمد ہا جم بہراری اور میٹیجر سید خورشید احد تھے، رخشاں ابدالی کے مطابق بہار کا سے پہلا اخبار تھا، ہمرا کی اور میٹیجر سید خورشید احد تھے، رخشاں ابدالی کے مطابق بہرا کا سے پہلا اخبار تھا، ہمرا کا رہے ہم مارچ ۱۸۵۱ء تک جاری رہا، خورشید پرویز صدیقی نے اسی کو بہار کا پہلا اخبار قرار دیا ہے، بیم سمر ۲۵ مارچ ۲۵ ۱۸اء تک جاری رہا، خورشید پرویز صدیقی نے اسی کو بہار کا پہلا اخبار قرار دیا ہے، بیم سمر ۲۵ مارچ ۲۵ ۱۸اء تک جاری رہا، خورشید پرویز صدیقی نے اسی کو بہار کا پہلا اخبار قرار دیا ہے، بیم سمر ۲۵ مارچ کا میارے گئی سامت بیم گئی ۱۸۵۱ء کو جاری رہا، خورشید پرویز حاری ہوا، پٹنہ سے باہر اخبار قال یہ دو مراا خبار تھا۔ (۱)

مدراس کا پہلا اردو اخبار "اعظم الاخبار" تھا، جو ۱۸۴۸ء میں جاری کیا گیا،۱۸۳۹ء مین "آفتابِ عالم تاب" نکلا،اس سال ایک اور "تجرالاخبار" جاری ہوا، پھر ۱۸۵۸ء میں "مظہر الاخبار" نکلا،۱۸۵۰ء میں "مدراس پنج" آیا،ای طرح" جامع الاخبار" اس وقت مدراس کے اہم اخباروں میں تھا۔ (۲)

<sup>(</sup>۱) بهاریش اردو صحافت کے ۱۲۵ سال ، شمولہ: افکار کی ، وہلی ، جولائی ۲۰۰۰ء۔ (۲) اردو صحافت انیسویں صدی ہیں ، ص: ۲۵۳-۲۵۵ ملخصاً۔

# ١٨٥٤ء تك كي اردوه فارس صحافت كاخلاصه:

١٨٥٤ وتك كي اردو وفاري صحافت كاخلاصه بيه ب كدا ذبارون كي اشاعت تو محدود في ليكن ان ك قارئين بلاشبه بااثر طبق ك لوك تنه، انتااب ع كونى دوتين مهيز بما بعن اخباروں نے جرأت دکھائی اور وہ اجنبی راج کے خلاف خبریں دینے لگے اور اس پرتبمرہ کرنے ہیں دلیری کا اظہار کیا،اس میں اردو وفاری کے متعدد اخباروں کے ساتھ ساتھ دوسری دلی ز بانوں کے بھی اخبارات تھے الیکن ۱۸۵۷ء کے حشر بدداماں بنگاھے میں ان میں سے کوئی اخبار بھی کمپنی کے زیر عمّاب تو نہ آیا ، البتہ اردو وفاری کے تقریباً تمام اخبارات مور دِعمّاب وعقاب مردانے میے، ہاں لارڈ کینگ اوران کے رفقا کو (جواپنے انگریزی اخباروں میں حکومت پرنکتہ چینی کرتے تھے) معتوب کھمرایا گیا، ۱۸۵۷ء کے انقلاب میں دہلی کے اخبار مقدمہ اکبیش تھے! چناں چہ ۱۸۵۷ء کے جہاد آزادی کی ناکامی اور خاتے کے بعد ان کا بھی خاتمہ ہوگیا اور مسلمانوں کے ہاتھوں سے ان کی ادارت سلب کرلی گئی ،۱۸۵۳ء میں اردو کے کل پینینس اخبارات تھے، ۱۸۵۸ء میں صرف بارہ رہ محے ، جن میں سے صرف ایک کی ادارت کسی مسلمان کے ہاتھ میں تھی۔

# ١٨٥٤ء كے بعد اردو صحافت كي نشأت ثانيه:

١٨٥٤ ء كے بعد مسلمان نه صرف اجتماعي طور پر مفلوح ہو گئے ؛ بلكدان كي معنوى طاقت كو مجى اس طرح كل ڈالا گيا كه و من حيث المجموع ايك خوف ز دوجهاعت بن كرر و گئے ؛ چنال چه منے صحافتی دور کا آغاز اس طرح ہوا کہ ۱۸۵۸ء میں منتی نول کشور نے لکھنؤ ہے''اودھا خبار'' جاري كيا، جو چندسالول بعدروز نامه بوگيا، اورتقرياً نو يسال تك زنده ربا، "اودها خبار" ايك غیر فرقه وارانداخبار تھااوراس کالسانی سرایا مسلمانوں ہی کے سانچے میں ڈھلا ہوا تھا۔ ٣ مار چ ١٨ ٦٦ وعلى كره عائدان سائنيفك "(على كرهانسي نيوث كرث) جاري ہوا، پہلے میہ ہفت روز ہ تھا، پھر سه روز ہ ہو گیا ،اس کا ایک کالم انگریزی میں ہوتا ، دوسراار دومیں ، مرسيدا حمد خان ال مين سياى مسائل يرمقالات وشذرات لكصفة تقيم، اخبار كامقصد انگريزون اور مندوستانیوں کوایک دوسرے کے خیالات ہے آگاہ رکھنا تھا اور سرسیدا نگریزوں ہے جس موالات کے حالی تھے، بیا خباراس کا حالی وآئینہ دارتھا۔

سرسید نے برصغیر کے مسلمانوں کی تعلیمی، تہذ ہی اور معاشری سطح پر اصلاتی تحریک کی جو نیو اٹھائی، اس کی تکمیل کے لیے بور پ سے واپ کے بعد ۱۱ اور کمبر ۱۸۵۰ء کو'' تہذیب الاخلاق' وسرا'' دی جاری کیا، بو مہینے میں تین بار نکلیا تھا اور اس کے دونام تھے: ایک'' تہذیب الاخلاق' دوسرا'' دی محمد ن سوشل ریفارم''، اس رسالے کی بہ دولت اردو ادب نے ایک انقلابی کروٹ لی، اردو شاعری کارخ پلٹا، نہ ہی ادب میں تنوع پیدا ہوا، عام تحریوں میں سادگی اور سمل نگاری کی روش عام ہوئی، محمد ن کالج (مسلم یو نیورٹی) قائم ہوا، مسلمانوں میں جدید تعلیم کے حصول کا شوق عام ہوئی، محمد ن کالج (مسلم یو نیورٹی) قائم ہوا، مسلمانوں میں جدید تعلیم کے حصول کا شوق انجرا؛ لیکن سرسید نے نہ بہا جونظریات وافکار پیش کیے، وہ جمہور اسلام یان ہند؛ بلکہ خود مسلمات اسلام سے متصادم تھے؛ اس لیے ملک بحر میں احتجاج و مدافعت کا طوفانِ بلا خیز بر یا ہوگیا، نیتجاً اسلام سے متصادم تھے؛ اس لیے ملک بحر میں احتجاج و مدافعت کا طوفانِ بلا خیز بر یا ہوگیا، نیتجاً مرسید نے ''تہذیب الاخلاق'' کے نہ بی حصے کومنسوخ کردیا۔

ادھر لکھنؤے نے 'اودھاخبار' کے علاوہ ۱۸۸۲ء میں ''روز نامی لکھنؤ' 'جاری ہوا، پھر ۱۸۸۵ء میں کئی ایک روز نامی جاری ہوئے ، کیم نومبر ۱۸۷۷ء میں نارائن راؤنے اپنی ادارت میں '' آصف وکن ہے بھی کئی روز نامے نکلے ، ۱۸۷۸ء میں نارائن راؤنے اپنی ادارت میں '' آصف الا خبار' نکالا ، یہ اخبار شفت روز ہ تھا اور نارائن راؤسب سے پہلے ایسے خص سے ، جنھوں نے اردو زبان میں اخبار نکالا ، حالال کہ ان کی مادر کی زبان اردو نہیں تھی ، کماء میں کشن راؤنے اپنی ادارت میں '' کا نام دے دیا گیا ، اس اخبار اور سے میں '' کرنا ہے اور کی آزادی تک نکاتا رہا، مدراس کا پہلا روز نامہ '' آغاز' 'تھا، جو ۱۸۸۲ء فیلی اور برصغیر کی آزادی تک نکاتا رہا، مدراس کا پہلا روز نامہ '' آغاز' 'تھا، جو ۱۸۸۲ء فیلی اور برصغیر کی آزادی تک نکاتا رہا، مدراس کا پہلا روز نامہ '' آغاز' 'تھا، جو ۱۸۸۲ء

دارالعلوم ديوبند كاصحافتي منظرنامه

میں نکلا ،رنگون سے ''حدیقة روزگار'' (۱۸۸۳ء) بمبئی سے ''خادم ہند' (۱۸۸۳ء) اور پٹنے ۔ ''انیس بہار'' (۲۷۸ء) جاری ہوئے۔

یدروزنا مے ضرور تھے؛ کیکن ان میں کوئی ایسی چیزنہ تھی ، جوان کے رشحات کو ہاتی رکھتی یا کسی تحریک کا نقطۂ آغاز ہوتی ، ان کی سرگزشت بس اتنی ہے کہ کسی زمانے میں ان ناموں کے بھی اخبار نکلے تھے۔

انیسویں صدی کی آخری دود ہائی سے لے کربیبویں صدی کی پہلی ڈیڑھ دہائی تک لاہور سے ''اخبارِ عوام' اور بیسہ اخبار' نکلے، امر تسر سے ''ویل' نکلا، موخر الذکر کے ادارہ تحریم مولانا عبد اللہ منہاں بھی رہے۔
عبد اللہ عادی اور مولانا ابوالکلام آزاد کے علاوہ آخری دور میں مولانا عبد اللہ منہاں بھی رہے۔
سا ۱۹۰۹ء میں مولانا حسر سے موہانی نے ''اردو مے معلیٰ' کے نام سے ایک رسالہ علی گڑھ سے جاری کیا ، اس رسالے نے جدوجہد آزادی میں بھر پور حصہ لیا اور کھل کر کمپنی کے خلاف خامہ فرسائی کی ، اس رسالے نے جدوجہد آزادی میں بھر پور حصہ لیا اور کھل کر کمپنی کے خلاف خامہ فرسائی کی ، اس کے ذریعے مولانا نے ممل آزادی کا مطالبہ کیا اور مسلسل ایک 'ریریں کھیں، جن فرسائی کی ، اس طرح کی تحریوں کی وجہ سے تحریکِ آزادی میں غیر معمولی حرارت بیدا ہوئی ، ان کی اس طرح کی تحریوں کی وجہ سے تحریکِ آزادی اس فرہ بھی نے جرہائی گئی ، دہائی کے بعد افھوں نے بھروہ بی سرفروشانہ تحریریں گھی شروع کردیں ، نیجتاً تین ہزار دو ہے جرہائی کے بعد افھوں نے بھروہ بی سرفروشانہ تحریریں گھی شروع کردیں ، نیجتاً تین ہزار دو ہے جرہائے مائیس کا مدی کی منظ کرلیا گیا ، پھران کی اہلیہ کے تعاون سے پریس آزاد ہوااور ۱۹۱۵ء سے لے کر اور پریس بھی ضبط کرلیا گیا ، پھران کی اہلیہ کے تعاون سے پریس آزاد ہوااور ۱۹۱۵ء سے لے کر ۱۹۲۷ء تک ان کا بے رسالہ مسلسل نکاتا رہا۔ (۱)

ائی طرح الہلال والبلاغ (مولانا آزاد) کا مریڈ وہدرد (مولانا مجمعلی جوہر) زمیندار (مولانا فلم علی جوہر) زمیندار (مولانا فلم علی خال) زمانہ (دیانرائن کم ) مدینہ (مولانا حامدالانصاری غازی) آزادی ہے قبل کے قابل ذکر اخبار ہیں؛ بلکہ الہلال والبلاغ ، کا مریڈ و ہمدرداور زمیندار کا جدوجہدِ آزادی میں زبردست اور روثن کا رنامہ رہا ہے؛ اس لیے آئیدہ سطور میں ان کا قدر مے فصل تذکرہ کیا جاتا ہے۔

مولانا آزاد ( ۱۸۸۸ء-۱۹۵۸ء) کے '' الہلال'' کا مسلمانوں میں جذبہ کریت بیدار کرنے اور فدائیانِ آزادی کے ہم دوش ہوکر سامراجی حکومت کی آٹکھوں میں آٹکھیں ڈالنے کا جنون پر خلوص پیدا کرنے میں سب سے زیادہ اور غیر معمولی کردار ہے، ہاہ جود ہے کہ اس کی مدسته اشاعت طویل ندرہی، اس کے پیغام میں ایسی معناطیسیت تھی کہ ہر کہ و مد کے کا نوں کا جموم بن عمیا اور اس کے اسلوب میں ایسا شکوہ و دید بہ تھا کہ انگریزوں کو اپنے تمام تر رعب و داب کے پر نچے اڑتے ہوئے محسوس ہونے گئے اور کمپنی بہاور کے ہوش و حواس کا نواز ن مجر نے لگا،''الہلال'' اپنی مونا کوں خوبیوں اور متنوع امتیازات کی وجہ سے ایک اخبار نہیں ، ایک عہد تھا ، ایک تاریخ تھا، ایک دعوت تھا، ایک تحریک اور اکیڈی تھا۔

اس کی اشاعت کے دودور ہیں: پہلا دور ۱۹۱۳ جولا ئی ۱۹۱۲ء سے لے کر ٹومبر ۱۹۱۲ء ہے، ۱۹۱۲ء میں صاف ت ضبط ہوگئی، تو مولا نانے ''البلاغ '' جاری کیا، جوا پنے رنگ دآ ہنگ کے اعتبار سے ''البلال' 'ہی کا نقشِ طافی تھا، اس کا پہلا شارہ ۱۹۱۲ اور ۱۹۱۵ء کو لکلا، یہ اصلاً ہفتہ وار تھا؛ لیکن نکتا پندرہ دروز میں تھا، اس اخبار کا آخری شارہ ۲۲ رمارچ تا ۱۹۲۳ را پر یا ۱۹۱۲ء کا شارہ تھا، مارچ میں مولا ناکو تھم ملا کہ وہ حدود بنگال ترک کردیں؛ چنال چہوہ دانجی چلے گئے، جہال ۲۳۰ رمارچ ایالائٹ کا حوار اور ۱۹۱۲ء کا شارہ تھا، اس الملال' کا دوم حدود بنگال ترک کردیں؛ چنال چہوہ دارانی جا ۱۹۱۲ء کے انہلال' کا دوم حدود بنگال ترک کردیں؛ چنال جدوہ دانجی جلے گئے، جہال ۲۹۰۰ء میں دومرادور ۱۹۲۰ء تک نظر بندر ہے، اس نظر بندی نے ''البلال' کا حالہ کا خاتمہ کردیا، 'البلال' کا حملہ ور سامل طرح آگر''البلال' ' کا عاشہ کردیا نیس ہو تے ہیں؛ لیکن آگر اس کی اثر آئیزی کودیک میں ، تو الیک تو ی ہے کہ بہت سے دوسال اور تین مہینے ہوتے ہیں؛ لیکن آگر اس کی اثر آئیزی کودیک میں ، تو الیک تو ی ہے کہ بہت سے دوسال ور تین مہینے ہوتے ہیں؛ لیکن آگر اس کی اثر آئیزی کودیک میں ، تو الیک تو ی ہے کہ بہت سے دوسائل واخبارات میں بچا سول سال میں بھی وہ تو سے تا ثیر پیدانہ ہو تکی۔

پھر''الہلال'' کا کمال صرف بہی نہیں تھا کہ اس نے اپنے زلزلہ آفکن اور رعب دارانہ اسلوب کے ذریعے اسلامیان ہند کے قلوب واذ ہان کی د نیابدل ڈ الی؛ بلکہ اس کا ایک عظیم کارنامہ یہ بھی تھا کہ اس کے فیضانِ تربیت نے اردود نیا کوایک سے بڑھ کرایک فن کاروقام کارسے مالا مال کیا۔

اردو کے نام ورادیب وشاعر وصحافی آغاشورش کاشمیری نے''الہلال' کے انقلابی اثرات کاجائزہ لیتے ہوئے لکھاہے:

"الہلال" مبارزت کی وقوت تھا، اس وقوت کے لیے وہی زبان تیر بہ ہدف تھی، جو "الہلال" نے خلافت کے "الہلال" نے خلافت کے "الہلال" نے خلافت کے

زمانے کی نصف نیڈرشپ پیدا کی اور اس زمانے کی خطابت کو نے بال ویر دیے، اس ضمن میں البہلال 'کا عظیم کا رنامہ بیتھا کہ اس نے ملک میں نہ صرف جلیل القدر صحافی پیدا کیے، مثلاً : مولانا غلام رسول مہر، مولانا عبدالرزاق ملیح آبادی، اور قاضی عبدالغفار وغیرہ، جومولانا سے غایت درجہ مقلہ ہے۔ مقلہ ہے۔ مقلہ عبداللہ اللہ عبدالرزاق ملیح آبادی، علامہ عبداللہ الله عادی، مولوی حامہ ملی صدیقی عبدالواحد کان بوری اور مولانا عبدالسلام ندوی کے رشحات قلم کا آغاز بھی 'البلال 'بی ہے ہوا'۔ (۱)

اور البلال کی نثر کے حوالے ہے بھی وقت کے چوٹی کے اوباوائل علم وقلم کے اعترافات سے اجہالی واقفیت بھی دل جسی ہے وائے ہیں، سجا وانصاری نے البلال کی نثر کے تعلق سے کہا کہ:

اجمالی واقفیت بھی دل چہتی ہے کہ اگر قرآن کر بیم نازل نہ ہوا ہوتا، تو ابوالکلام کی نثر اس کے لیم نتی بی باوالکلام اورا قبال حقیقی معنوں میں فوق البشریں'۔

مولانا غلام رسول مہر، جو خود بھی برصغیر کے جلیل القدر صحافی تھے، اپنے مضمون'' نادر ہو مول گار شخصت' میں لکھا:

''الہلال کے دور اول ہی میں دنیانے بیشلیم کرلیا تھا کیلم وفضل میں ایسا آ دمی صدیوں میں نہیں بیدا ہوا''۔

بنجاب كمشهورديديائي ورامدنگاررفع انورنے كما:

''ان کے رشحات قلم پرسینکڑوں اسپنسراور ہزاروں میکالے بوریغ نچھاور کیے جاسکتے ہں''۔

مولا نامحرعلی جو ہر، جوخود بھی انگریزی واردو؛ ہردوزبان کے عظیم صحافی تھے، کہا کرتے:

"مولا ناحسرت موہائی نے البلال ہی گی نثر سے متاثر ہو کر کہا تھا۔

مولا ناحسرت موہائی نے البلال ہی گی نثر سے متاثر ہو کر کہا تھا۔

جب ہے دیکھی ابوالکلام کی نثر

ماد سید سیاں ندوی علامہ بی نعمانی کا بی تول نقل کرتے کہ۔

علامہ سید سلیمان ندوی علامہ بی نعمانی کا بی تول نقل کرتے کہ۔

علامہ سید سلیمان ندوی علامہ بی نعمانی کا بی تول نقل کرتے کہ۔

"میں ایجاز کا بادشاہ ہوں اور ابوالکلام اطناب کا بادشاہ ہے۔"

<sup>(</sup>۱) شورش کانمبری ( آغا ) ابوالکلام آزاد: سوائح وافکار، ص: ۱۱۲ ، ط: الفیصل نانثران و تاجران کتب، اردو بازار لا بهور ۲۰۰۹ و -

آغاشورش کاشمیری نے لکھا ہے کہ ۱۹۳۶ء کی ایک مجلس میں مفتی کفایت اللہ صاحب دہلوی نے الہلال کا ذکر کرتے ہوئے فریایا:

"البلال أس زمانے كے مسلمانوں كى دينى خواہشوں اورسياى آرزووں كا آئيند تھا، ابوالكلام فيد تھا، ابوالكلام فيل، البوالكلام فيل، البول فيل، رعد فيل، "

اوراردو کے رفیع المرتبت صحافی ،انقلابی شاعراور مجاہدِ آزادی مولانا ظفر علی خال نے ایک دفعہ مولانا آزاد کا تذکرہ کرتے ہوئے فر مایا:

"اردواوب" البلال" كى اداؤل سے بالا بلند ہوگيا، دين قيم كے چبرے براس كى مداؤل سے رونق آعمى اور سياست كاباز اراس كے دلولوں سے معمور ہوگيا، البلال قرن اول كى آواز منا"۔ (۱)

جہاد آزادی کے عظیم رہنماتح کیے خلافت کے رواں اوررکیس الاحرار مولا نامحم علی جوہر (۱۸۷۹ء۔۱۹۳۱ء) کانام بھی ہندوستان کی صحافتی تاریخ میں رخشندہ و تابندہ ہے، مولا نانے کیم جنوری ۱۹۱۱ء کو کلکتہ ہے انگریزی اخبار'' کامریڈ'' نکالا ، پھر جون ۱۹۱۳ء میں دہلی ہے اردو جریدہ ''ہمدرد'' جاری کیا، مولا نا کا وجود سامراجی حکومت کے لیے برق تپاں سے کم نہ تھا ، وہ جہاں ہندوستان کے طول وعن کے دوروں اور اپنی زلزلہ افکن تقریروں کے ذریعے برطانوی حکومت کے تارو پود بھیر تے اور کاروانِ حریت کے جذبہ وہمت کو ہمیز کرتے ، وہیں ان کا شرر بارقلم بھی ہیم آگا اور سامراجی خرمن کو خاکمتر کرنے میں کوئی کسر نہ اٹھار کھتا ، ویسے تو مولا نا'' کامریڈ'' کی مرندا ٹھار کھتا ، ویسے تو مولا نا'' کامریڈ'' علی کرند دونوں میں لکھتے تھے، گر'' کامریڈ'' انگریزی انشا پردازی پران کی غیر معمولی قدرت کا عظیم الثان شاہ کارتھا۔

المراکست ۱۹۱۳ء کو جب بہلی عالم گیر جنگ شروع ہوئی ، تو ایک طرف جرمنی ، ہنگری اور آست ۱۹۱۴ء کو جب بہلی عالم گیر جنگ شروع ہوئی ، تو ایک طرف جرمنی کو حصینے بعد ترکی آغاز کے دومبینے بعد ترکی حکومت بھی جرمنی کی حلیف کی حیثیت سے شامل ہوگئی ، اسی زمانے میں لندن کے ایک اخبار محکومت بھی جرمنی کی حلیف کی حیثیت سے شامل ہوگئی ، اسی زمانے میں لندن کے ایک اخبار انگسس ''نے (Choice Of The Turks) کے زیرعنوان مضمون میں ترکوں کو بیمشورہ

<sup>(</sup>١) الداا كلام آزاد: سوائح وافكارص ١٦٢، ١٣٠، ١٨٥، ١٥٨ متفرقار

دیا کہ وہ اس جنگ میں انگلتان سے حلیف بن جائیں ،اس کے جواب میں مولانا نے ایک لمبا چوڑ امضمون کھا اور ترکوں کواپنے انتخاب میں معذور قرار دیا '' کامر یُر' میں شائع ہونے والا یہ مضمون مولانا کی انگریزی انشا پر دازی ، توت استدلال اور اسلوب کی عمر گل کے حوالے سے اس مضمون مولانا کی انگریزی انشا پر دازی ، توت استدلال اور اسلوب کی عمر گل کے حوالے سے اس قدر اعلیٰ تھا کہ خود لندن کے گئی اخبارات نے جی کھول کر اس کی تعریف وتوصیف کی ، مر ہندوستان کی برٹش حکومت بو کھلا گئی اور مولانا کو جیندواڑہ میں نظر بند کر دیا گیا ، مولانا کی نظر بندی کے ساتھ ہی '' کامر یڈ' و' ہمدر د' کی اشاعت بھی بند ہو گئی۔

دسمبر ۱۹۱۹ء کومولانا کی رہائی ہوئی، گر پھر تمبر ۱۹۲۱ء میں کراجی کے خلافت کے اجلاس کو جاں باز انہ خطاب کرنے کے جرم میں گرفتار کرلیا گیا اور کراچی کامشہور مقدمہ چلایا گیا، اس مقدمے کے ماخوذین میں مولانا محمطی کے علاوہ ان کے برادر بزرگ مولانا شوکت علی ، مولانا سید حسین اجد مدنی ، مولانا نثار احمد کا نپوری ، ڈاکٹر سیف الدین کچلواور پیرغلام مجدد صاحب بھی سید حسین اجد مدنی ، مولانا نثار احمد کا نپوری ، ڈاکٹر سیف الدین کچلواور پیرغلام مجدد صاحب بھی سید حسین اجد مدنی ، مولانا نثار احمد کا نپوری ، ڈاکٹر سیف الدین کچلواور پیرغلام مجدد صاحب بھی سید حسین اجد مدنی ، فعد ۱۹۲۳ء کی سمبر کور ہائی ہوئی اور ۱۳۱۱ اکتوبر ۱۹۲۳ء کو'' کا مریڈ' جب کہ ۹ رادیا میں ۱۹۲۳ء کو'' ہمدرد'' کا آخری شارہ نا بت ہوااور ۲۹ راپر مل ۱۹۲۹ء کو'' ہمدرد'' کا آخری شارہ نا بت ہوااور ۲۹ راپر مل ۱۹۲۹ء کو'' ہمدرد'' کا آخری شارہ نا بت ہوااور ۲۹ راپر مل ۱۹۲۹ء کو'' ہمدرد'' کا

اگر حیاب لگایا جائے ، تو ''الہلال' 'و'البلاغ'' کی طرح'' کا مریڈ' و'ہمدر'' کی ہمی تقریباً آئی ہی اشاعت بھی نہایت ہی قلیل ہے ، ''کا مریڈ' کی مجموعی عمر چھسال اور''ہمدرڈ' کی بھی تقریباً آئی ہی بنتی ہے ؛ لیکن اگر ان دونوں بالخصوص کا مریڈ کے اثر ات کا جائزہ لیا جائے ، تو معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت کی بیشتر حکومت مخالف سرگر میوں میں اس کے پیام ودعوت کا غیر معمولی اثر رہا۔ مولا نا دریا بادی نے ''کا مریڈ'' کی انقلاب آئگیز تحریروں کے بارے میں لکھا ہے کہ:

مولا نا دریا بادی نے ''کا مریڈ'' کی انقلاب آئگریزی کا تھا، ساتھ ہی قوت استدلال غضب کی، دی کے مال کی دو تو انب کی جامعیت' سبطلا ہیان کی دل آویزی ، زبان کی شافتگی ، دلاک کی قوت، بحث کے اطراف وجوانب کی جامعیت' سبطلا ہی ہیاں کی دل آویزی ، زبان کی شافتگی ، دلاک کی قوت، بحث کے اطراف وجوانب کی جامعیت' سبطلا ہی ہیاں کی دل آویزی ، زبان کی شافتگی ، دلاک کی قوت، بحث کے اطراف وجوانب کی جامعیت' سبطلا ہی ہی دل آویزی ہی اگر دیتے!'۔ (۲)

<sup>(</sup>۱)عبدالما جدوریایا دی (مولانا) مجمعلی: ذاتی ڈائری کے چندورق، ط صدق فاؤنڈیشن ہکھنو ۲۰۰۵، ۔

<sup>(</sup>۲) محمطی: ذاتی ڈائری کے چندورق ہص:۱۹۴۴۔

آغاشورش کاشمیری نے بھی مولا ناکی اصل تحریری عظمت کا نشان'' کامریڈ' ہی کوقر اردیا ہاورلکھاہے:

'ان کی عظمت کا باعث کام یڈتھا، جس کے لیے خود وائسرا ہے بھی مصطرب رہتا اور ہر ہفتہ بالاستیعاب پڑھتا تھا، ہر نار ذشانے محمعلی کی موت پر کہاتھا کہ: ''ان کاقلم میکا لے کا ان کی زبان یرک کی اوران کا دل نپولین کا تھا'' ، کا مریڈنے ہندوستان کے انگریزی پڑھے لکھے مسلمانوں کو کس صد تك متاثر كيا، اس كا اندازه يولي كان انكريزى خوانده ملمانول سے بوسكتا ہے، جوتر يك خلافت میں شامل ہوئے اور قید و بند کی صعوبتوں کو لیک کہا"۔(۱)

'' كامريدٌ' و''بهدرد''اور''الهلال'' و''البلاغ'' كےمعاصراخبار''زميندار'' كى بھى تحريكِ آزادی میں قابلِ قدر قربانیاں اور کارناہے ہیں، جن کے ذکر واعتراف کے بغیراس دور کی صحافتی؛ بلکہ آزادی کی تاریخ بھی ناتمام بھی جائے گی،''زمیندار'' کا جرامولوی سراج الدین نے كرم آباد پنجاب سے كيا تھااور پيفت روز ہ تھا ، ۱۹۱ء ميں ان كے صاحب زاد ہے مولا نا ظفر على خال (١٨٤٠-١٩٥١ء) نے اس كى ادارت سنجالى مئى ١٩١١ء كومولانا كرم آباد سے لا جورآ گئے اور''زمیندار'' و ہیں منتقل ہو گیا،مولا نا ظفر علی خال کو''زمیندار'' کے لا ہورمنتقل کرنے کا مشورہ

علامه اقبال نے دیاتھا۔ (۲)

ا كؤبراا ١٩١١ء ي "زميندار" روز نامه بوگيا اور پھرتواس اخبار نے قربانی ، جال سياري ، حق گوئی اور جرأت و بے باکی کی نئی کا ئنات بسائی ، ' زمیندار' کے صفحات برمولا ناظفرعلی خال کاقلم کیا چاتا تھا، گویا میدانِ کارزار میں ایک مجاہد کی تینج زنی ہوتی اور برطانوی سروں کی لیکی ہوئی ' فصلیں کائی جاتی تھیں،مولا نا کواس راہ میں زندگی کے تقریباً پندرہ سال پسِ دیوارِ زندان کا شخ یڑے اور لاکھوں رویے جر مانہ دینے پڑے ، مگر کوئی می تعذیب یا تر ہیب انہیں لغزیدہ یائی کا شکار نہ کرسکی ، ہرمزاکے بعدان کے پاے استقامت میں مزیدتو انائی آئی اور ہرحادثے کے بعدان کا جذبه حريت اورفر اوال وفروز ال ہوتا گيا؛ كيول كه أن كا تو مسلك بيقا كي

تعذیر جرم عشق ہے بے صرفہ مختسب ہوتا ہے ذوق جرم سوایاں سزا کے بعد

'' زمیندار'' کاایک اور قابل رشک کارنامہ یہ بھی ہے کہاس نے اردوصحافت کو بڑے بڑے قلم کش اورایڈیٹروں سے فیض یا ب کیا ہمولا ناغلام رسول مہر بہیں پروان چڑھے ہمولا ناعبدالہجید

<sup>(</sup>۱) ابوالكلام آزاد: موافح وافكارس: ۵۵۸\_

<sup>(</sup>٢)عبدالله چفتاني،رواياتِ إِتبال بن: ٩٤، ط: اقبال ا كادمي ،لا بهور ٩٨٩ ، \_

دارالعلوم ديو بندكا صحافتي منظرنامه

سالک کے قلم کا جو ہر'' زمیندار'' ہی میں کھلا اور آغاشورش کا شمیری کے شعر وادب اور محافت ۸ľ وخطابت کا سارا سر ماییتو '' زمیندار''بی کا منټ کش ہے،'' زمیندار'' کا ایک اہم کارنامہ یہ جی تھا ر سے بینجاب جیسے اردو کے لیے نامانوس علاقے میں اس کی ایک منفر د شیاخت قائم کردی ا میں اور ہر وہ شخص ، جو'' زمیندار'' کا مطالعہ کرتا تھا ،اردوز بان وادب کا رمز شناس ہو گیا ، ماہرالقادری نے بہ جاطور پرمولا ناظفر علی خال کوار دوادب وصحافت میں "امامت" کا درجہ دیا ہے۔(۱) ، 'زمیندار'' اور اس کے ہمہ گیراٹرات کے تعلق سے آغاشورش کاشمیری کی میتحریر ہوی

حقیقت افروز ہے کہ:

'' زمیندار'' ملک کے ویرانے میں نعر ہُ رشخیز تھاء اس نے مسلمانوں کواس حد تک متاثر کیا که پنجاب، جوقلعهٔ استعارتها،ایک انقلابی آواز سے پہلی دفعه آشنا ہوااورمسلمان، جو برطانوی حکومت ہی کے ہو کے رہ گئے تھے،ان کی صفوں میں استعار کے خلاف ہلچل بیدا ہوئی،'' زمیندار'' نے خیبر ہے د ہلی تک ان تمام بتوں کو پاش پاش کیا اور ان کے تقدی کو ہدفی قلم بنایا، جو برطانوی عمل داری کے " زله ربا" اورمسلمانوں کے آقاہ ولی نعمت کہلاتے تھے، پنجاب "کاسہ لیس خاندانوں" کی نگری اوران کے تابع عوام کا خطہ تھا،مولا تا ظفر علی خال نے '' زمیندار'' کے محاذ ہے ان پروہ تابر تو زملے کیے كه ان كا يتنه ياني موهميا اوروه جلاً جلاً كرسر ما تنكل اذوائر كوعرض واشتي بصيحة نته كه "زميندار" كا اختساب كياجائے اور أخص اس سے بچايا جائے ، اُس كى ہم گيرى سے حكومت كى خوف زوگى كاپيمالم تھا کہ'' زمیندار''اسلامی ہندوستان میں بہلاا خبارتھا،جس سے ضانت منبطی اور صانت طلی کا آغاز ہوا، جس کے مطابع ضبط کیے گئے ،جس کے اکثر ایڈیٹر قید ہوتے رہے اور جھے کی دفعہ عطل وسینے کی مرتب گذارنا پڑیں ،''زمیندار'' کی ایک بڑی خصوصیت یکھی کدأس نے ملک کے لیے نام وراثیر بیدا کیے اس لحاظ سے وہ صحافت کا سب سے بڑا دبستان تھا،''زمیندار'' نے کئی تحریکیں اٹھا کیں ، کئ جماعتیں پیدا کیں اورمسلمانوں کو نہ صرف جری راہ نما ؤں کی جماعت دی؟ بلکہ بے شارا ہے۔یای کارکن پیدا کیے، جو برعظیم کی آزادی کے آخری مرطے تک کانگریس ،مسلم لیگ ،مجلسِ احرار،اور جمعیت علما ہے ہند کی روح روال رہے"۔ (۲)

''الہلال''و'' کامریڈ''کے بالقابل''زمیندار''نے برای طویل عمریائی اور برصغیر کی آزاد کی کے بعد تک اپنی اس مجاہدانہ تب و تاب اور جراً ت مندانہ خو کے ساتھ جاری رہا۔

آزادی کے بعد ہندوستان کی اخباری صحافت:

آزادی کے بعد ہندستان میں اخباری صحافت نے غیر متوقع طور پر جیرت ناک ترفی

<sup>(</sup>۱) ما جرالقادری میادر فت گال ، ج: اول ، ص: ۵-۴ ، ط: مرکزی مکتبداسلامی پبلشرز ۲۰۰۳ ، م

عاصل کی ہے، پانچویں دہائی کے بعد ہرتی صحافت کی تیزتر حصول یا بیوں اور نئے نئے نیوز حصول کا ہمانڈ تے ہوئے سیا بکود کھتے ہوئے لوگوں کے ذہن ود ماغ میں بیا ندیشہ گھر کرنے لگا تھا کہ الیکٹر انک میڈیا کی برحق ہوئی مقبولیت اور نیوز چینلوں کی بہتات پرنٹ میڈیا کی دیڑھ مار دے گی اورا خباری صحافت بس منظر میں جلی جائے گی ، گرحقیقت میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوا اور لوگوں نے دیکھا کہ جہاں نئے نئے خبر رساں چینلوں کو شائفین ونا ظرین کی ایک بردی تعداد حاصل ہے، وہیں اخباری صحافت بھی موضوعات کے تنوع ، مشمولات کی رنگارنگی اور جاذبیت ودل کشی کے گونا گوں اسباب اختیار کر کے قارئین کی معتد بہتعداد حاصل کرنے میں یوری طرح کا میاب ہے۔

فی الوقت ہندوستان میں مختلف زبانوں میں شائع ہونے والے صرف روز نامدا خبارات ہزاروں میں ہیں ہفت روزہ، پندرہ روزہ اور ماہا نہ رسائل وا خبارات ان پرمستزاد ہیں، آر، این، آر، این، آر) کی شائع شدہ رپورٹ کے مطابق سال ۱۱-۲۰۰ میں شائع ہونے والے اخباروں میں ہندی روز نامے سب سے آگے ہیں، پورے ملک میں ان کی کل تعدادسات ہزار نوسودی (۹۱۰) ہے اور ان کا مجموعی سرکولیشن پندرہ کروڑ، چون لاکھ، چورا نوے ہزار، سات سوستر (۵۷۰، ۹۲۰) ہے اور ان کا مجموعی سرکولیشن پندرہ کروڑ، چون لاکھ، چورا نوے ہزار، سات سوستر (۵۷۰، ۱۹۳۰) ہے اور ان کا مجموعی سرکولیشن پانچ کروڑ تربین لاکھ، سترہ ہزارایک سوچورای (۱۸۴، ۱۸۴) ہے اور ان کا مجموعی سرکولیشن دوکروڑ، سولہ لاکھ پراردہ کے اخبارات ہیں، جن کی تعداد نوسو چودہ (۱۲۳) ہے اور ان کا مجموعی سرکولیشن دوکروڑ، سولہ لاکھ پراردہ کے اخبارات ہیں، جن کی تعداد نوسو چودہ (۱۲۳) ہے اور ان کا مجموعی سرکولیشن دوکروڑ، سولہ لاکھ ، انتا کیس ہزار، دوسو تمیں (۱۲۳۰) اور ساتویں نمبر پربنگالی اخبارات (۱۲۲) پانچویں نمبر پرسکلکو بانی ادبارات (۲۲۲) ہیں۔ (۱۱)

غیراردواخباروں میں دینک جاگرن (ہندی) دینک بھاسکر (ہندی) امراجالا (ہندی) ہندوستان (ہندی) نو بھارت ٹائمنر (ہندی) دی ہندو (انگریزی) ٹائمنر آف انڈیا (انگریزی) ہندوستان ٹائمنر (انگریزی) اور انڈین ایکسپریس (انگریزی) ملکی سطح کی شہرت و مقبولیت رکھتے ہیں اور ان میں سے بیش ترکئی کئی مقامات سے شائع ہوتے ہیں۔

اردو کے مشہور ومقبول اخباروں میں سہارا گروپ کا راشٹریہ سہارا اپی ٹھوں اور دیانت دارانہ پالیسی کی وجہ ہے اول نمبر پر ہے، بہ یک وقت دس شہروں سے شائع ہونے والے اس اخبار نے جس جرائت مندی اور بے جگری کے ساتھ ملک کی فسطائی طاقتوں کے سیاہ کا رنا موں اور انسانیت سوز حر

<sup>(</sup>۱) ماه نامه اردود نیا نتی دیلی ، فروری ، ۱۲ و ۲۰ ء \_

کتوں کوطشت از بام کیاہے، وہ بس اس کا حصہ ہے، مجرات کے مظالم ہوں ممبئی دہشت گردانہ تملہ ہویا بلیہ ہاؤی انکا وَ نٹر ؛ان سب معاملوں میں تمام معاصر اردو اخبارات سے زیادہ اس نے صداب احتجاج بلند کی ہے اور اس کی آواز کافی حد تک مؤثر بھی ثابت ہوئی ہے ، دوسر نے نمبر پراردو کا موجودہ . سب سے برانا اخبار'' انقلاب'' ہے، ۱۹۳۸ء سے شائع ہونے والے اس اخبار کی اپنی علیحدہ شاخت ہے ،مضامین کے تنوع ،عالمی وملکی مطح کی خبرول کے عمدہ انتخاب اور دینی واد بی موضوعات پرخصوصی می اشاعت میں بیاخبارمتاز سمجھا تاہے ،۱۱۰ء میں گواس اخبار کو جا گرن گروپ نے خریدلہا ہے، مگر پھر بھی اس کا اپنامعیار وموقف برقر ارہے؛ بلکہ اس سے مزید فائدہ بیہ ہوا کمبئی کے ساتھ ساتھ اس اخبار کے دہلی بکھنؤ ،میرٹھ ،کان پور، گورکھپور ،الہ آباد ، دارانسی ، ہریلی ،مراد آباد ،میرٹھ،آگرہ اور کل گڑھا یڈیشن بھی شروع کیے گئے ہیں اوراس کے قارئین کا حلقہ بھی خاصا وسیع ہوتا جار ہاہے، جالندھ ے شائع ہونے والا'' ہندسا حیار'' بھی ، جے ۱۹۸۳ء میں لالہ جگت نارائن نے جاری کیا تھا، گذشتہ چند سال پہلے تک اردو کا سب ہے زیادہ چھنے والا اخبارتھا اوراپی بےلوث خدمات اورغیر جانب دارانہ رویے کی بناپر کافی مقبول بھی تھااوراب تو ویسےاس کا ڈھانچہ ہی بدل گیا ہے، مگر پھر بھی پنجاب، ہریانہ، ہما چل پر دلیش اور جموں وکشمیر میں اسے بچھانند کچھانتہار حاصل ہے،اردو کے دیگراخباروں میں "ہمارا ٦٠ جن ( د بلی ، پیشه )'' هندوستان ایکسپرلین' ( د بلی )'' جدیدمیل' ( د بلی )'' جدیدخبر' ( د بلی )''سیکولر قیادت' ( د بلی ) "اخبارِ مشرق' ( کلکته، د بلی، رانچ، ) سیای تقدیر' ( د بلی ) " آزاد ہند' ( کلکته) ''اردوڻائمنز'' (ممبئی)''منصف'' (حيدرآباد)''سياست'' (حيدرآباد)''سالار'' (بنگلور)''اردو ا يكشن' (بهو پال)''نديم'' (بهو پال)'' آگِ' (لكھنۇ)''متاعِ آخرت'' ( كانپور)''قومى تنظيم" (پینه، رانجی، که صنو)''فاروقی تنظیم ''(رانجی)''کشمیرِ عظمیٰ '(کشمیر) ''آفیاب '' (سری نگر ) ''عمارت' (جمول) دغيره بي-

اردو کے ہفت روزہ جرا کدوا خبارات کی بھی بڑی تعداد ہے ،ان میں''نئی دنیا'' (دہلی) "الجمعية" ( دہلی) "چوتھی دنیا" ( دہلی) "عالمی سہارا" ( دہلی) "دی سنڈے انڈین" ( دہلی) ''خبر دارجدید''( دبلی )''حقیقت''( لکھنو )''ا کبری''( دبلی )'' گواه''( حیدرآباد )'دنشین'' ( بنگلور )''نقیب'' ( پٹنہ ) چندمشہوراور قابلِ ذکر ہفتہ وارا خبارات ہیں ،ان کےعلاوہ اردو کے ماہ نامہرسائل کی بھی لمبی فہرست ہے،ان میں بیش تر خالص ادبی نوعیت کے ہیں، کچھسیاسی ہیں، کچھلی اور کچھتجارتی طرزکے ہیں۔

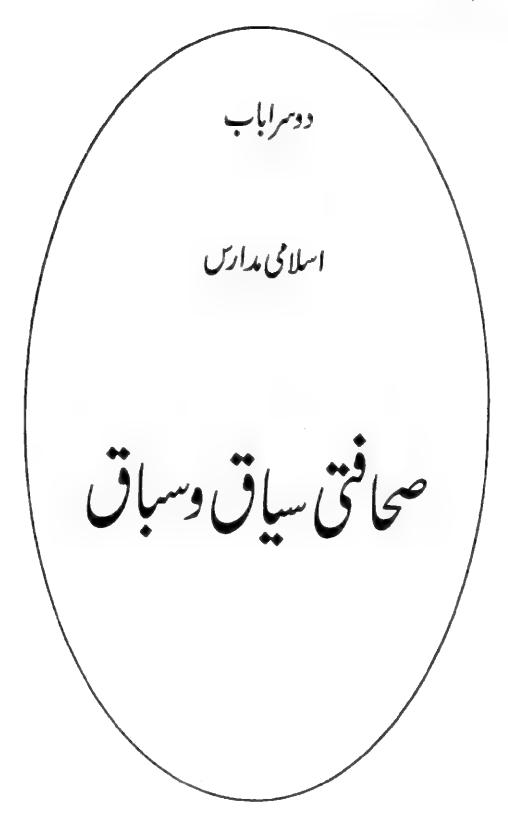

## اسلامی مدارس اور اردوزبان:

یہ ایک ایسا ہے ہے، جس کو نکار نے کی جرائت کوئی سر پھراہی کرسکتا ہے کہ اردوزبان کی ترب واشاعت میں مدارس کا غیر معمولی رول رہا ہے، بید مدارس ہی کی قرین ہے کہ اردوزبان ایک تنھی ی آب جو سے بحرِ نا پیدا کناراور ایک چھوٹے سے پودے سے ایسے تناور درخت کی شکل اختیار کر پھی ہے، جس کی گھنیری چھاؤں کا دائر ہ ایشیا کی سر حدول سے گزر کر عالم عرب کے متعدد ملکوں، پورے وامر یکہ، افریقہ اور چین و جایان تک وسیع ہو چکا ہے۔

ریبھی حقیقت ہے کہ اردو زبان کی صرفی ونحوی ساختیات ،اس زبان کے استعارات، المیحات، کنایات، متر ادفات اورلفظیات میں نت نے اضافے ان ہی مدرسول کی دین ہیں اور یہ بھی واقعہ ہے کہ اردو کا سب سے پہلاغز ل گوشاعرولی دکنی اور اردوشاعری کے کے کلاہ غالب، میر، مومن کسی رسمی یو نیورسٹی کے ڈگری یا فتہ نہ تھے؛ بلکہ مدرسول ہی کی خاک نے ان کوذر سے میر، مومن کسی رسمی یو نیورسٹی کے ڈگری یا فتہ نہ تھے؛ بلکہ مدرسول ہی کی خاک نے ان کوذر سے گر بنایا تھا، اسی طرح اردونٹریات کی نابغہ ستیاں ، جن کی مجزانہ قلم رانیوں نے اردونر بان وادب کو الفاظ ومعانی کے تازہ بہتازہ جہانوں سے روشناس کرایا ،ان میں سے بیش تر ان ہی مدرسوں کے بوریہ شین تھی۔

## دارالعلوم د يو بنداورار دوزبان:

اردوزبان کے فروغ وتوسیع میں ویگرتمام عصری جامعات،اردواداروں اوراکیڈمیوں؛

بلکہ دینی واسلامی مدارس ومراکز ہے بھی دارالعلوم دیو بندکا حصہ زیادہ ہے،اس نے اپنے قیام کے

روز اول ہی سے تدریسی میڈ بم اردورکھا،حالاں کہ اس کے قیام کے چند سالوں بعد ہی سے

ہندوستان کے غیر اردوعلاقوں کے طلبہ سمیت ایشیا وافریقہ کے متعدد ممالک کے طلبہ کا بھی اس کی

طرف غیر معمولی رجوع ہونے لگا تھا، اُنھیں ابتدا میں اردوزبان سے یکسرناواقفیت کی بنا پر پھی

دشواریاں پیش آتیں، مگر وہ نصابی کتب میں استعداد بہم پہنچانے کی غرض سے اردوکو بھی نصابی

مضمون ہی کی مانند پڑھتے اور اسے کیھے میں محنت کرتے ، یہاں تک کہوہ اردو پڑھے اور سیجھے ہی فران سے نمون میں بہترین مقالہ نگاری وخطابت پر بھی قادر ہوجاتے اور پھر دارالعلوم سے

نکل کرا ہے اپنے خطوں میں جانے کے بعدا پی قوم تک دیو بند کی دی ہوئی علمی، فکری وروحانی

ا ما نتوں کو پہنچانے کے ساتھ اردوزبان کو بھی وہاں شناسائی عطا کرنے کی بھر پورکوششیں کرتے اور اس طرح جہاں اردو ہندوستان کے اردو کے لیے نا مانوس خطوں میں معروف ومتعارف ہوتی گئی، وہیں ایشیا وافریقہ کے دیگر ممالک میں بھی پھیلتی گئی۔

اس حوالے ہے اور بنٹل کالج ، لا ہور کے پروفیسر اوراردو کے منفر د نقاد عبدالصمد صارم از ہری (فاضلِ دیو بند) کی بیتح ریا نتہائی حقیقت افروز ہے، انھوں نے اپنے ایک مضمون میں چنداُن فضلا ہے دیو بند کی نشان دہی کرنے کے بعد، جنھوں نے اردوادب و تقید و صحافت میں نمایاں کارنا ہے انجام دیے ، لکھا ہے:

"سب سے بوی خدمت، جو دارالعلوم نے اردوادب کی کی ہے اور جو بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے، یہ ہے کہ اس نے بر ما، بنگال، دکن، رنگون، کا بل، بخارا، ایران، ساٹرا، جاوا، شمیراور نہ جانے کہاں کہاں دور دراز مقامات تک اردوز بان کو پھیلا دیا۔

اس درس گاہ میں دور دور سے تشکانِ علوم اپنی پیاس بجھانے آتے تھے، چوں کہ یہاں شروع سے اردو زبان ہی ذریعہ تعلیم رہی ہے؛ اہذا وہ اردو سے شناسا ہو جاتے تھے، نہ صرف شناسا؛ بلکہ اردو کے بہترین مقرر اور خطیب بن جاتے تھے، بہت سے شاعر اور ادیب بھی بن جاتے تھے، بہال کی شاید ہی کوئی معجد الیمی ہو، جہال دیو بند کا پڑھا ہوا امام نہ ہو، افغانستان و پشاور اور سرحد وغیرہ کے بہت سے فارغ التحصیل ہندوستان اور پاکستان وغیرہ میں بڑے مشہور مدرس ہوئے، خود وار العلوم دیو بند میں مولا نا رسول خاں صاحب ہزاروی منطق کے مدرس رہے، وہ اہل زبان علما کی طرح اردونہایت صاف اور شدتہ ہولئے تھے، مولا نا شمس الحق افغانی، مولا نا عزیر گل اور مولا نا نافع گل طرح اردونہایت صاف اور شدتہ ہولئے تھے، مولا نا شمس الحق افغانی، مولا نا عزیر گل اور مولا نا نافع گل مرح دی، مدراس میں افغانی، گجراتی، مرحدی، مدراس اور بری وغیرہ اسا تذہ میں سے تھے اور ہندو پاک کے بیش تر مدارس میں افغانی، گجراتی، مرحدی، مدراس اور بری وغیرہ اسا تذہ وخطیب ہوتے ہیں۔

ان علما کے بہت سے شاگر دول نے اپنے علاقوں میں اردوا خبارات درسائل کی ایڈ یٹری ،گرانی یا سر پرتی کی اور بہت سے مصنف اور مضمون نگار بیدا کیے ، پھراگر ہم اس امر پرغور کرتے ہیں کہ ان لوگوں کے جرا کدوا خبارات وتصانیف وغیرہ سے کتنے لوگوں نے اردو بیکھی اوران کی تقریروں سے کتنے عوام نے زبان سے آشنائی پیدا کی ،تو بیدائرہ بہت وسیع ہوجاتا ہے ،جس کا احاطہ کرناممکن نہیں ہے۔"(۱)

اس حوالے سے ان واقعوں کا ذکر بھی ول چسپی سے خالی نہیں ہوگا، جنھیں دیو بند کے

<sup>(</sup>۱) عبدالصمد صارم از ہری ،اردو کے فروغ میں دارالعلوم کا حصہ ،مشمولہ: ماہ نامہ دارالعلوم ،ٹی دہلی ، جولائی ۱۹۹۳ء۔

دارالعلوم ديو بندكا صحافتي منظرنامه

۸۸

معروف موَرخ وصحافی سید محبوب رضوی نے اپنی کتاب ' تاریخ دیوبند' کے صفحہ ۱۳۱۰ اور' تاریخ دیوبند' کے صفحہ ۱۳۱۰ اور دار العلوم' ، جلداول کے صفحہ ۱۳۹۵ ۱۳۱۰ کے حاشیے پر ذکر کیا ہے ، ان کے بیان کے مطابق: ''ایک صاحب جنموں نے مختلف مما لک کی سیاحت کی تھی، وہ دار العلوم دیوبند میں آئے سے، وہ کتے تنے کہ 'میں جب بخارا پہنچا، جو وسطِ ایشیا کامشہور مقام ہے، تو وہاں ایک ایے شخص سے میری ملاقات ہوئی، جس نے مجھے ہندوستانی مجھے کرہم وردانہ لہجے میں اردو میں مجھے سے گفتگو کی، مجھے بری جرت ہوئی کہ ہندوستان سے اس قدر دور در از اسے اتن صاف اردو کیوں کرآئی ہوگی؟! میر

دریافت کرنے براس نے بتلایا:

" بيدارالعلوم ديوبند كالعليم فيض باوريس بى نبيس؛ بلكه يهال كاعلى حلقه بالعوم اردو بوليا اور بحصاب ؛ بلكه يهال كاعلمى حلقه بالعوم اردو

ائٹ شخص نے نہایت اخلاق اور محبت سے مجھے اپنے یہاں مہمان تھہرایا اور میرے اعزاز میں ایک شان دار پارٹی دی، جس کی پیٹھو میں میں کہی تقریر کے شان دار پارٹی دی، جس کی پیٹھو میں کے شان دار پارٹی دی، جس کی پیٹھو میں کے "۔

ای طرح کا ایک واقعہ ہمارے وزیرِ اعظم پنڈت جواہر لال نہرو کے ساتھ ان کے دورہ کو ساتھ ان کے دورہ کو ساتھ ان کے دورہ کے دوران چین آیا، پنڈت نہروکو تاشقند کے ہوائی اشیشن پر پر دہاں کے باشندول کی طرف سے جو سپاس نامہ چین کیا گیا، وہ اردو میں تھا، جے وہاں کے ایک از بک نے پڑھ کر سایا، پنڈت نہرو نے سپاس نامہ کا جواب بھی اردو میں ہی دیا، جے بیان کے مطابق حاضرین نے بہ خو بی سمجھا اور جواب کے دوران انھوں نے متعدد مرتبہ تالیاں بجائیں'۔

تحریک رئیسٹی رومال کے روح روال شخ الہند مولا نامحود حسن دیوبندی نے جوہند وستان کا آزادی کا دہنی فا کہ مرتب کیا تھا اور اس میں رنگ بھر نے کے لیے اپنے جال بہ کف شاگر دول اور نیاز کیٹوں کے دفو د جو مختلف ممالک میں جھیج ، اُن کے ذریعے نہ صرف ہند وستان کے لیے سامراجی حکومت سے استخلاص کی راہیں ہموار ہو کیں ؛ بلکہ اُن وفو د نے اردو زبان کو براعظم الیٹیا سمیت افریقہ ویورپ تک رسائی بخشنے میں بھی کلیدی کر دار ادا کیا ، ان میں پہلا وفد دوارکان (مولا نا مقبول الرحمٰن سرحدی اور مولا نا شوکت علی بزگالی) پر مشتمل تھا ، جو چین بھیجا گیا تھا ، ان دونوں نے مل کرشگھائی کی سیرت کمیٹی کے تحت اپنی سرگر میاں شروع کیس اور وہیں سے انھوں نے اردو اور چینی زبان میں ایک ماہانہ رسالہ ' العین' جاری کیا ، جو ۱۹۰۹ء تک مسلسل شائع

ہوتار ہا،اس کے بعد وہ دولوں اپنے استاؤی مدانت ہر سالہ بند کر کے برما چا گئے تھے(۱) میں رسالہ ندم ہے جین میں اردوز بان کا سب رسالہ ندم ہے جین کی حدود میں اردوز بان کا سب سے بہلا انتحارف نام انہمی ہے۔

حضرت فی الہذر نے دوسرے مٹن کارہ فما مولا نا برکت اللہ بھوپائی (بواس وقت اسریکہ میں مقیم اورد بنی علمی وسحافی فد مات میں مصروف شے ) کو بنایا اوران کے ساتھ پائی دیگرارکان کو شامل کر کے افسیں جاپان بھیجا بمولا نا بھوپائی کی صلاحیتیں بے پناہ تھیں ،جن سے جاپان کاعلمی علقہ مناثر ہوئے بغیر ندرہ سکا اوران کوٹو کیو ہو نیورشی کے شعبۂ اور فینل لینکو جوز میں اردو کا بروفیسر مقرر کرلیا گیا، مولا نااس کے فور البعد اپنی سرگرمیوں میں منہمک ہوگئے، اسلامک فریئر نیش The کمترر کرلیا گیا، مولا نااس کے فور البعد اپنی سرگرمیوں میں منہمک ہوگئے، اسلامک فریئر نیش ماتھ ماکر اس کا ماروں کے ساتھ مال کر اس نام ہے ایک اخبار جاری کیا، جواگر بزی اور جاپائی کے علاوہ اردو میں بھی شائع ہونے لگا، بیا خبار بہت جلد مقبولیت کی اخبار کی مزلوں تک بھنے گیا اور اس کی کا بیاں مشرق بعید، جزائر شرق البندانڈ و جا کنا ، بر ما، سنگا پور، کولمبو اور ہندوستان تک بہنچنے لگیں، مولا نا نے اپنی پوری جماعت کے ساتھ مل کر زبر دست اور انتا ہا ہا آخریں تحریریں لکھیں اور اس اخبار کے ذریعے برطانوی حکومت کی خوب خبر لی، نیتجا برطانوی تو نصل جزل (جو ٹو کیو میں ہی مقبم تھا) کے برطانوی حکومت کی خوب خبر لی، نیتجا برطانوی تو نصل جزل (جو ٹو کیو میں ہی مقبم تھا) کے زبر دست احتجاج کی بنا پر مولا نا کھوپائی کو یو نیورش کی ملازمت سے برطرف کردیا گیا، البت یہ اخبار اوران واری دیا۔

تیسرامش فرانس روانہ کیا گیا اوراس کی قیادت چودھری رحمت علی کے سپر دکی گئی ،اس وفد نے بھی فرانس جینچے ہی اپنی سرگرمیوں کا آغاز کر دیا اور اپنے افکار و خیالات کے اظہار کے لیے میڈیا کا سہارا لیتے ہوئے''الانقلاب' نامی اخبار جاری کیا ، بعد میں حضرت شیخ البند کی ہدایت پر مولا نا برکت اللہ بھو پالی بھی فرانس آگئے تھے ، یہ اخبار تقریباً تین سال جاری رہا۔ (۲) مولا نا برکت اللہ سندھی تھے ،

(۱) تغمیر نیازی محافت پایند سلاسل مترجم: اجهل کمال من: ۳۳۸ و نیا کستان استذی سینشر، جامعه کرا پی ۴۰۰۴ و -(۲) مجر بوسف رحمت الله بمولا نا برکت الله بجو یالی من: ۱۷ – ۱۸ و ط: فیج سلطان ریسری سینشر، حیدر آباد ۱۹۹۹ و - انھوں نے آزادی ہند کے لیے مختلف انقلابی کارروائیال مرانجام دینے کے ساتھا اُس وقت کی افغان گورنمنٹ کے زیرِ انتظام ایک ہندوستانی اردویو نیورٹی کے قیام میں بھی محرک اول کارول اوفان اوا کیا، یہادارہ قائم بھی ہوااوراس کا ذریعہ تعلیم اردوقرار پائی ،اس وقت اس کا نام' مدرسئے سلطانی "جویز ہوا، بعد میں' کا بل یو نیورٹی' سے اس کی شہرت ہوئی ،اس یو نیورٹی کے اولیس مربراہ مجمی دارالعلوم ہی کے فاضل اورافغانستان میں انقلابی تحریکوں کے رویِ روال مولانا حاجی عبرالرزاق بیثاوری منے ،رولٹ میں کی ریورٹ میں ان کے بارے میں کھاہے:

''مُنَّا ہے حضور،امیر (حبیب اللہ خان) کے دربار کا بڑا ملا، مدرستہ سلطانی لینی کانل

یو نیورٹی کاسر براہ،جس میں وہ فلکیات پر نکچر دیتا ہے، دیو بند میں تعلیم پائی ..... برطانیہ کے خت خلاف
ہے، کچھ عرصے تک سردار عنایت اللہ خان کا اتالیق رہا .... کابل میں ہندوستان کی انقلائی پارٹی کا
پشت بناہ ہے، سرحد پارجتنی بھی منتحصا نہ کارروائیاں ہوتی ہیں،ان سب کی ڈوریمی خض ہلاتا ہے''(۱)

دارالعلوم کے غیر اردومما لک کے فضلا نے بھی زبانِ اردوکو فروغ دینے کے حوالے سے
دارالعلوم کے غیر اردومما لک کے فضلا نے بھی زبانِ اردوکو فروغ دینے کے حوالے سے
اہم کارنا ہے انجام دیدے، وہ جب دارالعلوم سے اردوسیکھ کراپنے وطن گئے،تو اُنھوں نے اردو
زبان میں متعدد رسائل وا خبارات جاری کیے،ستر کی دہائی میں کینیا کے صدر مقام 'نیروٹی' سے
ایک روزانہ اخبار' آبز روز' کے نام سے دارالعلوم ہی کے فاضل نے جاری کیا تھا،اس کے علاوہ
رنگون (ہر ما) سے بھی کئی ایک رسالے اورا خباراُنھوں نے نکالے۔

پھراس کے نضلانے صرف عملی طور پر ہی اردوکو فروغ نہیں دیا؛ بلکہ نظریاتی اورفکری اعتبار سے بھی اسے کمک پہنچائی اور اسے سکھنے اور پھیلانے کو مذہبی فریضے کا درجہ دے دیا؛ چناں چہ بیسویں صدی کے مجدد ، کثیر التصانیف عالم دین اور دیوبند کے مایے صدافتخار فاصل حکیم الامت مولا نااشرف علی تھانوی نے فرمایا:

"جس طرح فاری زبان کوعربی کے ساتھ مناسبت ہونے کی وجہ سے نصلیت حاصل ہے اور چوں کہ اس نصلیت کا اثر احکام دینیہ میں بھی ظاہر ہو چکا ہے؛ اس لیے وہ فضیلت دینیہ ہے، اس

<sup>(</sup>۱) سيدمحرميان (مولانا) تركيب ركيتى رومال بص: ٣٥٣-٣٥٣ مل: مكتب جاويد، ديوبند ٢٠٠١ ميد محبوب رضوى، تاريخ وارالعلوم ديوبند: ادبي شناخت نامه، ص: ٨٨ ، مقانى القاسى، وارالعلوم ديوبند: ادبي شناخت نامه، ص: ٣٩ ، ط: آل انذيا تنظيم علما حق، ديلي ٢٠٠٧ ء ـ

طرح بلاشبداردوکوجھی عربی اور فاری کے ساتھ تو ی مناسبت ہونے کی وجہ نے فضیلت دینیہ حاصل ہے؛ بلک فاری کو تو عربی ہے صرف مشاببت ہی کی مناسبت ہاوراردوکو فاری اور عربی ہے جزئیت کی مناسبت ہاوراردوکو فاری اور عربی ہے جزئیت کی مناسبت ہے، جیسا کہ ظاہر ہے کہ اردو میں کثر ت سے فاری اور عربی کے الفاظ مفردہ استعال ہوئے ہیں؛ بلکہ بہت ہے جملے تو ایسے ہوتے ہیں کہ روابط" کا"اور" کی"اور" ہے"اور" نہیں "کے سوایورا مادہ فاری اور عربی ہی کا ہوتا ہے۔

دوسری نفسیات اس میں ہے کہ علوم وینیہ کا اس زبان میں غیر محدود ذخرہ ہے، جس کو علاومشا کئے نے صدیوں کی مشقت اورا ہتمام ہے جمع فرمایا ہے، خدانخواست آگر بیزبان ضائع ہوگئی، تو بیتمام ذخیرہ ضائع ہوجائے گا، بالخصوص عوامِ مسلمین کے لیے تو علم وین کا کوئی ذریعہ ہی ندر ہے گا؛ کیوں کدان کا استفادہ عربی نہ جائے کی وجہ ہے ای پرموتو ف ہے، کیا کوئی مسلمان اس کوگوارہ کر سکتا ہے؟ تیسری فضیلت اس (اردو زبان) کا سلیس ہوتا ہے، ای تیشر کو آیات قرآنیہ میں موضع اختان میں ارشاد فرمایا گیا ہے، کما قال تعالی "فانها یسوناہ بلسانک "واشباهه".

اردوزبان کی فضیلتوں کے بیان اور اُن کے اثبات کے بعد آپ نے بہصراحت ووضاحت فرمایا کہ:

"اس وقت اردو زبان کی حفاظت وین کی حفاظت ہے؛ای بنا پریہ حفاظت حب استطاعت واجب ہوگی اور باوجود قدرت کے اس میں غفلت اور ستی کرنا معصیت اور موجب مؤاخذہ ہوگا"۔(۱)

ای طرح خاتم المحد ثین علامه انور شاہ کشمیری، جوایک زمانے تک اردوزبان سے بہت حد تک متوحش رہے اور ان کا خیال تھا کہ اس زبان میں کوئی علمی ذخیر ہنیں پایا جاتا ، گر جب انھوں نے حضرت تھا نوی کی معرکہ آراتفسیر' بیان القرآن' دیکھی ، تو ان کا نقطہ نگاہ بدل گیا اور وہ اردو زبان کے باٹر وت ہونے کے قائل ہو گئے اور انھوں نے اپنے ایک شاگرد سے فرمایا کہ اگر ہمندوستان میں دین کی خدمت انجام دین ہے ، تو اردوزبان میں دست گاہ بیدا کرو۔ (۲)

پھران کے شاگردوں میں مولانا سعیداحدا کبرآبادی، تکیم الاسلام مولانا قاری محمد طیب اور مجابد ملت مولانا حفظ الرحمٰن سیوماروی وغیرہ نے بھی موقع بموقع اپنی تقریروں میں بھی اور تحریروں

<sup>(1)</sup>البدائع بص: ۱۵\_

<sup>(</sup>۲) سیدانظرشادکشمیری (مولانا) بقشِ دوام بهن:۲۶۹ ط:شاه اکیڈمی، دیو بند ۱۹۹۱ء۔

وارالعلوم ديو بندكا صحافتي منظرنامه

ے ذریعے بھی زبانِ اردو کی تروی اورائے فروغ دینے کوشری وعقلی دلائل کی روشنی میں لازم قرار دیااور ان کی ایک بردی تعداد اس حوالے ہے ملکی وعالمی سطح پر ہردور میں ملی جدوجہد میں بھی

مصروف ربی۔(۱)

آج تقریبا اہلِ علم ودانش کا ہر طبقہ اس حقیقت کونشلیم کرنے لگاہے کہ اردوکوملکی حدود ہے گزار کربین اقوای سطح پر فروغ وعروج بخشنے میں دارالعلوم دیوبنداوراس کی ایک شاخ ''تبلیغی تحریک" کاسب ہے نمایاں اور اہم کر دارہے۔

## اسلامی مدارس اور ار دو صحافت:

اردو صحافت کے فروغ اور اس کی ترویج وتر تی میں بھی مدارس کا کر دارانتہائی روش ہے، البنة شروع ہے لے کراب تک مدرسوں کی صحافت کاعمومی ارتکاز مذہبی امور پررہا ہے،جوخاص طورے اِس وقت کے مغرب کے متعصب میڈیا کے تیزی سے پھلتے منفی اثرات کے ازالے اور بوری مشرقی دنیا کواین لبیث میں لیتی ہوئی اس کی زہر ناکی سے خمٹنے کے لیے حد درجہ ضروری بھی ہے؛ کیوں کہ آج جو عالم اسلام بوری طرح مغرب کی تہذیبی وثقافتی بلغار کی زدمیں ہے اور اسلامیانِ عالم کے دلوں سے روح محمدی کو نکال دینے کے لیے جونت نے حربے اپنائے جارب ہیں ،ان میں مؤثر ترین اور سرلیج الاثر حربے کی حیثیت مغربی میڈیا کو حاصل ہے ؟ای وجہ سے مدارس كي صحافت مين عمومًا اسلامي اقد أرور وايات اورا خلاق واطوار كي تعليم ،احكام ونواجي شرعيه کی وضاحت ،قرآنی آیات کی تشریح وتو ضیح اور احادیثِ نبوید کی تفہیم کے اہتمام کے ساتھ آئے دن مسلمانوں کو پیش آنے والے سلکتے مسائل سے روشناس کرانے اور پھران سے عہدہ برآ ہونے کے قرآنی وإسلامی نسخوں کی تجویز پرزور دیا جاتا ہے، ویسے اب متعدد اداروں سے شائع ہونے والے رسائل ومجلّات میں عالمی وملکی سطح کے سیاسی مسائل اور دیگرعصری موضوعات پر بھی انتہائی

(۱) مولانا اکبرآبادی کی اس نوعیت کی تحریروں کے لیے، اُن کے رسالہ "بربان" کی فاکلوں، حکیم الاسلام کی تحریروں کے لیے ان کی مستقل تصنیف''اردو زبان کا مسئلہ' اور مجاہد ملت کی اُس تقریر کی طرف مراجعت کی جاسکتی ہے،جو أتھوں نے اردوز بان کے مسکلے پر انتہائی مفصل اور مبر بن انداز میں پارلیمنٹ میں کی تھی ، بہتقر مرڈ اکٹر ابوسلمان شاہ جهال بوری کی مرتب کرده کتاب ' مجابد ملت مولا ناحفظ الرحمٰن سیو ماردی: ایک سیاسی مطالعهٔ 'مِن : ۳۸۹ - ۷ بهمطبوعه فرید بک ڈیواا۲۰ء پرموجود ہے۔

بصیرت مندانہ تجزیے نظر آنے گئے ہیں، جن سے فضلا ہے مدارس کی عصری آگی اور ان کے فکری افن کی وسعت کا بہ خوبی انداز ہ ہوتا ہے۔

#### نه جي صحافت: آغاز اوريس منظر:

چوں کہ مدارس کے رسائل ومجلّات کا ارتکازی موضوع مذہب اور مذہبیات ہوتے ہیں ؟

اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ہندوستان میں مذہبی صحافت کے آغاز ،اس کے ظاہر ی اسباب، پھر بہتدری کرتی کرنے کے مراحل کا تاریخی جائزہ لے ایا جائے ، ہندوستان میں مذہبی صحافت کے آغاز کے اسباب پر روشنی ڈالتے ہوئے ڈاکٹر طاہر مسعود نے لکھا ہے کہ:

"آٹھویں صدی عیسوی میں محمہ بن قاسم نے جب سندھ کو تنجر کیا، تو اسلام اس خطے میں قدیم نداہب کے درمیان ایک جدید اور روشن خیال مذہب کی حیثیت سے پھیلا، پندر ہویں صدی میسوی کے آخر میں واسکوڈی گامال نے ہندوستان تک پہنچنے کا سمندری راستہ تلاش کرلیا، یہ واقعہ اس مرز مین پر عیسائیت کی تہلیخ کا باعث بنا، انیسویں صدی میں مینوں مذاہب، لیمنی ہندومت، اسلام اور

دارالعلوم ويوبندكا صحافتي منظرنامه

عیسائیت ایک دوسرے کے حریف بن کرسا منے آئے ؛ چنال چہ بیصدی ان کی ہا ہمی کش کمش اور تصادم سے عبارت ہے اور اس صدی کی ندھبی صحافت اسی مبارزت آ رائی کا نتیجہ ہے، اردو محافت میں ندھبی اخبارات کے اجرا کے دعمان نے مقائد کے نکراؤسے جنم لیا"۔(۱)

ہندوستان میں ندہبی محافت کا با ضابطہ آغاز ویسے تو بیسویں صدی سے ہوا ہمراس ہے ہمی بہت پہلے انیسویں صدی کی چوتھی وہائی سے لے کراخیر تک ایسے متعدد رسائل جاری ہوئے ہیں کارنگ وآ ہنگ نہ ہی تھااور پیش قدمی عیسائی مشنزیز کی طرف سے ہوئی تھی ،اس دور میں شائع ہو نے والے بین المذاہب اخبارات ورسائل میں ڈاکٹر طاہرمسعود کےمطابق عیسائی رسائل میں " خيرخواه مند" بنارس (١٨٣٤) " خيرخواه مند" مرزا بور (١٨٣٧) مفت روزه" مفيدالا نام" فتح گڑھ (۱۸۲۰ء) پندره روزه'' کوکب ہند''لکھنؤ (۱۸۲۹ء) ہفت روزه''نو رافشال''لدمیانہ (۱۸۷۳ء) منت روزه ' وکیلِ ہند وستان' امرتسر (۱۸۷۳ء) ہفت روزه' سفیر ہند' امرتسر (۱۸۷۷ء) وہ مشہور رسالے ہیں ، جومتحدہ ہندوستان میں عیسائی نظریات وافکار پھیلاتے اور مسلمانوں کے علاوہ ہندووں کے عقائد ونظریات پر بھی چھینٹائشی کرتے تھے ،ان رسائل کے مسموم اثرات کے ازالے اور اسلامی معتقدات وتصورات کی پہرے داری کے لیے کے بعد دیگرے کئی رسالے جاری ہوئے ،ان میں ہفت روزہ'' خیر المواعظ'' دہلی (۱۸۶۸ء) دس روزہ "منشور محری" بنگلور (۲۷۸ء) هفت روزه "مهر درخشال" دبلی (۱۸۷۸ء) بندره روزه" ضاه الاسلام" د بلي (۵۷۸ء) ما منامه "اشاعة السنه" لا مور (۸۷۸ء) مفت روزه " فنحنه مند "مير كه (١٨٨٣ء) دس روزه ''حامي اسلام'' د بلي (١٨٨٣ء ) فت روزه ''اخبارالا خيار'' د بلي (١٨٨٧ م ) ہفت روزہ''اخبارِ اسلام'' (۱۸۹۲ء) پندرہ روزہ''نو اے اسلام''سیالکوٹ (۱۸۹۸ء) قابل ذ کررسائل ہیں ، ہندووں کی طرف سے بھی عیسائی مشنریز کی ہفوات کا جواب دینے کے لیے کی میگزین جاری کیے گئے ،ان میں مشہور صحافی راجہ موہن رائے کا'' برہمونکل میگزین'' خاصی اہمیت رکھتا ہے۔ (۲)

ایک عرصے کے بعد ہندوستان کے مختلف مذاہب کے ماننے والوں میں باہمی کشاکش بھی

<sup>(</sup>۱) ار دوصحادنت انبیسویں صدی میں ہیں: ۸۷\_

<sup>(</sup>٢) الينأص: ٨٤٥-١٠٩ ملخضار

شروع ہوگئ ؛ چناں چہ ہندووں میں برہموساج اور آریہ ساج والے ایک دوسر ہے ہوڑ مجے ، اس طرح مسلمانوں میں بھانت بھانت کے فرقے پیدا ہوئے ، جوایک دوسر ہے کو نیچا دکھانے کے لیے ہمہ دم کوشاں رہتے ، بھی فریق مقابل کومناظر ہے کا چیلنج کرتے ، تو بھی مباہلے کے لیے بلاتے ، بھی خطابی رزم آرائیاں ہوتیں ، تو بھی قلمی تینج بازیاں اور ہندوستان کی ندہمی صحافت اس طرح بھی ارتقاکے منازل طے کرتی رہی۔

## كسى مدرسے سے جارى ہونے والا يبلارساله:

عیسائی مشنریز کے منفی اثرات کی توڑ کے لیے جاری کروہ جن مجلّات ورسائل کا ذکر ہوا ، ان میں سے کوئی بھی کسی مدرسے متعلق نہ تھا ؛ بلکہ بیسب شخصی رسائل تھے ، جومخلف وقتوں میں الگ الگ جگہوں سے جاری کیے گئے اورسب کا مقصد وہدف ایک تھا بینی سیحی اثرات کا از الہ۔

کی بھی اسلامی مدرسے سے جاری ہونے والا پہلارسالہ'' تحفہ حنفیہ' ہے، جے ہر ملوی
مکتبِ فکر کے ایک ہڑے عالم قاضی عبدالواح عظیم آبادی نے ۱۸۹ء میں مدرسہ حنفیہ، پٹنہ سے
جاری کیا تھا، پھر ۱۹۲۰ء میں اس مکتبِ فکر کے متعدداداروں سے کئی رسالے جاری ہوئے، جن
میں ماہنامہ'' الفقیہ'' امرتسر'' الرضا'' بر ملی ، ہفت روزہ'' دبد بہ سکندری'' رام پور، ماہ نامہ'' السواد
الاعظم'''' انوارالصوفیہ' اور''نوری کرن' بر ملی خاص طور سے قابلِ ذکر ہیں، بیسب آزادی سے
قبل جاری ہوئے اور پچھتو آزادی قبل ہی بند ہوگئے اور بعض آزادی کے بعد تک نگلتے رہے،
السمکنب فکر کے رسائل میں اصل اضافہ اسٹی کی دہائی کے بعد ہوا، اس سے پہلے ممتاز بر ملوی عالم
ارشد القادری نے ۱۹۲۹ء شن کلکتے ہے'' جام کور'' جاری کیا، جودوسال کے بعد'' جام نور''ہوگیا
اور اس کے دوسال کے بعد ہند ہوگیا، مجموعی طور پر اس رسالے کی کل عمر چارسال رہی، پھر ۲۰۰۲ء
میں مولا ناارشد القادری کے پوتے خوشتر نورانی نے دبلی سے اس کااحیا کیا اور تب سے مسلسل

اہلِ تشبیع کے رسائل وجرائد:

اہلِ تشیع کے رسائل وجرائد کا آغاز بھی صوبہ بہار کے ضلع سیوان کے شیعہ مرکز کھجوا سے ہوا، جہاں سے ان کا سب سے پہلارسالہ ''الاصلاح'' ۱۸۹۸ء میں جاری ہوا، یہ مولانا سیداظہر

علی کی سر پرتی میں شائع ہوتا تھا اور اوارت ان کے صاحبر اور سید حیدرعلی کے ذری تھی ،ای اوار سے سے ایک اور رسالہ 'افتام ''کلا، علی اور رسالہ 'افتام ''کلا، علی اور رسالہ 'افتام ''کلا، علی اور رسالہ '' کا دفتر بعد میں لکھنو منتقل ہو گیا اور تب سے بید رسالہ و ہیں سے شائع ہوتا رہا، آزادی کے بعد سرکی دہائی میں ان کی طرف سے ایک اور رسالہ ' سرفراز' جاری ہوا، جوای کی دہائی میں بند ہو گیا ،اس کا مرکزی دفتر لکھنو تھا اور بیہ ہفتہ وار رسالہ تھا ،اس کے علاوہ ایک و یکلی اذبار '' نظارہ' نکلا ،ایک جریدہ'' روشی'' کے نام سے بھی جاری ہوا ،اس وقت اہل تشیع کے جرائدو رسائل میں ''شعاع عمل'' '' شغیم المات ' قابل ذکر ہیں۔

"الناصر'' '' باب العلم' اور ' حکیم الامت' قابل ذکر ہیں۔

مكتب ابل حديث كرسائل وجرائد:

ار دو کی مجلّاتی و مذہبی صحافت کے ارتقامیں مکتب اہلِ حدیث کے رسائل وجرا کد کا بھی خاصا كرداررما ہے،سب سے پہلے اس مسلك كے ايك بڑے عالم مولانا ثناء الله امرتسرى (جو دارالعلوم دیوبند کے فاضل اور حضرت شیخ الہند کے شاگر دوں میں تھے )نے امرتسرے ١٩٠٣ء میں ''اخبارِ اہلِ حدیث'' جاری کیا ،جو ۱۹۴۸ء تک جاری رہا ، برطانوی ہندوستان میں عیمالی مشنریز کی اسلام مخالف سرگرمیوں کو نا کام بنانے ، نیز قادیانی ندہب کے تاروبود بھیرنے میں مولا نا کے اس اخبار کا نا قابلِ فراموش کردار ہے، اس کے علاوہ اس اخبار میں اصلاحی ،ساجی اور سیاسی و ادبی موضوعات پر بھی دل چسپ مضامین شائع ہوتے تھے ، پھر۱۹۲۳ء میں مدرسہ دارالحدیث رحمانیه، دبلی ہے دوماہی رسالہ''محدث' شروع ہوا، جو بعد میں سہ ماہی ہوگیا، کے بعد دیگرے اس کے کئی مدیر ہوئے اور میہ۱۹۴۸ء تک جاری رہا، پیملمی و ندہبی نوعیت کا رسالہ تھا،آ زادی کے بعد ۱۹۵۱ء میں دہلی سے تھیم عبدالشکور نے ''اخبار اہل حدیث''شروع کیا، جو ۱۹۶۳ء میں ان کی وفات کے ساتھ ہی بند ہو گیا ، پھر ۲ ۱۹۷ء میں حکیم اجمل خال نے شکراوہ، ہریانہ سے اس کی نشأة ثانیے کی اور بیاب بھی جاری ہے،۱۹۵۲ء میں جماعتِ اہلِ حدیث کے آرگن ' ترجمان' کا جرا ہوا، جو ماہ نامہ تھا، ۱۹۵۷ء میں اسے پندرہ روزہ کر دیا گیا، پھر ۱۹۸۰ء میں اسے ''جریدہ ترجمان''کانام دیا گیا، ۱۹۹۰ء میں مفت روزہ کیا گیا، گر پھر بیندرہ روزہ ہو گیاادر تب سے اب تک اس کی اشاعت پندرہ روزہ ''جربیدہ ترجمان 'کے نام سے ہی ہورہی ہے ، اس رسالے کے پہلے مدیر اعلیٰ مولا ناعبدالوہاب آروی ، جب کہ مدیر مولا ناعبدالحکیم مجاز اعظمی تھے ، فی الوقت اس کے مدیر اعلیٰ مولا نااصغرامام مہدی سلفی اور مدیر مولا ناعبدالقدوس اطہر نقوی ہیں ، اہلِ حدیث کے موجو وہ رسالوں میں سب سے قدیم مدرسہ احمد بیسلفیہ در بھنگہ (بہار) سے شائع ہو نے والا پندرہ روزہ ''الہدی' ہے ، جو ۱۹۳۰ء میں شروع کیا گیا تھا ، دوسراسری مگر جمول و کشمیر سے نکانے والا پندرہ روزہ ''مسلم' 'جو ۱۹۳۲ء میں جاری ہواتھا ، تیسراقدیم رسالہ ریاض العلوم جامع مسجد ربلی کاماہ نامہ ''الاسلام' 'ہے ، جس کا اجر ۱۹۵۵ء میں ہواتھا ۔ (۱)

# ندوة العلما كاصحافتي كردار:

اردوکی علمی، ندہی، اوبی و تحقیقی صحافت کے فروغ دارتقامیں ندوۃ العلما کارول بھی انتہائی انتہائی انتہائی انتہائی انتہائی قدر ہے اوراس کے ذکر ہے اغماض کرکے کوئی بھی تحقیق نگارا بی تحقیق کے ساتھ انصاف کرنے والانہیں کہا جاسکا، ندوے نے اپنے قیام کے بعد بے در بے کئی ایک اردو و عربی رسالے نکالے، جن کے ذریعے ہے جہاں علم و دین کی گرال مایہ خدمات انجام پائیں، و ہیں بہت سے ایسے نام بھی انجر کرسامنے آئے ، جنھیں قلم و تحریر کی دنیا میں نبوغیت حاصل ہوئی اوران کا شمرہ و دردورتک بھیلا۔

#### ندوة العلما كايبلارساله:

۲۲رجولائی ۱۹۰۲ء (ربیج الاول ۱۳۲۰ه) کو جوندوے کاجلسہ انتظامی ہوا، اس میں مولانا صبیب الرحمٰن خال شیروانی کی تحریک اور مولانا عبدالحی (جو اس وقت ندوے کے مددگار ناظم صبیب الرحمٰن خال شیروانی کی تحریک اور مولانا عبدالحی کے اجراوانظام کی تجویز حب ذیل تواعد کے ساتھ چیش کی تایید ہے بہلی بارندوۃ العلما کے ماہانہ رسالے کے اجراوانظام کی تجویز حب ذیل تواعد کے ساتھ چیش کی تی:

(الف) ترتیب وا نتخاب مضامین مولانا حبیب الزحمٰن خال شیر وانی کے ذیے ہول گے۔ (ب) طباعت واشاعت ندوۃ العلما کے ذیے ہوگی۔ (ج) ابتداء أیا نجے سورسالے ماہ وارجھوائے جائیں گے۔

<sup>(</sup>۱) سهل الجم، ميذيا، اردوميذيا اورجد بدر - تحانات ، ص: ۱۲۳-۱۳۱۱ ما ۱۳۱۰ ما دا يجويشنل پياشنگ ما کس، د بلی ۱۰ ۱۰ م

(و) شروع میں رسالے کا جم ۲۹ صفحات تک دہےگا۔ (ه) شوال ۱۳۲۰ ہے رسالہ جاری کیا جائے گا۔ (۱)

اس رسالے کانام''الندوہ'' تنجویز ہوا اور ادارت میں مولانا شیروانی کے ساتھ مولانا ٹیل نعمانی بھی شریک کیے گئے اور اس کا پہلا شارہ شوال ۱۳۲۰ھ کی بہ جائے کسی وجہ سے جمادی الا ولی ۱۳۲۲ھ (اگست ۱۹۰۴ء) میں نکل سکا۔

بیدسالہ بنیادی طور پران تمام اصولوں اورافکاروخیالات کا آئینہ دارتھا، جوندوۃ العلما کے بانیین کے ذہنوں میں کارفرہا تھے؛ چناں چہاں میں علوم اسلامیہ کی تجدید بھا وہاں کا تلیق معقول ومنقول اور قدیم وجدید کے مواز نہ اوراس وقت کے رائج عربی نصاب تعلیم کی املان وغیرہ سے متعلق مضامین شائع کیے جاتے تھے، گواس کے اعتراف کے بغیر کوئی چارہ کارئیم کر''اندوہ'' کے اسٹیج سے بہت ہی ایسی چیزیں بھی اشاعت پذیر یہوئیں، جن سے اہلی علم وگر کے ایک بڑے طبقے کو دلائل کی روشی میں اختلاف تھا، مگریہ بھی حقیقت ہے کہ اس رسالے نے عمول طور پر طبقہ علما میں حرکیت بیدا کی ،ان کے خیالات کو بد لنے اوران کے افکار کو میٹے بال و پردین کی کوششیں کیں ،افعیس جدید علمی و تحقیقی مباحث سے روشناس کرایا ،اسلام اور علوم اسلام کی خدمن کی کوششیں کیس ، افعیل و جدید کے انداز اور پر ایوں سے افعیل متعارف کرایا۔

"الندوه" كے تيار كرده اہلِ قلم:

بہ طورِ خاص دارالعلوم ندوۃ العلما کے طلبہ کواس سے بہت زیادہ فائدہ پہنچا،اس وقت کے جن ندوی فضلا نے بعد میں تحریر وانشا کے میدان میں کار ہائے نمایاں انجام دیے،ان کی تحریر وندگی کی ابتدااس د بستان میں ہوئی۔

معروف محقق ،ادیب اور مؤرخ علامه سید سلیمان ندوی کا پہلامضمون علم مدین پر' الندوہ' میں اُس وفت شائع ہوا، جب کہوہ طالبِ علم شے ،اُسے جب خواجہ الطاف حسین مالی نے پڑھا، تو جھوم اٹھے اور مولا ناشلی نعمائی کولکھا:

"سب سے زیادہ مجھاس بات کی خوش ہے کہ دارالعلوم نے اپن تعلیم کانہایت عمرہ نمونہ

<sup>(</sup>۱) محمد اسحاق جليس ندوى (مولاتا)، تاريخ ندوة العلماء ص: ٢٦٩، ط بجلس صحافت ونشريات ١١٠١١ -

پہلی ہار پیش کیا ہے"فب اور ک البلہ فیھا،وفی طلبتھا،وفی تعلیمھا" مجھے امیز نہیں،یقین ہے کہ عربی کی کامل تعلیم اور انگریزی کی بہقد رِضرورت تعلیم ہماری قوم میں ایسے لائق مضمون نگار اور مصنف پیدا کرے گی کہ کھش انگریزی تعلیم آج تک ویسا ایک بھی پیدائیس کر کئی'۔

ای طرح مولانا ابوالکلام آزادگو جو بعد میں اوب وصحافت اور معاشرت وسیاست کے میدانوں میں بلندترین مقام حاصل ہوا، اس میں بھی ''الندوہ'' کا پچھنہ پچھ حصہ تھا، اکتوبرہ ۱۹۰۵ء سے لے کراپر بل ۲۰۹۱ء تک مولانا آزاد' الندوہ'' کے سب ایڈیٹر رہے، اس وقت گوان میں چیکنے اور ابجر نے کے جو ہر بہ خوبی طور پر پائے جاتے تھے، گر ہنوز انھیں علمی حلقوں میں قابلِ ذکر روشناسی حاصل نہیں ہوئی تھی، ندوے میں قیام ، مولانا شبی انعمائی کی سر پرتی اور ابئی خداد فیانتوں روشناسی حاصل نہیں ہوئی تھی، ندوے میں قیام ، مولانا شبی انعمائی کی سر پرتی اور ابئی خداد فیانتوں کے استعمال کی به دولت ان کی شہرت و مقبولیت کا سلسلہ شروع ہوا، 'الندوہ' میں شائع ہونے والے ان کے مضامین نے آخیں بورے ملک میں اُجال دیا، پھر ۲۰۹۱ء میں وہ '' وکل'' مرتر سے وابستہ ہوگئے ، اس کے بعد ۱۹۱۲ء میں اپنا شہرہ اُ آفاق اخبار ''الہلال' ' نکالا ، اتحادِ اسلامی اور سیاسی نظریات میں ندوے کے قیام کے زمانے میں انہوں نے مولانا شبی نیمائی کی صحبت سے اور سیاسی نظریات میں ندوے کے قیام کے زمانے میں انہوں نے مولانا شبی نیمائی کی صحبت سے دور ثر لیا تھا، اس کی چھاپ ان پر زندگی کے آخر تک برقر ارد ہی ۔

قامی و صافتی دنیا کی ایک اور معروف شخصیت مولا ناعبدالله مادی کی قامی تربیت بھی ۱۹۰۵ء میں ندو ہے کی اقامت گرینی اور 'الندوہ' کی ادارت کے دوران ہوئی، اس کے بعدوہ' و کیل' مرتبر،' زمیندار' لا ہوراور مولا نا آزاد کے 'الہلال' نے وابستہ ہوئے، ایک طویل عرصے تک دارالتر جمہ، جامعہ عثانیہ، حیدر آباد کے مترجم اور وہاں کے لمی طقوں کے اہم رکن بھی رہے۔ ماہر وہ عقق مولا نا عبدالسلام ندوی بھی اپنے عنفوانِ شباب میں مشہور عالم دین، تاریخ نگار اور محقق مولا نا عبدالسلام ندوی بھی اپنے عنفوانِ شباب میں 'الندوہ' کے نائب مدیر رہے، اسی دوران اُنھوں نے اپنا ایک انتہائی علم ریز اور حقق مضمون' نتا سخ '' کے موضوع پر لکھا، جے مولا نا شبلی نعمائی نے بہت پند کیا اور اپنے دوست مضمون' نتا سخ '' کے موضوع پر لکھا، جے مولا نا شبلی نعمائی نے بہت پند کیا اور اپنے دوست احباب میں ان کی قابلیتوں کی تعریفیں بھی کیں ،اکتو بر ۱۹۰۱ء کو انہوں نے مہدی افادی کے نام احباب میں ان کی قابلیتوں کی تعریفیں بھی کیں ،اکتو بر ۱۹۰۱ء کو انہوں نے مہدی افادی کے نام ایک خط میں کھا:

" ہمارے یہاں یعنی ندو ہے میں عبد السلام نہایت قابل لا کا ہے، جو غالبًا خالی ہونے والی کا ہے، جو غالبًا خالی ہونے والی کا متحق ہوگا''۔

ای سال کے دعمبر کے ایک خط میں انھیں لکھا:

"عبدالسلام نهايت بونهار ب، وه پورامصنف بوسكتا باور بوگا".

مولا ناشیلی نعمائی کی پیش گوئی کے مطابق مولانا عبدالسلام ندوی نے واقعتاً پورا معنف ہونے کا بھر پور شبوت فراہم کیا اور اُن کے قلم سے بیش قیمت تاریخی علمی ،اد بی و تحقیقی تقنیفات ومقالات معرضِ وجود میں آئے۔

#### "الندوه" كے مختلف ادوار:

''الندوہ''کا پہلا دور اگست ۱۹۰۴ء ہیں شروع ہوکرمٹی ۱۹۱۲ء ہیں ختم ہوا،اس دور کے ایڈ یٹر مولانا حبیب الرحن شیروانی اور علامہ شبلی نعمانی تھے،اس کے بعد''الندوہ''کی ادارت می ادارت کی دارت کی دارت میں صرف ایک فرد کے داری ندو ہے کے ایک استاذ مولا ناعبدالکریم کے سپر دہوئی ،ان کی ادارت میں صرف ایک یا دوشار نے نکلے (۱) ،مولا ناعبدالکریم کے بعد مولا نا اکرام اللہ فان ندوی نے اس کی ادارت سنجالی اور بالآخر دیمبر ۱۹۱۷ء کواس کا دوسرا دوراختام پذیر ہوگیا، پھر ۲۲ سال کے عرصے کے بعد جنوری ۱۹۲۰ء میں علامہ سید سلیمان ندوی کی نگر انی وسر پرتی اور مولا ناسید ابوائس فلی میاں ندوی و مولا ناعبدالسلام ندوی کی ادارت میں اس کا دوبارہ اجراہوا، مگر اس باراس کی عمر دراز ندہو تکی اور جولائی ۱۹۲۴ء میں یہ ہمیشہ کے لیے مرحوم ومغفور ہوگیا۔ (۲)

# "الندوه" کے کمی نتائج:

''الندوہ'' کی کل مدتِ اشاعت تقریباً ۱۳ سال کے عرصے کو محیط ہے، اِس دوران اُس نے معاصر علمی دنیا کے سامنے جونتا کے پیش کیے، وہ علامہ سید سلیمان ندوی کے الفاظ میں مختفراً میہ تھے: (۱) اردوزبان میں علمی مباحث کا ایک بڑاذ خیرہ پیدا کردیا۔

(۱) کوں کہ افھوں نے جون۱۱-۱۹ء کے شارے میں جہاد پر ایک مضمون کھا، جس میں حکومت خالف خیالات کا اظہار کیا گیا تھا، ادارے کے لیے ان کا یہ مضمون مضرت رسال خابت ہوسکتا تھا؛ اس لیے ندوہ کی انتظامیہ نے احتیا کی افتدام کرتے ہوئے اُٹھیں چیدہ اہ کے لیے معطل کردیا تھا، یہ بات خرم علی شفیق نے اپنی معرک آراتھنیف'' اقبال بھی اقدام کرتے ہوئے اُٹھیں چیدہ اور ۲۳۳ پر ایس ایم اکرام کی دور ۵۰، ۱۹۰۰ء سے ۱۹۱۳ء تک مطبوعہ: ادارہ ثقافتِ اسلامیہ، لاہور ۱۹۹۳ء کے صفح ۲۰۱۳ کے حوالے کے تعلی مے۔

اللہ ان کاری ندوۃ العلما، جنادارہ ثقافتِ اسلامیہ، لاہور ۱۹۹۳ء کے صفح ۲۰۸۸ کے حوالے سے تعلی ہے۔

(۲) تاری ندوۃ العلما، جنادل میں ۱۹۳۰ء سے سے ۱۳۲۰ء سے سے ۱۹۳۰ء کے سوئے ۲۰۸۸ کے حوالے سے تعلی ہے۔

(٢) جديرتعليم يافتول كواسلام كيذبي اور على كارنامول عي شناكيا-

(٣) على كوجد يدمسائل سے روشناس كيا-

(٣) عربي خوال طلبي الني رائي ذخرو علام لين كالميقد بيداكيا-

(۵) اسلام اورتارع اسلام سے بہت سے اعتر اضات کودفع کیا۔

(٢) قوم من ندو \_ كمقاصدى تبلغ كى،اصلاح نصاب كى ضرورت مجمائى اورعر بى

تعليم كي ابميت ذبن شيس كي - (١)

يندره روزه "تعمير حيات":

"الندوه" كو بند ہوئے ايك زمانه بيت چكا تھا اور اس كے بعد عربي كے ساتھ كى اردو رسالے کے اجرا کی ضرورت شدت سے محسوس کی جارہی تھی،جس کی محکیل کے طور پر ارنوم بر١٩٢٣ء كوايك يندره روزه رسماله وتعمير حيات "ك نام سے شروع كيا كيا اور اس كى ادارت مولانا محمد السنى كے سردكى كئ (جوندو ے كو بي رسالة 'البعث الاسلامي' كے بھى مدير تھے)،اصل مذاق تو اُن کاعر بی انشا کا تھا،مگر اردو میں بھی ان کی صاف،شیریں اور ڈھلی ڈھلائی نثرایے آپ میں لاجواب ہوتی تھی؛ چنال چہ جاری ہوتے ہی اس کی مقبولیت کا دور شروع ہوگیا، ۱۹۷۳ء کی ایریل تک مولانا محد الحسنی عی اس کے مدیر رہے عملی طور پر بھی اور رسما بھی مئی ۱۹۷۳ء سے اس کے دیر مسئول مولا نامحراسحاق جلیس ندوی بنائے گئے، جو غیر معمولی قلمی ملاحیتوں ہے بہرہ در تھے؛ بلکہ بہ تول مولا ناعلی میاں ندوی 'ایک بیدالیٹی ایڈیٹر اور صحافی تھے'۔(۲) چناں چدانہوں نے اس رسالے سے وابستہ ہوتے ہی پوری محنت اور لگن کے ساتھ اس کی ادارت شروع کی اوراہے خوب سے خوب تر بنانے میں کوئی کسرنہیں چھوڑی ؛ چنال جہاس کی مقبولیت وشہرت میں اضافے کاعمل مسلسل جاری رہا، جون ۹ ۱۹۷ء میں مولا نامحر احسنی کا انتقال ہوا، جو''البعث الاسلامی'' کے نابغہ مدیر ہونے کے ساتھ مولا نا اسحاق جلیس ندوی کے شریکِ قلم اور ''تعمیر حیات' کی ترتیب و تہذیب میں ان کے معاون بھی تقے اور بوقلمونی قدرت کہ ان کی وفات کے تقریباً ایک ماہ بعد ہی مولانا اسحاق جلیس ندوی کا بھی ورق حیات ملیث گیا اور اس

<sup>(</sup>۱)سيدسليمان ندوي (علامه)حيات بلي ص: ٢٧٧، ط: دارالمصنفين اعظم كره-

<sup>(</sup>۲) البحن على ميان ندوي (مولانا)، برانے جراغ، جلد: دوم، ص: ۱۲۲، ط: مكتبه فردوس، مكارم عمر بكھنؤ • ۱۹۸ء ـ

طرح ' وتعمير حيات' كاايك زرين دورختم هو كميا-

مرچوں کہ اس وقت تک ندو ہے نے اہلِ قلم فرزندوں کی ایک ہڑی جماعت پیدا کر لی سے بالے اس کے اس کے اس کی اشاعت میں کمی قتم کی کوتا ہی نہ آنے پائی اور یہ پرچہ بہدستور جاری اور اسلامی ادب وصحافت کی قابلِ قدر خدمات میں مصروف رہا، نومبر ۲۰۱۲ء میں بیدرسالہ اپنی عمر کے اسلامی ادب وصحافت کی قابلِ قدر خدمات میں مصروف رہا، نومبر ۲۰۱۲ء میں بیدرسالہ اپنی عمر کے پانچویں دہ میں داخل ہو چکا ہے، اس کے موجودہ مدیر مسئول مولا نامش الحق ندوی اور نائب مدیر مولا نامش الحق ندوی اور نائب مدیر مولا نامش وحد کے جوئے خطوط پرگام مدیر مولا نامش وحد کے جوئے خطوط پرگام کو پیشِ نظر رکھتے ہوئے بہترین خدمات میں مصروف ہے اور اپنی کونا کون خصوصیات کی بنا پر برصغیر کے مشہور ومقبول ترین رسالوں کی صف اول میں درکھے جانے قابل ہے۔

#### ندوة العلمااورعر لي صحافت:

ندوۃ العلمانے اپنے قیام کے روز اول ہی سے عربی ادب وانشا کے حوالے سے جس بیراری وہوش مندی کا جوت دیا،اس کا تقاضا تھا کہ اس کے اردوتر جمان''الندوہ'' کی ما نندعر بی میں بھی کوئی رسالہ اس کی ترجمانی کرے اور اس کے ذریعے وسیح ترپیانے پرعالم اسلام میں اسلامی فکر ودعوت کو عام کرنے کی راہیں بھی ہموار ہوں،ان ہی مقاصد کے تحت، ڈاکٹر سید عبرالعلی (فاضل دیوبند) ناظم ندوۃ العلما کے عہد نظامت میں،علامہ سیدسلیمان ندوی اورشخ تقی عبدالعلی (فاضل دیوبند) ناظم ندوۃ العلما کے عہد نظامت میں،علامہ سیدسلیمان ندوی اورشخ تقی اللہ بن ہلالی کے زیر عمرانی اورمولا نامسعود عالم ندوی کی ادارت میں محرم ا ۱۳۵ ھ (مئی ۱۹۳۳ء) میں 'الفیاء'' کے نام سے عربی رسالے کا پہلاشارہ منظرِ عام پر آیا،سید صاحب نے اس رسالے کا داریہ' طلوع الفیاء'' کے عنوان سے لکھا، جوعر بیت وسلاست کا دل کش نمونہ تھا، بیرسالہ تقریباً عبارال تک جاری رہا، بھر بندہوگیا، مگر ہندوستان سمیت عالم عربی واسلامی کی ہم عصر صحافت پر عبارال تک جاری رہا گئی اور اس کے پیغامات کی اہمیت پر توجہ دی گئی،مولا نا ابولی علی حنی اس کی گہری چھاپ محسول کی گئی اور اس کے پیغامات کی اہمیت پر توجہ دی گئی،مولا نا ابولی علی حنی ندوی اس کی گہری چھاپ محسول کی گئی اور اس کے پیغامات کی اہمیت پر توجہ دی گئی،مولا نا ابولی علی حنی ندوی اس کی شہرت و مقبولیت پر اجمالی تھر و کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

''محرم ۱۵ ھے' الفیاء' کا اجرا ہوا، رسالہ کے مضمون نگار اگر چہ بہت محدود تھے اور پرچپتا تھا، جوعرب قار مین کے مذاق کے خلاف اوران کی نگاہوں پر بار ہوتا ہے؛ کیکن زبان

ک سحت، جسن انشا اور مضامین کی باندی کی وجہ سے وہ مما لک عربید کے جیدہ ملمی وا الی ملقوں شک بہت مقبول ہوا اور اس کا بوی گرم جوثی سے استقبال کیا گیا اور وقر وو تع رسائل واخبارات نے دل کھول کر اس کی تعریف کی البنان کے امیر ناصرالدین ، جواپی او پی تقید اور او پی ذاہ بی شل بدنامی کی صد تک نام ور تھے اپنے اخبار "السفا" میں بوب بلند کلمات کے ساتھ جب و کیا، خالبات کی مشہور او پی صحیح زبان اور عربیت میں خود مما لک عربیہ کے بہت سے رسائوں پی فوقیت رکھتا ہے ، اس طرح سیدا (شام) کے مشہور او پی رسالہ "العرفان" نے بوا زور وار تجر والی بغداد کا عیسائی محقق" انستاس کر لی " نے ، جو اپنی او بی رسالہ "العرفان" نے بوا زور وار تجر والی بغداد کا عیسائی محقق" انستاس کر لی " نے ، جو اپنی او بی گرفتوں میں بہت خور و جی واقع ہوا تھا مسعود صاحب کوایک خط میں علامہ " کے لفظ سے خطاب کیا اور تکھا کہ آئر چہ آپ کم عمر جیں انہین تھا مسعود صاحب کوایک خط میں ' علامہ " کے لفظ سے خطاب کیا اور تکھا کہ آئر چہ آپ کم عمر جیں انہین آئی سے کا میسائی وجہ سے میں مجبور ہوں کہ آپ کو "عالمہ" کے لفظ سے خطاب کیا اور تکھا کہ آئر چہ آپ کم عمر جیں انہین آئی سے کا میسائی وجہ سے میں مجبور ہوں کہ آپ کو "عالمہ" کے لفظ سے خطاب کیا اور تکھا کہ اور ان المہ آئیل کی المیا کہ انہ کی خطاب کیا ور کیا ہوں " کے الفظ سے خطاب کیا ور کی المیا کہ انہ کی خطاب کیا ور کیا ہوں " کے الفظ سے خطاب کروں" نے (ا

ماه ثامه "البعث الاسلامي":

"المضیاء" کے بند ہونے کے تقریبا انیس سال بعد ، اکتوبر ۱۹۵۵ ، پیل مولا تاجم الحسی ادارت وملیت بیس ایک اور عربی رسالہ" البعث الاسلامی" کے نام سے جاری ، وا ( مولا ناسعید الرحمٰن اعظی ندوی معاون مدیر سے ) اور اس نے تھوڑ ہے ہی عرصے بیس اسلامی الفکر عربی سے فاصل کرلیا ، عرب قومیت ، الحاد ودہریت ، تجددو مغربیت ، سرمایی داری میں نمایاں مقام حاصل کرلیا ، عرب قومیت ، الحاد ودہریت ، تجددو مغربیت ، سرمایی داری واشتر اکیت اور خدا بیز ارتم یکوں کے احساب وتعاقب اور حیح اسلامی فکری اشاعت و تبلیخ بیس اس رسالے نے جو گراں قدر حصہ لیا ، اس کا اعتراف و اقرار تمام عالم عربی و اسلامی بیس کیا ، مسلک حق کی تا دید وقصویب اور باطل افکار ونظریات کی تردید بیس اس کے جوال مرگ مدیر مولا نامجہ احتی کی تردید بیس اس کے جوال مرگ مدیر مولا نامجہ احتی کی تردید بیس اس کے جوال مرگ مدیر الاسسلام یک نام سے عرب مما لک بیس چمپا اور ان کے ادار ہے اس قدر مقبول ہوئے کہ ان کی زندگی بیس میں ان کی وفات کے بعد "الاسلام بین لا و نعم" اور "مصر تتنفس" کے عنوان سے عرب مما لک بیس چمپا اور ان کے عنوان سے عرب مما لک بیس چمپا اور ان کے عنوان کے وفات کے بعد "الاسلام بین لا و نعم" اور "مصر تتنفس" کے عنوان سے عنوان سے عنوان سے عنوان سے خوار اور نامیل کیا گیا۔

۱۹۲۰ء کی فروری تک بیرساله مولا نامحرانحسنی کی ادارت وملکیت میں ہی نکلتا رہا،اس کے

دارالعلوم ديو بندكا صحافتي منظرنامه

1014

بعد مدیرتو مولانای رہے،البته اس کی طباعت کی ذہ داری ندوۃ العلما کی انظامیہ نے لئی، مارچ -اپریل ۱۹۲۰ء (رمضان -شوال ۱۳۷۹ھ) میں شائع ہونے والا' البعث الاسلائ' کاوہ پہلا شارہ تھا، جس پر' تقیدرہا ندوۃ العلماء' کھا ہوا تھا، اپنی وفات تک مولانای اس کے مربر رہے، ان کی وفات تک مولانای اس کے مربر حربر ہیں اور اپنے قلم کی ادبی رعنا ئیوں اور قری گئی،اُس وقت سے تا حال مولانا اعظمی ہی اس کے مدیر تحریر ہیں اور اپنے قلم کی ادبی رعنا ئیوں اور قری کرائیوں کے ساتھ عالم اسلام کے متاز اہل قلم کی ہیم تحریری معونتوں کے ذریعے اس رسالے کی تمام تصوصیات وا تمیاز اس کونیا ہے میں پوری طرح کا میاب ہیں۔

### يندره روزه"الرائد":

یدرسالہ ۱۹۵۹ء میں ندو ہے، ہی ہے جاری ہوا، شروع سے اس کے مدیر مولانا سیدرالع حنی ندوی اور معاون مدیر مولانا سید واضح رشید ندوی ہیں، یہ رسالہ بھی آغاز ہی سے ظاہری وہا طنی خوبیوں کا حامل، اسلامی افکار وتعلیمات کا مبلغ اور باطل و مسموم افکار و نظریات کی بہ قوت تر دید میں سرگرم ہے، اس رسالے کی ایک اور اہم خصوصیت اس کے مشمولات میں برتی جانے والی ہم و سبک زبان اور عمدہ عربی تعبیرات ہیں، جوعربی اوب و انشا کے نو آموزوں کی خاص طور پر معاونت کرتیں اور ان کے ذوق تحریر و تکلم کو مہمیز کرتی ہیں، ندوے سے ۱۹۹۹ء سے ایک انگریزی معاونت کرتیں اور ان کے ذوق تحریر و تکلم کو مہمیز کرتی ہیں، ندوے سے ۱۹۹۹ء سے ایک انگریزی ماہ نامہ دی کی ایسٹر ان فریکریٹس اور ان کے ذوق تحریر و تکلم کو مہمیز کرتی ہیں، ندوے سے ۱۹۹۹ء سے ایک انگریزی ماہ نامہ دی کی ایسٹر ان فریکریٹس اور ان کے ذوق تحریر و تکلم کو مہمیز کرتی ہیں، ندوے سے ہندی ماہ نامہ دیں۔

# دارالعلوم ديوبند: صحافتي منظرنامه:

فی الوقت ایے مجلّات ورسائل کی تعدادا تھی خاصی ہے، جو دارالعلوم کے فکر ومزاج کے مطابق سرگرم عمل ملک کے طول عرض میں تھیلے ہوئے مداری اسلامیہ سے شائع ہور ہے ہیں اور جن سے مسلمانانِ ہند کی دینی ،اخلاقی اور ندہی رہنمائی کے ساتھ اردو زبان واردو صحافت کی مشاطکی کا فریضہ بھی انجام یا تا ہے ؛لیکن ان عیں سب سے قدیم رسالہ ماہ نامہ 'دارالعلوم'' دیو بند ہے، جو دارالعلوم کے استاذِ حدیث مولانا حبیب الرحمٰن اعظمی کی ادارت میں ہرانگریزی ماہ دیو بند ہے، جو دارالعلوم کے استاذِ حدیث مولانا حبیب الرحمٰن اعظمی کی ادارت میں ہرانگریزی ماہ کے اواخر میں منظر عام برآتا ہے، بیدسالہ ماہ وسال کی طویل ترین مسافت طے کرچکا ہے اورایک

قابل جمتین تاریخی پس منظر رکھتا ہے ؛ لیکن اس سے پہلے دار العلوم سے دورسائے "القاسم" و "الرشید" نکل چکے تصاوران کا بھی ہندوستانی مسلمانوں کے فکر ونظر کی تقلیب میں خاصااثر رہا ہے اوران رسالوں نے اسلامیان ہند کے اخلاقی ومعاشرتی فساد واعوجاج کی اصلاح کا کام اس وقت کیا ہے، جب کہ ہندوستان کے مسلمان سخت اخلاقی ومعاشرتی بحران کا شکار تصاور سیاسی افلاس کے ساتھ ساتھ دینی واخلاقی دیوالیہ پن ان کا مقدر بن کررہ گیا تھا ؛ لہذا پہلے ہم ان بی دونوں رسالوں کے آغاز ،ان کی مدت اشاعت اور متحدہ ہندوستان کے مسلمانوں پر مرتب ہونے والے ان کی اور تفصیلی جائزہ پیش کرتے ہیں۔

## ماه نامه "القاسم":

وارالعلوم کے قیام (۵امحرم الحرام ۱۲۸۳ه-۳۰مئی ۱۸۲۱ء) سے لے کررہے الاول ١٣٢٨ه (مارچ ١٩١٠ع) تك كى رسالے كا جراعمل مين نبيس آيا تھا اور ندار باب بست وكشانے اس طرف توجه دی ،جب که دارالعلوم کے حبین ،معتقدین اورمنتسبین کی بیشدیدخواہش تھی کہ یہاں سے ایک ایبا رسالہ جاری ہونا چاہیے، جوصاف شفاف دینی تعلیمات مسلمانوں تک پہنچائے اور دین ودنیوی امور میں ان کی رہبری کرے، بہت سے لوگوں نے دارالعلوم کواس حوالے سے خطوط لکھے ، کئی ایک نے اس وقت کے مہتم (مولانا حافظ احمد ) سے اس غرض سے ملاقات کی اورانہیں اس کی طرف توجہ دلائی ، بالآخر مسلمانوں کے شدید اصرار اوران کی پہیم توجہ د ہانیوں نے انتظامیہ کواس پر آمادہ کیا اور انہوں نے بانی دار العلوم حضرت مولا نامحمہ قاسم نا نوتو گ "كى يا ديس ايك ماه نامة 'القاسم' كنام ع جارى كرنے كا فيصله كيا ؛كين چول كه دارالعلوم كاما لیاتی نظام اس پوزیش میں نہیں تھا کہ وہ اس پر آنے والے صرفے کو ہر واشت کرتا؛ اس لیے شروع میں اس کے اخراجات کی ذھے داری مولا نا حبیب الرحمٰن عثمانیؓ (جواس وقت مدد گامہتم تھے)نے لی (البتہ چندشاروں کے بعداس کاصرفہ دارالعلوم برداشت کرنے آگاتھا) اورمولانا ہی كى ادارت مين يبلا يرجه بهطور خمونه كے رئيج الاول ١٣٢٨ه (ايريل ١٩١٠) مين شائع موا، نائب مدير مولانا سيدا صغرت ين ، جب كه مريرست حضرت عكيم الامت اور حضرت شيخ الهند تهي ، بعد میں مولا نامفتی احمر حسن امر وہوگ ،مولا ناخلیل احمد انبیبٹو گ اورمولا نا حافظ احمد نے بھی اس

رسالے کی سرپرستی فرمائی ، نیز اجرا بے رسالہ کے بین سال بعد نائب مدیر مولانا سراج احمد رشیدی میادیے گئے ،مولانا سیداصغر سین آپ نقر رسی مشاغل کی بنا پرسبک دوش ہو گئے تھے، در میان میں دوسال (۳۵ –۱۳۳۲ ھے/۱۱ ء) مولانا مناظر احسن گیلائی بھی''القاسم'' وُ'الرشید'' کے معاون مدیر رہے۔

اس پر ہے کا جم ۲۳ صفات کا تھا اور اس میں مدیرِ رسالہ، حضرت شیخ الہند اور علامہ شبیراجم عثاقی وغیرہ کے مضامین تھے، اس میں قارئین کی آرا طلب کی گئی تھیں کہ اگر وہ اس کی اہمیت وافادیت کو محسوں کریں، تو مطلع کریں اور رسالے کی اعانت کی ہائی بھریں؛ تا کہ آیندہ ماہ سے اسے با ضابطہ جاری کر دیا جائے، تو قع کے خلاف کثیر تعداد میں لوگوں نے اس اقدام کی نہ صرف سخسین کی ؛ بلکہ متعدد حضرات نے گئی کئی رسالوں کی قیمتیں پیشگی بھیج دیں ؛ لیکن کئی ایے موافع پیش آگئے، جن کی وجہ سے ''القاسم'' کا پہلا شارہ اگلے ماہ کی جہ جائے شعبان ۱۳۲۸ھ (اگست بیش آگئے، جن کی وجہ سے ''القاسم'' کا پہلا شارہ اگلے ماہ کی جہ جائے شعبان ۱۳۲۸ھ (اگست بیش آگئے، جن کی وجہ سے ''القاسم'' کا پہلا شارہ اگلے ماہ کی جہ جائے شعبان ۱۳۲۸ھ (اگست

#### مقاصدِ اجرا:

اس شارے میں''القاسم''کے مقاصدِ اجرا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مدیر مولا نا حبیب الرحمٰن عثالیؒ نے لکھا:

"اس رسالہ کا اصل مقصد مسلمانوں کے لیے ندہبی علمی اور تا ریخی معلومات کا صحیح ، محققانہ ذخیرہ بم بہنچانا اور نرم ومتانت کے لیجے میں غلط خیالات (جو بہ وجبہ لاعلمی ذہمن شیس ہو گئے ہیں) کومٹانا ہے''۔(۱)

''القاسم''کے مقاصد میں یہ بھی تھا کہ اسلام کے نام پر مختلف فرقِ باطلہ کے بھیلائی ہوئی ہفوات ولغویات کا جواب دیا جائے 'تا کہ سید ھے سادے مسلمان ان کی زہر نا کیوں سے محفوظ رہ سکیس اور ان کے دین وایمان کی حفاظت ہو سکے۔

''القاسم'' کے مقاصد پر تفصیلی روشنی ڈالتے ہوئے مولا نا عبدالرحمٰن سیو ہاروگ (عمِ محترم مولا نا حفظ الرحمٰن سیو ہاروگ ) رکن مجلس العلماء بھو پال نے ۳۲ اشعار پرمشتمل ایک عربی قصیدہ

تیارکیا تھا، جے رسالے کے پہلے شارے میں شاکع کیا گیا، یہ تعبیدہ موادنا کی فر بی زبان وادب ع قدرت تامداور نبوغ کامل کا حسین مرقع ہوے کے ساتھ "القاسم" کے مقاصد پہنی بجر بی بدقتی ڈالٹا ہے، اس کے چندا شعاریہ ہیں:

- (۱) "القاسم "الحامي لكل حقيقة ولسمسلة الاسلام خيسر هداتها
- (۲) "القاسم"الماحي لبدعات فشت كالشمس تمحو في الورى ظلماتها
- (٣) "القاسم "الهادي الى سبل التقى
   من يتقى النيسران حق تقاتها
- (٤) "القساسم "السمحيي قلوبساميتة اوسنة في السديسن بسعد مساتهسا
- (٥) "القاسم"الخيرات في كلماته فاغنم نصيب الخير من خيراتها
- (٦) "القاسم "الروض النظير دراية تسقيم سحب العلم من ديماتها
- (٧) "القساسم "السفر الذي حساولان

واع المعلوم ،وجسامع لشنساتها (۱) (۱) القاسم'' برحق کی تمایت کرے گاورامت مسلمہ کی عمدہ رہبری کرے گا۔

(۲) ''القاسم'' (معاشرے میں ) پھیلی ہوئی برائیوں کو اس طرح دور کر دے گا، جیسے خورشید عالم تاب کا ئنات کی تاریکیوں کا صفایا کر دیتا ہے۔

(۳)''القاسم''ان لوگوں کو تقوی کی راہیں دکھلائے گا،جو واقعۃ جہنم کی شعلہ سامانیوں سے ڈرتے ہوں۔

<sup>(</sup>١) القاسم بشارو: الس: الد

دارالعلوم ديو بندكا صحافتي منظرتامه

1.1

(س)''القاسم''(اپنی تغلیمات ونوجیهات کے ذریعے )ان قلوب کوحیات نوسے ہم کنار کرے گا، جو دین و ند ہب کے حوالے سے مر دنی کا شکار ہیں یا غفلت و بے خبری نے انہیں جکڑر کھا ہے۔

ره) "القاسم" كى تمام باتنى خير بى خير بين البندائتهين السرايا خير سے اپنا حصه ضرور ليزا

ع ہیں۔ (۱) "القاسم" علم ودرایت کا فر دوس بددا ماں باغ ہے، جسے علم وضل کے بادل اپنی بارانیوں سے سیراب کرتے ہیں۔

(۷) ''القاسم''ایک ایبا (رساله) ہے،جومختلف علوم وفنون کو جامع ہے۔

"القاسم" نے جاری ہوتے ہی ظاہری و معنوی خوبیوں کی وجہ سے اپنا ایک منظر دوممتاز مقام بنالیا ، حالاں کہ اس وقت متحدہ ہندوستان میں روز نامدا خبارات کی غیر معمولی کثرت کے ساتھ ہفت روزہ ، پندرہ روزہ اور ماہ نامہ رسائل و جرائد کا بھی اِک انبوہ تھا؛ چنال چہر کارگ: بورٹ کے مطابق ۱۱-۱۹۱ء میں شالی ہند سے جاری ہونے والے اردوکے دسیوں نے اخبارات ورسائل میں صرف دورسائل قابل ذکر تھے ، جن میں ایک "ادیب" الد آباد تھا اور دوسرا" القاسم" دیو بند، مولوی فضل احمہ ہیڈ مولوی، ماہ ناہ نامہ "ایک سے مولوی فضل احمہ ہیڈ مولوی، ہارس کا ایک مضمون شائع ہوا تھا ، جے" القاسم" کے شارہ : ۲۲ میں ایک حوالے سے مولوی فضل احمہ ہیڈ مولوی، ہارس کا ایک مضمون شائع ہوا تھا ، جے" القاسم" کے شارہ : ۲۲ میں ایک حوالے کے شاری کیا گیا تھا ، اس مضمون میں لکھا تھا کہ:

'' حال میں صوبہ جات بتحد ہوآ گرہ کی سرکاری رپورٹ بابت ۱۱-۱۹۱ء شائع ہوئی ہے،
اس پر سربری نظر ڈالنے سے واضح ہوتا ہے کہ سال زیرِ رپورٹ میں علمی تصانیف میں روز افزول ترقی
جاری ہے، نیعنی تعدادِ اشاعت ۱۹۸۸ سے ۱۹۸۸ پر پہنچ گئی، حامیانِ اردوکو خوش ہوتا چا کہ خاص طور
سے کشر ت ِ اشاعت اردو تصنیفات و تا لیفات میں ہوئی ہے، جس کی زیادتی اشاعت کا اوسط ۲۵
فیصدی رہا۔

اخبارات کی تعداد میں بھی کافی اضافہ ہوا ، اردو میں ۸۲، ہندی میں ۱۵ اور انگریزی میں ۱۳ مااد علی انگریزی میں ۱۳ مااد خبارات ورسائل مندرجہ قابل ذکر ہیں:

اگریزی میں "ویک میخزین،"مسلم ربویز" اردو از "ادیب"الیآباد،"القاسم" دیج بند بندی از "مریادا"،" کام دهدو"،" گوردکل تا جاز"

"القاسم"كارباب قلم:

"القاسم" (دوراول) كى كل مركياروسال (١٣٢٨ ٥-١٣٣٩ مراوا و-١٩٢٠) موئى او راس ع سے كارباب كلم عن مريونائين مرير كے علاد وحضرت بين البند، حضرت عكيم الامت، علامہ شہر احمد ملی فی مولانا شائق احمد ملی فی (جنہوں نے بعد میں کلکتہ، پھر کراچی ہے مشہورا خبار "عصر جديد" كالا )مولانا مظهر الدين شيركو في (بعد كے جليل القدر اديب ومحافي وايديشر ''وصدت' وْ 'الامان' ، د بلي وْ 'مدينه ' بجنور ) مولانا سيد مناظر احسن كيلا في (اردو كه لا ثاني محقق ئے اور اردو کے تنی ایک ادبی رسائل کی ادارت کی ؛ بلکہ اردو دانوں ،اورخوانوں اور اردو کے ادبا وهمرائي ايك بوري نسل تياركي) مولانا اعز ازعلى امروموي ( فينح الادب والفقه ) مولانا عبد السيع د بع بندي بمولانا نا هرحسن د بع بندي بمولانا نو رالهدي قيس در بهنگوي بمولانا عبدالحق پور قاضوي (ركن شوري دارالعلوم ديوبند) مولانا حافظ محمراحيّه (خلف الرشيد حضرت نا نوتويٌ مهتم خامس دا رالعلوم دیع بند )مولانا قاری محمد طبیب ( زمانه نصف صدی سے زائد تک جن کی نکته وری وژرف نكائى ت فيض افحا تارم ) علامة محمود شهاب آلوى مولانا حبيب احمه كيرانوى (صاحب حل القرآن) مولانا عبد الحفيظ در بعثُّويٌ ( ناهم كتب خانه دارالعلوم ديوبند )مولانا سيدمصطفي علوي كاكوروي مولا نامحم شفيع ديو بندي (مفتي اعظم بإكستان وصاحب معارف القرآن)مولا بأ محدانیں محرامی مولانامسلم دیو بندی مولانا سیدمیرک شاہ کشمیری (عربی واردو کے بہترین ادیب وقصی مفکلو ۃ وغیرہ) مولا ناابراہیم مقطیؓ بمولا نافخرالدین احدٌ (جوبعد میں دارالعلوم کے شیخ الحديث بصدر مدرس وصدر جميعت علاے ہند ہوئے )مولا ناقضل ابن احمر موتگيري مولا نامجمہ ادرلينٌ (صاحب التعليق الفليح ومعارف القرآن وغيره )اورمولا ناعبدالقديرام وهويٌ تقه\_ ان میں ہے بیشتر کاقلمی سفر''القاسم''ہی ہے شروع ہوااور بعد میں وہ قلم وقر طاس کی دنیا مل انتهائي مقبوليت وشهرت كو پنجي، جو بلاشبه 'القاسم'' كي تربيت كافيضان كها جاسكتا ہے۔

مضامين "القاسم" كي نوعيت:

چوں کہ اس کے اجراکا مقصد مسلمانوں کی دینی واخلاقی رونمائی کرنا تھا،اس لیے اس کے مضابین خالص علمی و فد ہبی انداز کے ہوتے تھے، نیز باطل افکار ونظریات کی تر دید میں ہجی کہی مضابین خالص علمی و فد ہبی انداز کے ہوتے تھے، نیز باطل افکار ونظریات کی تر دید میں ہجی کہی اسلوب کا خاص خیال رکھا جاتا تھا، تقریب ہم مہینے وارالعلوم کے احوال اوراس کی نئی سرگرمیوں سے بھی قار مین کو باخبر کیا جاتا تھا، '' تقریبظات کتب' کامتعقل کالم تھا، جس میں مختلف موضوعات پر شائع ہونے والی نئی کتابوں پر تبصر سے کیے جاتے تھے،ان می فرق باطلہ کی تر دید و تغلیط میں شائع ہونے والی کتابیں بھی ہوتی تھیں، سیروسوائح پر شتمل بھی اور فرق باطلہ کی تر دید و تغلیط میں شائع ہونے والی کتابیں بھی ہوتی تھیں، سیروسوائح پر شتمل بھی اور اخبارات ورسائل کے اخلاقی واد بی ونوعیت کی کتابیں بھی ،اسی طرح نئے جاری ہونے والے اخبارات ورسائل کے اشتہارات بھی بلاعوض شائع کے جاتے تھے۔

"القاسم"كيدومضامين:

ویے تو ''القاسم'' میں شائع ہونے والا ہر مضمون اپنے موضوع پر مقل معلومات افزااور زبان وبیان کے اعتبارے دل چپ واثر انگیز ہوتا تھا، کہ اس کا ہر لکھنے والاعلم وقد براورزبان وادب کا شناور تھا؛ کیکن'' اسلام کیوں کر پھیلا؟'' کے عنوان سے مدیرِ رسالہ کے قلم سے مسلسل چو سال تک قبط وارشائع ہونے والے صفحون کو قابل رشک صد تک پذیر ائی حاصل ہوئی، اس صفحون میں مولا نا حبیب الرحمٰن عثمائی نے تاریخی واقعات کی روشن میں اس حقیقت سے پردہ اٹھا یا ہے کہ اسلام کی اشاعت وتر وت کے میں کھی بھی جروا کراہ اور تینے وتفنگ کی کارفر مائی نہیں رہی ؛ بلکہ ہر جگراور ہردور میں اس کی اشاعت اقتد اراعلی کی نرم خوئی ، عامت السلمین کی شگفتہ روئی اور علما ہامت کی جروائی وقتی کوئی کی منت کش رہی ، اس طویل الذیل مضمون میں جہاں مولا نا کے علم وحقیق کی بے کرائی پورے عروح پر نظر آتی ہے ، وی ان ان کے اسلوب نگارش کی دل فر بی ویحرکاری بی قاری پر جیرت انگیز اثر کرتی ہے۔

یمی وجہ ہے کہ گومولا نااپنی دانست میں اس مضمون کی تیمیل نہ کر سکے ، مگر بعد میں جبات "
''اشاعتِ اسلام'' کے نام سے کتابی شکل دی گئی ، تولوگوں نے اسے ہاتھوں ہاتھ لیا اور تب اب اس کے سیڑوں ایڈیشن جھپ کر قبول عام حاصل کر چکے ہیں۔

''القاسم'' کے صفحات پر شائع ہوکرا پی لسائی واد بی خو پیوں اور علی و تحقیقی کاتہ طرازیوں کے حوالے سے بقاے دوام حاصل کر لینے والا دوسر امضمون وہ تھا، جو سلطان القام مولا ناسید مناظر احسن گیلا فی کے خامہ مُحمر بار سے لکلا اور حلقہ خاص وعام میں اس کی دھوم بچ گئی، میضمون مشہور صحابی رسول حضرت ابو فر و غفاری کی حیات مبارکہ، ان کی خصوصیات اور عادات واطوار سے متعلق صحابی رسول حضرت ابو فر و غفاری کی حیات مبارکہ، ان کی خصوصیات اور عادات واطوار سے متعلق تھا ، مولا نا کا بیہ مقالہ رہنے الا ول ۱۳۳۵ھ (جنوری ۱۹۱۷ء) سے چپپنا شر دع ہوا اور رہنے اللّٰ فی اسلام اور جنوری 1918ء) میں اس کی آخری قبط شائع ہوئی ، مولا نا نے عام طریقے سے ہٹ کر ایک منظر دائداز اور طرب ناک اسلوب میں اللّٰہ کے نبی کے اس مجبوب صحابی کی کے حالات کھے و میں ، اس مضمون کو پڑھنے تی گئی تی را ہیں کھلتی ہیں ، تو بیں ، اس مضمون کو پڑھنے تی گئی اور ہیں ہو گئی ہیں ، تو مولا نا ہے طرز بیان کی جودت آجبرات کی جد سے اور استعارات و تمثیلات کی رو بیں جذب ہو کررہ جاتا ہے ، بہی وہ خو بیان تھیں کہ ضمون کے پاید تھیل کو چہنچے تی گئی ایک طباعتی میں جذب ہو کررہ جاتا ہے ، بہی وہ خو بیان تھیں کہ ضمون کے پاید تھیل کو چہنچے تی گئی ایک طباعتی اداروں نے اسے یک بیا حرکے چھا پا اور خوب شہرت ودولت سمیٹی ، اب تک بڑ صغیر ہندو پاک کے سے کیکڑوں اداروں سے اس کے بے شارائیڈیشن نکل کر بے انتہا مقبولیت حاصل کر بھی ہیں اور کے بیان ور اداروں سے اس کے بے شارائیڈیشن نکل کر بے انتہا مقبولیت حاصل کر بھی ہیں اور کی بیادوں اداروں سے اس کے بے شارائیڈیشن نکل کر بے انتہا مقبولیت حاصل کر بھی ہیں اور کی بیادوں کی اشاعت کا دور جاری ہے۔

"القاسم" كيدوراول كااختام:

یہ تو حقیقت تھی کہ 'القاسم' اپنے پر مغز مشمولات اور دل چرپ علمی ،ادبی ،تاریخی واخلاتی مقالات کے ذریعے مسلمانانِ ہند کی قابل تحسین خدمت انجام دے رہا تھا، جس کا لوگوں کو اعتراف بھی تھا، گرچوں کہ دارالعلوم اس پوزیشن میں نہ تھا کہ اس کی طباعت وغیرہ کے لیے با ضابطہ عملہ رکھتا ؛ بہی وجہ ہے کہ ایک ہی شخص اس رسالے کا مدیر بھی تھا اور مدر سے کا مدر س ونائب مہتم بھی ، یہی حال نائب مدیر کا بھی تھا کہ اس کے ذھے رسالے کی ترتیب اور اس کی طباعت اور تریسل بھی تھی ساتھ ہی تہ در لی فرائض بھی ؛ چناں چہ کئی دفعہ ایسا ہوا کہ رسالے کی اشاعت میں تریسل بھی تھی ساتھ ہی تذریعی فرائض بھی ؛ چناں چہ کئی دفعہ ایسا ہوا کہ رسالے کی اشاعت میں ایک ایک ایک ایک ایک مہینہ تا خیر ہوجاتی اور اس ماہ کا شارہ اگلے ماہ نگل پاتا ، بالآخران ہی وجوہ کی بنا پر گیارہ سال بعد ''القاسم'' کی اشاعت تھم گئی ، جمادی الثانیہ ۱۳۳۹ھ (مارچ ۲۹۲۰ء) کا شارہ آخری تھا۔

"القاسم" كادور ثاني:

چارسال بعدمحرم الحرام ۱۳۲۳ دھ (۱۹۲۵ء) کواس کی نشأ قبان یہ وئی، دور ثانی کے در بھی مولانا حبیب الرحمٰن عثائی بی رہے، البتہ نائب مدیر مولانا قاری محمد طاہر ینائے گئے اور معاون مدیر عتیق احمد صدیقی اور سر پرست حضرت محیم الامت وعلامہ شبیرا حمد عثائی اور شخ الاسلام حضرت مدین احمد صدیقی اور سر پرست حضرت محیم الامت وعلامہ شبیرا حمد عثائی اور شخ الاسلام حضرت مدین احمد الله الله المحال میں ہوت القاسم ''دو راول کی تھی ، البتہ اصول میں جو موابط میں بچھ جزوی ترمیمات کی گئی تھیں۔

دور ثانی کے اہلِ قلم:

دورِ ٹانی کی کل مدت اشاعت میں جن لوگوں کے مقالات شائع ہوئے ،ان میں مدرِ وتا یب مدر کے علاوہ مولا نامعظم علی نجیب آبادی ،مولا نانجم الدین اصلاحی ،مولا نامشیت الله دیو بندی ،مولا نا عبد الاحد گینوی ،مولا نا یعقوب الرحلٰ عثانی ،مولا نامنصور انصاری ،مولا ناحن سنبھلی ،مولا نافیض الرحلٰ ، عتیق احمد سنجلی ،مولا ناسعید احمد اکبر آبادی ،جیل احمد فا روقی اور مولا ناسید حسین احمد منی رحم مماللہ تھے۔

دور ثانی کا اختام:

"القاسم" (دور ٹانی) کی کل مدت اشاعت صرف جارسال رہی اور ۱۹۲۸ھ (۱۹۲۸ء) میں یہ ہمیشہ کے لیے مرحوم ہوگیا۔

## ماه نامه الرشيد ":

"القاسم" میں چوں کے عمومًا اہلِ علم کی رعایت کی جاتی تھی اوراس کے مضامین خالص علمی نوعیت کے ہوتے تھے، جب کہ ہندوستانی مسلمانوں میں متوسط اوراس سے بھی کم تر قابلیت کے افراد کی تعداد خاصی تھی ، جن کے ذبنی وفکری مستولی کی رعایت بھی ضروری تھی ؛ چنال چدر جب افراد کی تعداد خاصی تھی ، جن کے ذبنی وفکری مستولی کی رعایت بھی ضروری تھی ؛ چنال چدر جب ۱۳۳۲ھ (مئی ۱۹۱۲ء) سے ایک اور رسالہ بہ یا دگار حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی (اولین سم پرست وارالعلوم دیو بند) جاری کیا گیا ، مولانا حبیب الرحلن عثمانی مدیر اعلی اور مولانا سراج احمد پرست وارالعلوم دیو بند) جاری کیا گیا ، مولانا حبیب الرحلن عثمانی مدیر اعلی اور مولانا سراج احمد پرست وارالعلوم دیو بند) جاری کیا گیا ، مولانا حبیب الرحلن عثمانی مدیر اعلی اور مولانا سراج احمد

رشیدی تا مب مدیر بنائے گئے ،اس کے سر پرستول میں حضرت مواہ تا عبدالرحیم راہ بوری، مضرت شخ البند، حضرت محکیم الامت اور حضرت مواہ تا حافظ احمد شامل رہے ،مولا تا حبیب الرحمن عثاقی نے ''القاسم'' کے شارہ : ۹ ، ق سم بس ۲ ۔ سم پر''الرشید'' کے اعلان ک فیل میں اس ک مقاصد پرروشنی ڈالتے ہوئے لکھا:

"القاسم" كتمام مقاصد ومضاين "الرشيد" هي ملحوظ ربي مي البية زبان نسبخا عام فهم اورسليس موكى الفادة عام كي مسائل تقبيه كارآمد روزم دوفقاوا في الفادة عام كي لي مسائل تقبيه كارآمد روزم دوفقاوا في مائل مول مي المات وتبذيب اخلاق كاسلان تصوصيت كساتحه جارى رب كا والات بزرگان دبن شائع كي جائمين مي -

ا یک اور اس کوشعف بہنچانے مسائل مختلفہ کی تحقیق منصفانہ ہوگی ،اسلام پر جملہ کرنے والوں اور اس کوشعف بہنچانے والوں کو تہذیب ومتانت سے جواب و بے جا تھیں گے۔

معارف القرآن اورعلوم الحديث برمضا من لكھے جائيں گے، اسلامی تعلیمات كامستقل عنوان جوگا، جس میں اسلام كی تمام تعلیمات خواہ عقائد واصول کے جول یا احكام ومعاملات کے یا اخلاق وآ داب كے: سب نبایت خوبی سے بوضاحت بیان کیے جائیں گے، اسلام كی برتر كی ثابت كی جائے گئے، اسلام كی برتر كی ثابت كی جائے گئے، اسلام كی برتر كی ثابت كی جائے گئے، -

ان بی اضافوں اور تر میمات کے ساتھ ''الرشد' کا اجرائمل میں آیا اور اس طرح جہال دیو بندی تحریب اصلاح پہلے سے زیادہ تیز تر ہوگئ ، وہیں اردوادب وصحافت میں ایک اوروقیع اضافہ ہوا، ''الرشید' میں مقاصد اجرا کے تمام گوشوں کا مکمل احاطہ کیا جاتا تھا؛ چتال چداس کا آغاز فقاوی دار العلوم سے ہوتا ، اس کے بعد مختلف علمی ، دینی ، اخلاقی وتاریخی موضوعات پر متنداہلِ علم وقلم کی تخلیقات شائع کی جاتیں ، 'الرشید' کے قلم کار بیشتر وہی ہوتے ، جو' القاسم' میں چھیتے ، پچھ فقلم کی تخلیقات شائع کی جاتی تھی ، اس کے علاوہ وقفے وقفے سے مختلف موضوعات پر اربابِ بخن کی عربی واردوشعری تخلیقات بھی اشاعت پذیرہوتی تھیں ، یہ سلسلہ 'القاسم' میں بھی جاری رہتا تھا ،'' تقریظ کتب ' کے عنو ان سے جدید مطبوعات پر تبصر سے اور جدید رسائل و اخبارات کے اشتہارات ' الرشید' میں بھی شائع کیے جاتے تھے۔

### · الرشد' كى كل مدت اشاعت:

چوں کہ''القاسم'' کی طرح''الرشید'' بھی دارالعلوم ہی کے تحت نکلتا تھا اوراس کا بھی مارا صرفہ دارالعلوم ہی برداشت کرتا تھا، نیزاس کے مدیرونا ئب مدیر بھی وہی تھے، جو''القاسم'' کے مدیرونا ئب مدیر بھی وہی تھے، جو''القاسم'' کے مدیرونا ئب مدیر بھی وہی تھے، جو''القاسم'' چند در چنداشاعتی بحرانوں سے دو جارہوا، تو''الرشید'' کی کا ان کی لیپٹ میں آنا بھینی تھا ؛ چنال چہکل سات سال کی حیات ِ مستعاد گزار کر''الرشید'' بھی غفرلہ ہو کمیا اور جمادی الثانیہ ۱۳۳۹ دھ (مارچ ۱۹۲۰ء) کا شارہ آخری ثابت ہوا۔

## "الرشيد" كے كالم نوليس:

اس کے بورے عرصۂ اشاعت میں جن اہلِ علم وقلم کے مقالات اور ذوقِ بخن رکئے والوں کی شعری تخلیقات 'الرشید' میں شائع ہو کیں ،ان میں مدیرِ رسالہ کے علاوہ حفرت کیم الامت ،مولانا احد حسن امروہوی ،سید مکارم احسن ،ابو انظفر سید محمد بہاری ،مولانا سید مناظر احسن گیلانی ،علامہ شبیر احمد عثمانی ،مولانا عبدالتار گیلانی ،مولانا عبدالحفیظ در بھٹگوی ،مولانا مید احسین بہاری ،مولانا مشیت اللہ بجنوری ،مولانا " ری محمد طیب ،مولانا محملی حیدر آبادی ،مولانا محمد ادریس ،مولانا یاور حسین کو یا مئوی ،مولانا عبدالقدیر امروہوی ،مفتی محمد شفیع عثمانی اور مولانا عبدالسیع دیوبندی رحمہ اللہ شخص۔

# ما بهنامه " دارالعلوم" كااجرا:

''القاسم'' کو بند ہوئے سولہ سال اور 'الرشید'' کو بند ہوئے ہیں سال کاعرصہ گذر چکا تھا،

اس طویل دورانیے میں دارالعلوم پے بہ پے ایسے نا گفتہ بہ حالات وا نقلابات میں گھر ارہا کہ

ارباب انظام کی رسالے کے اجرائی فکرنہ کر سکے ،حالاس کہ اس مدت میں دارالعلوم کے خلصین

ومتوسلین کی طرف سے مسلسل ایک مجلّے کے اجرا پر اصرار کیا جا تا رہا؛ بلکہ خودا کاپر دارالعلوم بھی ال

میں اہمیت کو پوری طرح محسوس کر رہے تھے؛ کیکن کوئی نہ کوئی ایسا حادثہ پیش آ جا تا کہ دہ ملی اقدام

نہ کر پاتے تھے، بالآخر ہمیں سال بعد ہمت وحوصلہ کو بہروئے کا رلا کرمولا تا قاری محمد طیب (مہم سابع) کے ذیرِ ادارت' دارالعلوم''کے نام سابع) کے ذیرِ گرانی اورمولا نا عبدالوحید صدیقی غازی پوری محدیر ادارت' دارالعلوم''کے نام

ہے ایک ماہ نامہ جاری کیا گیا ،اس کا پہلا شارہ جمادی الاولی ۲۰۱۰ھ (مئی۔ جون ۱۹۴۱ء) کو منظر عام پر آیا ،مدیرِ رسالہ نے اس شارے میں'' دارالعلوم'' کے مقاصدِ اجرا کو بہنصیل بیان کرتے ہوئے لکھا:

'' دارالعلوم'' ایسے طریقے پرعلوم الہیہ اور تعلیمات نبویہ کو پیش کرے گا، جن کے ذریعے خاص وعام ہر طبقہ کے اشخاص نفع اٹھا سکیس ،اسلام کے سے اصول وتو اعد ،علم کلام کے مسائل ،متند تاریخی واقعات اور جدید وقدیم مخالفان اسلام کے اعتراضات کے جو ابات سہل اور دل نشیں انداز کے ساتھ اصول اسلام کی روشی میں پیش کرے گا اور اسلام کی خوبیاں دوست ودشمن سب کے ذہن نشیس کرانے کی کوشش کرے گا ،الغرض مسلمانوں میں صحیح فرجی فرہین فرہنیت پیدا کر کے اس دو را لحاد و بے دین میں اسلام کی سب سے ضروری اور اہم خدمت انجام دے گا'۔

آ گے مولا نانے رسائل ومجلّات کی غیر معمولی بھیٹر میں ماہ نامہ'' دارالعلوم'' کے امتیازی خصائص کی نشان دہی کرتے ہوئے تحریر کیا:

''ہندوستان میں مسلمانوں کے علمی رسالے معدود ہے چند ہیں ، جو محنت اور قابلیت کے ساتھ مرتب کے جاتے ہیں ؛ کیکن شاید اس خیال کی بنا پر کہ اگر علمی مسائل کو استے سادہ اور آہل انداز علی بیش کیا جائے کہ وہ عام خاص سب کے نہم کے مطابق ہوجا کیں ، تو رسالہ معیار ہے گرجائے گا، عمو ما ان رسالوں میں علمی زبان اور دقیق انداز بیان اختیار کیاجا تا ہے ، جس کا بتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان فتی مضامین سے صرف اہل علم ہی استفادہ کر سکتے ہیں ، متوسط در ہے کی قابلیت کے اوگ ان سے خاطر خواہ استفادہ نہیں کر سکتے ہیں ، متوسط در ہے کی قابلیت کے اوگ ان سے خاطر خواہ استفادہ نہیں کر سکتے۔

رسالہ ' دارالعلوم' 'چوں کہ ہر طبقے تک علم اور دین کی شیخی روشی پہنچا نا چاہتا ہے؛ اس لیے وہ اس مصطلح علمی معیار کی پابندی اپنے لیے غیر مفید اور غیر ضرور کی خیال کرتا ہے ، ' دارالعلوم' ' اگرا یک طرف اہل علم کے بلندعلمی ذوق کو پورا کرنے کی کوشش کرے گا، قو دوسری طرف عام مسلمانوں کی علمی صلاحیت کی بھی رعایت رکھے گا اور علمی مسائل کو ہل سے ہل انداز میں پیش کرنے کی سعی کرے گا اور اس کی بھی سعی کرے گا اور علمی مسائل کو ہل سے ہل انداز میں پیش کرنے کی سعی کرے گا اور مسئل کی اس کی بھی سعی کرے گا کہ اس حقیت کو ہیٹ پیش نظر رکھا جائے ، اس کے بعد خواہ اے علمی رسائل کی صف میں جگہ دی جائے یا اس سے خارج کردیا جائے ، ہم رسالہ ' دارالعلوم' کے معیار کی ہونے کی سند حاصل کرنے سے ذیا دہ اس کے افادہ کو عام کرنا ضرور کی جھتے ہیں ، بہی اس کے اجرا کی اصل خرض وغایت ہے۔

رساله " دارالعلوم" كى ايك ابهم خصوصيت بيهي بهوگى كهاس مين وقتا فو قتاان اجم مسائل

کے متعلق، جن میں مسلمانوں کوعمومٔ اند ہجی رہنمائی حاصل کرنے کی ضرورت بیش آتی رہتی ہے، علاے و بید کے مستقل فقادی شائع کیے جائیں گے۔

مختصریہ ہے کہ ' دارالعلوم' مسلمانوں کے جملہ مذہبی امور کی حتی الامکان پوری پوری کفالت کرے دل کش کفالت کرے گاوراس نازک ترین دور میں ، جب کہ مسلمانوں کے دین پر طرح طرح کے دل کش اور نظر فریب طریقوں سے ڈاکے ڈال کران کی عاقبت کو ہر باد کر دینے کی بے پناہ کوششیں ہور ہی ہیں ، باطل کی تاریکیوں کا ہردہ جا ک کر کے انہیں صراط متنقم دکھا تاریج گا'۔(۱)

ان تمام مقاصد وخصوصیات کے ساتھ ماہ نامہ'' دارالعلوم'' کا آغاز ہوااور صحیح وصحت مند اسلامی صحافت کے ذخیرے میں قابلِ قدراضا فہ ہونے لگا۔

# "دارالعلوم" كے مشمولات:

''دارالعلوم''کا آغاز پرمغز ، معلومات آفریں اور بصیرت افروز ادار ہے ہے ہوتا تھا، جے مدیرِ رسالہ''رشحات'' کے عنوان سے تحریر کیا کرتے تھے، اس ادار بے میں جہال دین و ذہبی مسائل پر بھر پور تجز ہے ہوتے تھے، وہیں ملکی وعالمی حالات پر بے لاگ تجر ہے بھی ، اس کے بعد مسائل پر بھر پور تجز ہے ہوتے تھے، وہیں ملک وہیرون ملک کے چوٹی کے اہل علم قلم کے محققانہ مقالات ہوتے تھے، رسالہ کے آخری صفحات میں دارالعلوم کے جہتم (مولانا قاری محمد طیب'') کے تازہ اسفار کی تفصیلات اور''کوائف دارالعلوم کے احوال وسرگرمیاں درج کی جاتی تھیں۔

# "دارالعلوم" كے متقل مقاله نگار:

''دارالعلوم'' کے علمی و تحقیقی واد بی سرایا کی و تعت و منزلت کا اس سے بہ خوبی اندازہ ہوسکتا ہے کہ دور آغاز ہی سے اس کے مستقل مقالہ نگا رو ل میں مدیر رسالہ کے علاوہ علامہ شبیراحم عثانی ، مولا نا احمد سعید دہلوی ، مولا نا قاری محمد طیب ، مولا نا اعز از علی امر وہوی ، مولا نا حفظ الرحن سیو ہاردی ، مفتی محمد شفیع عثانی ، مولا نا سعید احمد اکبر آبادی ، مولا نا سید محمد میاں دیوبندی ، مولا نامحمد المرات کی المولا نامخوراحمد نعمانی اور ادر لیس کا ندھلوی ، مولا نا یوسف بنوری ، مولا نا سید مناظر احسن گیا نی ، مولا نامخوراحمد نعمانی اور مولا نا حبیب الرحمٰن اعظمی رحم ماللہ جیسی نا بغہ ( genius ) ہستیاں تھیں ، جن کی مجزانہ قلم رانیول سے صفحات ِ''دارالعلوم'' مرصع رہتے تھے۔

مدير "دارالعلوم" کې تبديلي:

مولا ناعبدالوحیدصد لیتی شروع ہے لے کر۱۳۲۳ھ (۱۹۴۴ء) تک'' دارالعلوم''کے مدیر رہے اور انہوں نے اسے ایک اچھی اور قابل تعریف شروعات دی ، چارسال بعدمولا نا دارالعلوم سے علیحدہ ہو کر دبلی میں اقامت گزیں ہو گئے ، جہاں رہ کر انھوں نے اردوصحافت کی نا قابلِ فراموش خدمات انجام دیں اور اس میدان میں بروانام کمایا۔

مولانا کے چلے جانے کے بعد قاضی خلیق احمد صدیقی سردھنوی ' دارالعلوم' کے مدیر بنائے گئے ، موصوف بھی اعلیٰ علمی وقلمی استعداد کے مالک تھے؛ چنال چانہوں نے سابق مدیر کی کمی کو پورا کرنے کی کامیاب کوششیں کیس اور ' دارالعلوم' 'اسی آب وتا ب کے ساتھ نکلتا رہا ،اس کے مضامین و مشمولات کا معیار بھی وہی رہا ، جو پہلے تھا ،البت قاضی صاحب اپنی گونا گول مشغولیات کی مضامین و مشمولات کا معیار بھی وہی رہا ، جو پہلے تھا ،البت قاضی صاحب اپنی گونا گول مشغولیات کی بنایرادار ریدو کی کا وہ اجتمام نہ کر سکے ، جوسابق مدیر محترم کے عرصة ادارت میں ہوتا تھا ، چارسال بعد ۱۸ سالھ (۱۹۲۸ء) میں قاضی خلیق احمد صدیقی کی ادارت کا دور بھی اختیام پذیر ہوگیا۔

ماہ نامہ ' دارالعلوم' کے تیسرے مدیراوراس کا اشاعتی بحران:

صفر المظفر ۱۳۷۸ه (دیمبر-جنوری ۱۹۴۹ء) ہے مولا ناعبدالحفیظ بلیادیؒ کاعرصۂ ادارت شردع ہوا ادر صرف سات شاروں پر اس رسالے کی بھی اشاعت ملتوی ہوگئی،وجہ وہی مالیاتی بحران تھا،جس کے سبب گزشتہ دور سالوں (''القاسم''و''الرشید'') کی اشاعت رک گئی تھی۔

ماہ نامہ' دارالعلوم'' کا حیااوراس کے چوتھے مدیر:

سال کے اخیر میں ماہ نامہ' دار العلوم' کے حوالے سے دوفیطے کیے گئے: ایک بید کہ اسے ماہ نامہ کو ایک ایک ایک کا بچ ماہ نامہ کو میں حیثیت ختم کر کے صرف ایک تعارفی کتا بچ کا فاما ہے سہ ماہی کردیا گیا، دوسرا بید کہ اس کی علمی حیثیت ختم کر کے صرف ایک تعارفی کتا ہے کی شکل دے دی گئی اور تر تیب کی ذمے داری مولانا سیداز ہر شاہ قیصر کے سیر دہوئی، اس تعارفی رسالے کا پہلا شارہ ذکی الحجہ ۱۳۸۸ سامے (ستمبر – اکتوبر ۱۹۲۹ء) کو منظر عام پر آیا۔

پھر جب وسائل ہم دست ہوئے ،تواس رسالے کی ماہ نامے والی شکل دوبارہ بہ حال کر دی گئی اور سید از ہر شاہ قیصر کی ادارت میں ماہ نامہ'' دارالعلوم'' کا پہلا شارہ رجب المرجب

۱۳۷۰ اور ابریل ۱۹۵۱ء) کو منظر عام برآیا ،سید صاحب جول کدادب و صحافت کے شرمواروں میں شار ہوتے تھے، جس کی بتا پر وقت کے بڑے بڑے ادیب، یکہ تاز شاعراور کہنہ شق صحافیوں سے ان کی راد ورسم بڑی گہری تھی ،ادھران کے بافیض اور لاٹانی محقق و محدث والدعلام انور شاو مشمیری کے شاگر دوں کی بھی ایک کمبی فہرست تھی ، جوان سے عقیدت کی صد تک محبت کرتے اور قلبی تعلق رکھتے تھے اور ابنا ہر ممکن تعاون دینے کے لیے ہمدوقت تیار رہتے تھے؛ چنال چانموں نے 'دوار العلوم' کی اوار سسنجالتے ہی اسے شہرت و مقبولیت کے سدر قائمتی تک پہنچادیا، پہلے نے 'دوار العلوم' کی اوار سسنجالتے ہی اسے شہرت و مقبولیت کے سدر قائمتی تک محددو تھی ،اب اس کی رسائی عام طور پر انمل علم ونظر اور دینی و نہ ہی طبقوں ہی تک محددو تھی ،اب اس کی بہنچ جدید تعلیم یافت طبقے سے شلے کر او باوشعراتک اور عام قارئین سے لے کر بڑے بڑے صحافت پیشے جدید تعلیم یافت طبقے سے شلے کر او باوشعراتک اور عام قارئین سے لے کر بڑے بڑے صحافت پیشہ حضرات تک ہونے گئی۔

ماه نامه وارالعلوم (نقش ثانی) كے مشتملات:

رمالے کا آغاز از ہر شاہ قیصرا پے علمی بگری بخقیقی ،اد بی وسیاسی ادآریوں ہے کرتے، جے وہ ''حرف آغاز'' کے عنوان سے کھا کرتے تھے (بعد میں تقریباً سرہ سال تک ''حرف آغاز'' مولا نا مفتی ظفیر الدین مقاحی اور دوایک دفعہ مولا نا ندیم الواجدی نے بھی لکھا ) اس کے بعد ''مقالات'' کے کالم کے تحت ملک کے شہرہ آ فاق علما ، محقین ،اسکالرس ،اد با اور صحافیوں ک نگر شات کا نمبر ہوتا ،''ادیبات' کا مستقل گوشہ تھا ، جس کے تحت ہر ماہ ماہر القادری ، حمید صدیق نگر شات کا نمبر ہوتا ،''ادیبات' کا مستقل گوشہ تھا ، جس کے تحت ہر ماہ ماہر القادری ، حمید صدیق کھنوی ذائر جرم ، روش صدیق ،الم مظفر نگری ، نازش پرتاب گڑھی ، جگر مراد آبادی اوران جیے دیگر بین الا توامی شہرت و عظمت کے مالک شعراکی تازہ بہتازہ غزلیات شائع کی جاتیں ،''اخبار و افکار'' کے تحت ہر ماہ ملکی وعالمی پیانے کی خاص خاص خرس پر نا صلانہ اور بے باک وحقیقت افروز افکار'' کے تحت ہر ماہ ملکی وعالمی پیانے کی خاص خاص خاص خرس پر فاصلانہ اور بے باک وحقیقت افروز متعمل کا لم تھا ، جس میں ہر ماہ نئے مصنفین کی کتابوں پر فاصلانہ اور بے باک وحقیقت افروز شہرے کے جاتے ، تبھرے کے لیے چوں کہ بہدیک وقت کئی گئی کتابیں آتی تھیں ؛ اس لیے مولانا تمراح مخانی (ا)

<sup>(</sup>۱) موصوف زبردست عالم ومحدث اور اردو کے اجھے ادیب وشاع ہیں، عام عثمانی ہے دشتہ محمد رکھتے ہیں، ان کا ایک مجموعہ کلام بھی ''نورو کہت' کے نام سے جھپ چکا ہے اور اس پر اتر پردیش اردوا کیڈی نے انہیں ابوارڈ بھی دیا ہے، ابھی باحیات ہیں اور وقف دار العلوم میں تدریس حدیث کی خدمت انجام دے رہے ہیں۔

وغیر ہ بھی تیمرہ نگاری کا فریضہ انجام دیا کرتے تھے، رسالے کے اخیر میں حسب سابق حضرت مہتم صاحب کے اسفار کی تفصیلات اور ''کوا نفید دارالعلوم' درج کیے جاتے تھے۔
سید از ہرشاہ قیصر نے اپنے دور ادارت میں جہاں اپنی قلمی نوازشوں ہے ''دارالعلوم' کو مثالی وقار واعتبار بخشا، وہیں وقت کے مشہوراہل قلم وادب وشعر کواس رسالے میں لکھنے کی دعوت دی، جنہوں نے اپنے رشحات وتخلیقات سے اس کی مقبولیت میں چار چاندلگاد ہے۔
الغرض ...سید از ہرشاہ قیصر کے عرصہ ادارت میں ماہ نامہ''دارالعلوم'' ایک مکمل اور ہمہ جہت میگزین تھا، جس میں علمی ، دینی ، او بی ہتقیدی اور سیاسی : ہرقتم کے موضوعات پوری دیدہ وری کے ساتھ برتے جاتے اور ارباب ذوق ان کا والبانہ استقبال کرتے تھے۔

#### مولا ناسیداز ہرشاہ قیصر کے دورِادارت کا خاتمہ:

مولانا نے • ١٣٥٥ هـ (١٩٥١ء) سے لے کر ١٩٨٢ء) تک رساله ' وارالعلوم' کی اورات به حسن وخو بی انجام دی ، گر جب اس سال وارالعلوم شخت پر آشوب حالات سے گزرااور اس کے تعلیمی وانظامی شعبے تشویش ناک حد تک متأثر ہوئے ، بقو رساله ' وارالعلوم' کی سرگرمیال بھی ان حالات سے وو چار ہوئیں اور سال مجر؛ بلکه اس سے بھی پچھزیا دہ اس کی اشاعت تعطل کا شکار رہی ، پھر جب حادثات اور ہنگاموں کا طوفانِ بلا خیز تھا اور سابقہ معمولات علمی وانتظامی جدید انتظامی ہوئے ، بقو رساله ' وارالعلوم' کی اشاعت کی تجدید کا بھی فیصلہ کیا گیا جدید انتظامی سے اور اوراد اس کے لئے پھرمولانا سیداز ہرشاہ قیصر کو مدوکیا گیا ، گر حالات وانقلابات کی بے انتہا اور اوراد ارت کے لیے پھرمولانا سیداز ہرشاہ قیصر کو مدوکیا گیا ، گر حالات وانقلابات کی بے انتہا سیکنی نے ان کی طبع حساس پر غیر معمولی اثر کیا تھا اور وہ حد درجہ دل گیر ہو چکے تھے 'اس لیے انتظامیہ کے اصراد کے باوصف انہوں نے گوش تنتہائی ، کی کوتر جیح دل گیر ہو چکے تھے 'اس لیے انتظامیہ کے اصراد کے باوصف انہوں نے گوش تنتہائی ، کی کوتر جیح دل گیر ہو جگے تھے 'اس لیے انتظامیہ کے اصراد کے لیے تیار نہ ہوئے اور اس طرح '' دارالعلوم' اپنے ایک عظیم مخلص اور ب

ماہ نامہ ' دارالعلوم' کے یا نچویں مدیر:

ایے وقت میں ،جب کہ خود دارالعلوم بھی پوری طرح سابقہ معمولات پر نہ لوٹا تھا،رسالہ ''دارالعلوم'' کااپنے ایسے قابل مدیر سے محروم ہوجانا مصیبت بالا ہے مصیبت کم نہ تھا۔

دارالعلوم ديوبند كاصحافتي منظرنامه

ان برائی حالات سے خشنے اور 'دارالعلوم'' کوسنجالا دینے کے لیے ضروری تھا کہ فوری طور پرایک ایسے خص کو 'دارالعلوم' کی ادارت سو نبی جائے ، جو زبان وادب میں درک رکھنے کے
ساتھ ایک اچھا مہ براور نا مساعد صورت حال کو انگیز کرنے کی بھی قابلیت رکھتا ہو؛ چنال چرفوری طور پرمولا ناریاست علی بجنوری کو 'دارالعلوم' کی ادارت سپردگی گئی اورانہوں نے پورے حوصل و
ہمت کے ساتھ تمام تر سانحات کا مقابلہ کرتے ہوئے رسالے کو ایک اچھی اوراطمینان بخش سمت دینے کی کامیاب کوشش کی ۔

خصے مدیر

چند مہینوں کے بعد جب مولا نااپی گونا گوں مصروفیتوں کی بنا پر سبک دوش ہو گئے ، تو 
'' دارالعلوم'' کی ادارت کے لیے با ضا بطر مولا نا حبیب الرحمٰن اعظمی کا انتخاب ہوا ، وجہانتخاب 
مولا نا کے بلندعلمی مقام دمر ہے کے ساتھ قلم وقر طاس کے ساتھ ان کا گہرااور دیرینہ ناطبھی تھا ،

مولا نا کے بلندعلمی مقام دمر ہے کے ساتھ قلم وقر طاس کے ساتھ ان کا گہرااور دیرینہ ناطبھی تھا ،

مولا نا کے بلندعلمی مقام دمر ہے کے ساتھ قلم وقر طاس کے ساتھ ان کا گہرااور دیرینہ ناطبھی تھا ،

مولا نا کے بلندعلمی مقام دمر ہے کے ساتھ قلم وقر طاس کے ساتھ ان کا العلوم کے زیر نگرانی '' دارالعلوم''
کی ادارت شروع کی اور اب بھی مولا نا بھی مدیر ہیں ،البنتہ دسمبر ۱۰۲۰ء کو حضرت مہتم صاحب کی وفات کے بعد دارالعلوم کے موجودہ مہتم حضرت مولا نامفتی ابوالقاسم نعمانی رسالے کی نگرانی فر ما دے ہیں۔

دی ہورا العلوم کے موجودہ مہتم حضرت مولا نامفتی ابوالقاسم نعمانی رسالے کی نگرانی فر ما دے ہیں۔

مولانا اعظمی کا اب تک کا زماند کو ارت تقریباً تمین سال کے عرصے کو محیط ہے، اس عرصے میں ' دارالعلوم' نے خاطر خواہ کا میابیاں حاصل کی ہیں، اس طویل مدت میں اُس کی سابقہ عظمت نہ صرف بہ حال ہوئی؛ بلکہ اس میں بہت حد تک اضافہ بھی ہوا ہے اور اس کے قارئین کا حلقہ ہندوستان کی سرحدوں سے گزر کر ایشیا کے دیگر مما لگ تک بھیل چکا ہے، ' دارالعلوم' نے جو کچھ فقوحات حاصل کی ہیں، اس میں یقیناً '' دارالعلوم' کے مشمولات کی وقعت کے ساتھ مدیرِ محترم کی ذاتی علمی بخقیقی واد بی صلاحیتوں کا بھی خاطر خواہ دخل ہے۔

مولانا جہاں''حرف آغاز''میں مختلف عصری مسائل برفا صلانداداریے تحریر کرتے ہیں، وہیں اس کا'' نگارشات' کا کالم بھی وقت کے جیدعلما ،اد با بمحققین اور اہلِ قلم کی تخلیقات ہے حزین ہوتا ہے،مولا نااعظمی کے انتہائی وقع علمی بخقیقی وتاریخی مقالات ،جو ماہ نامہ''دارالعلوم''

من اشاعت بذریروئے ان کا مجموعہ می تین جلدوں میں ' مقالات حبیب' کے نام سے جھپ سے راہل ملم ووائش کے طقوں میں کافی مقبول ہوا ہے، عمر حاضر میں رسائل ومجلّات کے بے کرال جبوعہ میں یہ یہ میں یہ یہ میں رسالہ' وارالعلوم' پر جبوعہ میں یہ یہ یہ میں یہ یہ کہ کے درسالے طاہری گیٹ اب اور زیب وزینت میں رسالہ' وارالعلوم' پر فی قیت رکھتے ہوں بلیکن اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ'' وارالعلوم' کی علیت ،او بیت اور تھی تھی یہ یہ یہ جس کی حالیہ میں برس کی فائلوں سے حقیق کی جاسکتی ہے۔

فنخ الهندا كيدًى:

مع ٨٠ من دارالعلوم كاولين فرزند جليل القدر محدث اورجد وجهد آزادى كے ظیم سرخیل شخ البند حضرت مولا تا محمود حسن دیو بندیؒ ہے منسوب ایک علمی تصنیفی واشاعتی ادارہ قائم کیا گیا، اوراس كے ولین دُائر یکٹر مولا تاسعیدا حمرا کبر آبادی مقرر ہوئے اس کے مقاصد واہداف سے تھے: اوراس کے الین دُائر یکٹر مولا تاسعیدا حمرا کبر آبادی مقرر ہوئے اس کے مقاصد واہداف سے تھے:

(۲) ایس کتابوں کی اشاعت ، جن میں اسلام اور مسلمانوں کودر پیش جدید چیلنجوں کو بیری جدید چیلنجوں کو بیری دفت بھری اورا بیان داری کے ساتھ حل کرنے کی کوشش کی گئی ہو۔

اردواورانگریزی (۳) درونایاب کتابول کاحسول اور ان کی تحقیق کر کے انہیں عربی، اردواور انگریزی زبانوں میں شائع کرنے کا اجتمام کرنا۔

(٣) فضلا بدارالعلوم كى عربى تقنيفات كواردو من ترجمه كرك اوراردو كما بول كوعربى كة اب من ذ حال كريش كرنا-

(۵) اسلام کے آفاقی بیغام کو پھیلانے کے لیے مناسب ذرائع اختیار کرنا اوراس مقصد کے حصول کے لیے اردووعر بی رسائل جاری کرنا۔(۱)

حضرت مولانا سعیداحمدا کبرآبادی زیادہ دنوں زندہ ندرہ سکے اور چند مہینوں بعد ہی ،جب کہ وہ بیا کراچی کراچی کہ وہ بیل کراچی میں ان کا انتقال ہو گیا۔ میں ان کا انتقال ہو گیا۔

مولانا کی وفات کے بعد مؤرخ اسلام حضرت مولانا قاضی اطهر مبارک بوری کواکیڈمی کا مشرف نام مقرر کیا گیا اور وہ تاحیات (جولائی ۱۹۹۱ء) اکیڈمی کی محرانی فرماتے رہے، حضرت

<sup>(</sup>١) الدراسات الإسلامية شناء شاروزايش ٢٠٠

وارالعلوم ويوبندكا صحافتي منظرنامه

قاضی صاحب کے عرصہ گرانی میں جہاں اکیڈی سے خودان کی کئی معرکہ آرا تقنیفات شائع ہوئیں، وہیں دیگر کئی علا مے محققین کی کتابیں بھی قاضی صاحب کے ذیر گرانی شائع کی گئیں، جولائی ۱۹۹۱ء میں قاضی صاحب کی وفات کے بعد دارالعلوم جولائی ۱۹۹۱ء میں قاضی صاحب بھی رحلت فر ماگئے، قاضی صاحب کی وفات کے بعد دارالعلوم کے ممتاز فاضل، اردو کے شگفتہ نگاراہلِ قلم اورنغز گوشاع رحضرت مولا ناگفیل احمد علوی کواکیڈی کا، ڈائر کیکٹر او رمولا نا بدرالدین علی اجمل القاسمی کو سر پرست مقر رکیا گیا ،ای طرح اکیڈی کے مقاصد میں توسیع کرتے ہوئے اس کے زیراہتمام دارالعلوم کے جدید فضلا کی تحقیق تصنیفی اور صحافتی تر بیت بھی شامل کی گئی ،شروع میں کچھ دن مولا نا ریاست علی بجنوری اور مولا نا حکیم عربی الرحان قاسمی مگوری ہی اکیڈی سے فسلک رہے،ای طرح ۲-۲۰۰۲ء کے عرصے میں رفیق تعمنیف و تحقیق کی حقیقت کی حقیقت سے مولا نا عبدالحفیظ رحمانی اور بہطور استاذِ انگریزی سینیئر صحافی جناب عادل صدیقی بھی اکیڈی سے وابست رہے۔

# اكيرمى سے شائع ہونے والى كتابيں:

اکیڈی ہے اب تک چالیں سے زیادہ کا بیں شائع ہو چکی ہیں ،ان میں کچھ تو عربی کتابوں کے اردوتر اجم ہیں، کچھ اردو کے عربی ترجے اور کچھ کتابیں ایسی ہیں، جن برتحقیق وتخ تابع کا کام کیا گیا ہے، ای طرح حضرت مولا ناسید محمد میاں کی مشہور زمانہ اور تاریخی تصنیف ''تح یک ریشی رومال''کا انگریزی ترجمہ بھی Silk Letter Movment کے نام سے اکیڈی کے زیرا ہتمام انتہائی دیدہ زیب اور خوش منظر پیرائی میں شائع ہو چکا ہے، مترجم دار العلوم کے ویب ایڈی مرالا نامفتی محمد اللہ القائی ہیں۔

اکیڈی نے اب تک جن گزشتہ وموجودہ علاونضلا کی تقنیفات شاکع کی ہیں ،ان میں حضرت نا نوتو کی ،حضرت مولا نا رشید احمد گنگوہ کی ،حضرت مولا نا ذوالفقار دیو بندی ،حضرت گیلائی ، المہند ،حضرت مولا نا مناظر احسن گیلائی ، حضرت مولا نا مناظر احسن گیلائی ، حضرت مولا نا اکبرشاہ نجیب آبادی ،حضرت مولا نا قاضی اطہر مبارک بوری ، شیخ ابوعبداللہ صالحی وشقی ، ڈاکٹر ابوعدنان سہیل ،حضرت مولا نا سیدمحمد میاں دیو بندی ،مولا نا ریاست علی بجنوری اور مولا نا حبیب الرحمٰن قاسمی اعظمی وغیرہ شامل ہیں۔

اكيرى سے تربیت حاصل كرنے والے فضلا:

اكيرى سے جارى ہونے والےرسائل:

سهائى "الدراسات الإسلاميه":

اکیڈی کے قیام کے اساس مقاصد میں اسلامی تعلیمات و پیغامات کی تروی واشاعت کے لیے رسائل کا اجرا بھی شامل تھا؛ چناں چا کیڈی کے اولین ڈائر یکٹر حضرت مولا ناسعیدا حمد اکبراآبادی کے زیرادارت ایک سہ ماہی عربی مجلّہ "الملہ دا سات الإسلامیة" جاری کیا گیا، اس کا پہلا شارہ رمضان ، شوال ، ذی قعدہ ۱۳۰۰ھ (ستبر، اکتوبر، نومبر ۱۹۸۳ء) کو فکلاتھا، یہ شارہ سو صفحات پر مشمل تھا، اس کے آغاز میں "الافتتا حیه" کے عنوان سے مدیر مجلّہ کی ادارتی تحریر تھی، جس میں اکیڈی کے تھے، اس کے بعد جس میں اکیڈی کے تھے، اس کے بعد

"فيقدنا اليوم عالمها كبيرا" كعنوان مع حضرت مولا نامفتي عتيق الرحمن عثاني كي وفات ير تعزیق مضمون تھا، پھرشنخ احمد فرج سنہوری کاتلفیق بین المذاہب پرایک تحقیقی ومعلو مات آفریں مقاله تما ، ووسرامقاله "الا جتهاد و نشأة السداهب الفقهيد " كعنوان عفكراسلام حغرت مولا ناسیدابوالسن علی ندی کا تھا ،اس مقالے میں اجتہاد کی تاریخ ،اسلام میں اس کے مقام و مرتبے،اجتہاد کے مقاصد،مسالک اربعہ فغہیہ کے تعارف،اجتہادِشری کی ضرورت اوربعض از منہ وامکنہ میں اس کی ممنوعیت کے اسباب، اجتہاد شرعی کی حدود اور عصرِ حاضر میں اس کی حیثیت ر تغميلي روشني و الى مخي تقيم من مقاله حضرت مولا نامفتي نظام الدين كا تھا ،جس ميں برطانيه ميں روز \_ كي تفصيل تاريخ بيان كي كي تحى ، چوتهامقاله "نظرة خاطفة إلى علم الفقه وعمل الفقيه" کے عنوان ہے مولا تا ہر ہان الدین سنبھلی صاحب کا تھا، یا نچوال مضمون مولا ناسعیداحمدا کبرآ بادی کا تھا،جس میں خلافت اسلامی ،اس کے خدو خال ،اس کی شرعی اہمیت اور خلیفہ کے حدود و فرائض بیان کیے گئے تھے مجلّد کے اخیر میں ڈاکٹر ابراہیم علی شعوط،استاذ جامعہاز ہر کا وہ مضمون تھا، جو انہوں نے ڈاکٹر قاری رضوان اللہ (سابق ڈین شعبۂ دینیات علی گڑھ مسلم یو نیورٹی )کے و الريث كم مقاله بعنوان "دار العلوم ديو بند وأثر ها الإسلامي" يربطورتقريظ ك لكعاتمار

اس رسالے کے پہلے ہی شارے کے مشمولات سے اندازہ ہوتا ہے کہ اگرا سے زندگی ملتی ہو یہ یہ اسلامی علوم و تحقیقات اسلامی کے ذخیر سے میں بیش بہااضا فہ ہوتا ، مگر منشا سے این دی کہ اس مجلّے کے چندشار سے ہی نگل سکے اور مولا تا سعید احمد اکبر آبادی کی وفات کے جاں کاہ حادثے نے جہاں اکیڈمی کی دیگر سرگر میوں پر غیر معمولی اثر کیا ، و ہیں یہ بجلّہ بھی شعلہ ستعجل نابت موااور تمن چارشاروں کے بعد ہمیشہ کے لیے بند ہوگیا ، بعد میں ارباب بست و کشاد نے بھی اس کے تنگی کسی حرکیت کا ظہار نہیں کیا۔

« " مَيْنِهُ دُارِ العلوم":

اکیڈی سے ایک پدرہ روزہ اخباری میگزین بھی جاری کیا گیا ، جوشروع میں تقریبا دس مہینوں تک حضرت مولا ناکفیل احمد علوی کے زیر ادارت ' بیام دار العلوم' کے نام سے نکلا ، پھر

"آ مَینه دار العلوم" کے نام سے اس کار جسریشن جوااور بیای نام سے نکلنے لگا،" آ بینه وار العلوم" کا پہلا شارہ اگست ۱۹۸۵ء کے وسط میں نکلاتھا۔

## « آینهٔ دارالعلوم" کے مشمولات:

ای رسالے کا آغاز نوبہ نوسیای ،ساجی اور فدہبی مسائل کے سجیدہ اور متوازن تجزیوں پر مشتل مدیر محتر مولا ناگفیل احمد علوی کے اوار پول سے ہوتا تھا،اس کے بعد مختلف موضوعات پر مشاہیر اہل قلم کے مقالات ہوتے ، بسااوقات بعض طلبہ وارالعلوم کے وہ مقالات بھی شائع کے جاتے ، جواس لائق ہوتے ، تحقظ ختم نبوت سے متعلق مضامین اور کل ہند مجلس تحفظ ختم نبوت کی کار گزاریاں بھی شائع کی جاتیں ،'' تعارف وتبھرہ'' کے تحت نی شائع ہونے والی کتابوں پر تبھر ہے کے جاتے اور اخیر میں '' تعارف وتبھرہ' کے تحت نی شائع ہونے والی کتابوں پر تبھر ہے کے جاتے اور اخیر میں ، شروع میں کو ائف دار العلوم بھی براہتمام شائع کے جاتے تھے، مگر پھر یہ سلسلہ بند ہوگیا تھا۔

# « آيينهُ دارالعلوم " کي خدمات:

'' آئیند دارالعلوم' نے اپنی مدت اِشاعت میں اسلامی صحافت کی جوخد مات انجام دی ہیں،
وہ یقینا نا قابل فراموش ہیں ،اس نے صاف شفاف اسلامی تعلیمات کی تبلیغ کی ہمسلمانوں کے سامنے مختلف النوع مسائل کے عام صحافیانہ سطیت کے برخلاف انتہائی بصیرت مند اند اور سنجیدہ تجزیے پیش کیے ،عصر حاضر میں قومی وعالمی سطیر تازہ بہتازہ سلکتے مسائل کا کتاب وسنت کی روشنی میں حل پیش کیا اور اسلامی خطوط پر کار بندرہ کرا نقلا بات دہر کوانگیز کرنے کا سلقہ سھایا۔
میں حل پیش کیا اور اسلامی خطوط پر کار بندرہ کرا نقلا بات دہر کوانگیز کرنے کا سلقہ سھایا۔
میں حل پیش کیا اور العلوم' کی خد مات کا ایک روشن گوشہ یہ بھی ہے کہ اس نے زبان واسلوب کا تیا پانچا کرد ہے والے قلم کاروں کے انبوہ اور سطحی وغیر منطق تجزیوں سے اردونسل کے فکر ونظر کا زائچ بانچا کرد کے والے بیشہ ورضیافیوں کی بھر مار کے اس دور میں ایسے باتو فیق، با بصیرت ،با بصیرت ،با حوصلہ زبان واسلوب کے خم و بیج سے واقف اور پوری دفت نظری اور ڈرن بنی کے ساتھ حوصلہ زبان واسلوب کے خم و بیج سے واقف اور پوری دفت نظری اور ڈرن بنی کے ساتھ حالات و مسائل کا مطالعہ کر کے لکھنے والے اہل قلم کی ایک پوری نسل سے اردو صحافت کو آشنا کیا ، ملکی پیانے پر شہرت در کھنے والے اہل قلم کی ایک پوری نسل سے اردو صحافت کو آشنا کیا ، ملکی پیانے پر شہرت در کھنے والے اہل قامی ،اختر امام عادل قامی ،مفتی سلمان

وارالعلوم ديو بندكا صحاقتي منظرنامه

منعبور بورى عابد انور مفتى اعباز ارشد قاسى ، مولانا عباز الرملن شابين ، ( أكثر شهاب الدين ثا قب قاسمی ، ڈاکٹر همیم اختر قاسمی ، مولا نابوسف رامپوری ، مولانا ذوالفقار احمد بہر اپنی ، مولانا بختیار ٹا قب قاسمی وغیرہ بے شار ایسے نام ہیں ،جن کے حق میں'' آنمینہ دارالعلوم' نے'' آنوش ِ تربیت' کا کام کیا ہے۔

# « آينهُ دارالعلوم " كاخاتمه:

چیس سال سے زائد عرصے تک بہ یا بندی اوقات شائع ہونے ،ملت اسلامیہ ہندیہ کی مرال مایہ خد مات انجام دیبے اور صحافت داردو کے دامن میں لا تعدا دلؤلؤ ولا لہ بکھیرنے کے بعد نامعلوم صلحتوں کے تحت'' آئینہ دارالعلوم''بند کردیا گیا اور راب تک اس کے احیا کا امکان مفقود ہے، '' آئینہ دارالعلوم' 'کا آخری شارہ کم اپریل ۹۰۰۹ء (سررہیج الثانی ۱۳۳۰ه ) کومظر عام یہ آیا تھا اور اس کے آخری صفح پر" چھیتے چھیتے" کے عنوان سے بیگر مردرج تھی:

والمجلس عامله منعقده جمادي الاولي ١٣٣٠ه و تجويز (۵) كے تحت طعے پايا ہے كه ' آئينة دارالعلوم" کی اشاعت موتوف کردی جائے اور جن حضرات کا زراشتر اک ادارے کے ذے باتی ہے، وہ عند الطلب ادا كرديا جائے، آيندہ اخبارشا كغنبيں ہوگا''۔

# دارالعلوم ديو بندا درعر بي صحافت:

ویسے تو شروع بی سے دارالعلوم نے عربی زبان وادب کی تدریس کے حوالے سے ایک خاص نہج قائم کیاادر بے شارا بسے فرزندوں کوجنم دیا ہے ، جوا پنے اپنے عہد میں عربی زبان وادب ير كامل دست گاه ركھتے تھے؛ بلكه ا كابرِ دارالعلوم ميں حضرت مولانا ذوالفقار ديو بنديؓ (حضرت ﷺ الهند کے والد ماجد) حضرت مولا نا حبیب الرحن عثاثی ،حضرت مولا نااعز ازعلی امروہوی ،حضرت علامه انورشاه کشمیریٌ ،حضرت مولا نا بوسف بنوریٌ اورحضرت مولا نا محمد ادریس کا ندهاویٌ وغیره کی عربی ادب وشعرمیں نبوغیت تو شہرت عام رکھتی ہے، البت قیام دار العلوم ہے لے كرتقريباً سوسال تک اس طرف کوئی توجہ نہ دی گئی کہ عربی زبان میں بھی کوئی رسالہ جاری کیا جائے ؟ تا کہ یہ صغیر کے علاوہ عالم عربی اسلامی بھی دارالعلوم کی خد مات سے متعارف ہواور تبلیغ دین کا دائر ہ بھی تھیے۔ اس كا آغاز ١٩٢٥ سے موا اور اس سال دارالعلوم سے ایك سه ماہی عربی جربدہ

"دعو قالمحق " کتام سے جاری کیا گیا،اس کی ادارت مولا تا وحیدالزمال کیرانوی (۱) کے بردہوئی،اس کا پہلا شارہ جنوری ۱۹۲۵ء (شوال ۱۳۸۳ھ) میں نکلا اوردس سال تک مولا تا پوری تن دہی اور خوش اسلو بی کے ساتھ اسے نکا لئے رہے، ۱۹۷۵ء میں اس کی اشاعت موقوف کردی گئی،اپریل ۱۹۷۵ء (رئیج الثانی ۱۹۹۵ھ) کا شارہ آخری تھا، ارجون ۲ ۱۹۷ء کواس کی جگہ جبلہ "المسلماء کواس کی جگہ جبلہ "المسلماء کواس کی جگہ جبلہ "المسلماء کی اجرائیل میں آیا، جو پندرہ روزہ تھا،اس کی ادارت وسر پرتی بھی کچھ دنوں تک مولا نا کیرانوی ہی نے کی، پھرمولا نانے اس کی ادارت اپنے ایک لائق اور باتو فیق شاگر دمولا نا بدرائحن قائی در بھگوی کو سونپ دی، ابھی مولا نا بدرکو "المسلماء ہیں اور اسلم براجون ۲ کی ادارت سنجالے چارسال براجون تھا، جس نے ماہ نامہ "دارالعلوم" بی گرز رہے تھے کہ دارالعلوم میں ایک اندوہ ناک انقلاب بر پا ہوا، جس نے ماہ نامہ "دارالعلوم" کی ساتھ ''دارالعلوم میں ایک اندوہ اشاعت بھی موقوف رہی ، پھر جب طوفان بلا خیز سکون آشا ہوا، ہنگامہ رستخیز تھا، خدشات اور ایک بال چھٹے اور جدید انظامیہ کے تحت دارالعلوم کی سرگرمیاں بہ حال کرنے کا ارادہ اندیشوں کے بال چھٹے اور جدید انظامیہ کے تحت دارالعلوم کی سرگرمیاں بہ حال کرنے کا ارادہ کیا گیا ، تو دیگر بہت سے اکا برا ہل علم کے ساتھ حالات کی ستم ظریق و جھاکیش کی تاب نہ لاکر کیا گیا ، تو دیگر بہت سے اکا برا ہل علم کے ساتھ حالات کی ستم ظریق و جھاکیش کی تاب نہ لاکر مولا تا بدر بھی دارالعلوم کو خیر باد کہہ کیلے تھے۔

۱۹۸۲ء (۱۹۰۳ه) میں مولانا کیرانوی نے اپنے ایک دوسرے متازشا گردمولانا نورعالم خلیل امینی کو «المداعیی » کی ادارت کے لیے بلایا ، مولانا اس وقت دار العلوم ندوة العلم الکھنومیں عربی زبان وادب کی تدریس پر مامور تھاور وہاں تقریبادس سال کاعرصہ گرار بچکے تھے ، مولانا کو گوندو ہے کے ماحول میں بھی اپنی انفرادی صلاحیتوں کی وجہ ہے نمایاں مقام حاصل تھا اور وہ ان چندا شخاص میں شامل تھے ، جن پر مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابوالحس علی ندوی اعتماد کرتے اور جندا شخاص میں شامل تھے ، جن پر مفکر اسلام حضرت مولانا کو اپنج جلیل القدر استاذ "وحید اپنج مختلف تح بری کاموں میں ان سے تعاون لیتے تھے ؛ کیکن مولانا کو اپنج جلیل القدر استاذ" وحید راب ، جو والہانہ تعلق تھا، اس نے انہیں کشاں کشاں ندو ہے سے دیو بندیہ بیجادیا۔

<sup>(</sup>۱) جو برصغیر مندویا ک میں عربی زبان وادب کے سب سے بافیض استاذیتے اور جنھوں نے اپنی القاموں المجدید، القراءة الواضحہ، القاموں الوحید اور القاموں الاصطلاحی کے ذریعے بلادِ تجم میں زبانِ عربی کے فروغ کی وہ خدمت انجام دئ ہے کداس کے سامنے عربی ادب کے حوالے سے بڑے بڑے "کارٹامے" بھی بیج ہیں۔

دارالعلوم ديوبند كاصحافتي منظرنامه

ITA

مولا تا المنی کی ادارت میں "الداعی "کا پہلا شارہ ۱۲۵ کو بر۱۹۸۲ء (۱۹۸۲م الحرام ۱۳۰۳ه) کو مولا تا المنی کی ادارت میں "الداعی "کا پہلا شارہ ۱۲۵ روزہ نکل رہا بگر چند ور چند طباعتی نکل ،اور جولائی ۱۹۹۳ء (محرم ۱۳۱۳ه م) تک بیر مجله پندرہ روزہ نکل رہا بگر چند ور چند طباعتی وشواریوں کی وجہ سے مولا تا نے اسے ماہ تامہ کردیا اور اگت ۱۹۹۳ء (صفر رئیج الاول ۱۳۱۳ م) سے اب تک بیر ماہانہ بی شائع مورہا ہے۔

"الداعى "كِمحوّيات:

"المداعي" كا آغازمولا ناامني كيلم ريز، بصيرت افروز اورفكرانگيز اداري سے ہوتا ہ، جےوہ "كلمة المحرد" كعنوان تحريفرماتے بين، اسكے بعد شارے كا فاص مضمون ہوتا ہے، جے "كلمة العدد" كے كالم كے تحت موقع اور زمانے كى مناسبت سے مولانا ى لكهة بير،"الفكر الإسلامي" مين عالم إسلام مين المضف والع مختلف عصرى مسائل كاتجزيه کیا جا تا اور اسلام کے کسی بھی شعبے ہے متعلق سر گشتہ اذہان کے اشکالات وشبہات پر تیشنہ فکر چلایا جاتاہے، "درا مسات إسلامية " ميں علمي،اد بي،ساجي اورسياسي موضوعات پرن يخش اور معلومات افز اتحقيقات بيش كي جاتى بين، "الأدب الإسسلامي " كے كالم ميں اسلامي ادب وشعركة الله "عالم اسلام كعظيم المي وحمة الله "عالم اسلام كعظيم الله الله على اولى وين وسای شخصیات کی وفات پرتعزیم، تاثر اتی مضاطن کے لیے خاص ہے، ''إصدار ات حدیثه " کے تحت ہندوستان وبیرونِ ہند میں تغییر ،حدیث ،فقہ اور ادب میں ہے کسی بھی موضوع پرشا کئع ہونے والی تصانیف پر تبھرے کیے جاتے ہیں،جس کے لیے عموماً فاصل مدیر ہی کا قلم خاص ہے، "العالم الإسلامي" كاكالم اسلامي دنياكي بدلتے منظرنا موں سے روشناس كرانے كاذر بعد ہے،"محلیات " میں دارالعلوم کی کئی غیر معمولی پیش رفت، کسی اہم واقعے یا ہندوستان کی کسی خاص خبر برلکھا جاتا ہے، یہ کالم دارالعلوم کے شعبہ محر بی ادب کے طلبہ لکھتے ہیں ،اخبر میں مدیر کا "إشهراقة " ہوتا ہے، جس میں وہ اپنے خاص محور کن اسلوب میں تجربات زندگی بیان کرتے ، طالبان علم ؛ بلکہ کسی بھی شعبہ حیات میں سرگرم عمل رہنے والے شخص سے ایک سیے ہم درد ، ایک مخلص مشیر،ایک خیراندیش بھائی اور ایک صدیق حمیم کی حیثیت سے بدراہ راست مخاطب ہوتے ادراے کامیابی دکامرانی کی آخری متزلوں کوچھولینے کے تیربہ مدف نسخے بتلاتے ہیں۔

### "الداعي"...اسلامي عربي صحافت كاليك بالتباريام:

مولانا المنى نے "السداعسى" كى ادارت منجا ليے تى اسے شرت و مقبوليت كى جس معراج برد يكيف كي مسين خواب سجائ تعيم، بالأخراني جاودان تب وتاب ، تكان؟ أثنا حوصله وہمت ،حالات وزمانے کی عدم مساعدت کی شکوہ سنجی کی بہ جائے شب وروز اور تبح ومس مصروف عمل رہنے کی قامل رشک خو ،اخلاص و دیا نت داری اورایٹے زرخیز و گہر ریز قلم کی فیاضیوں کے ساتھ عالم اسلام کے معتبراد با بہتحافی اورا کالرس کی تقمی بخششوں ہے "المداعی " کے صفحات کو مزین کرنے کے پیم عمل کے ذریعے اس میں وہ صدفی صدی میاب رہے ، چتاں چہ آج "المسداعسي" عالمي بياني يراعلي عربي اسلامي ادب وصحافت كاحسين استعاره، عالم اسلام مين بھیلائے ہوئے مغربی متعصب میڈیا کے مسموم اثرات کے از الے اور مسلمانوں میں عربی اسلامی روح بیدار کرنے کا ہم ترین ذریعہ ،اخوان عرب کوعرنی اسلامی دنیا اور مقدسات اسلامیہ کے تنئن برا دران عجم کے احساسات وجذبات ہے واقف کرانے کامتند ترین وسیلہ ،اسلامی دنیامیں دیو بند کے منی برحق واعتدال مسلک کا سیاتر جمان، دنیا ہے مغرب کے انسا نیت سوز افکار ونظریات کے بلا خیز سیلاب میں اصل اور درست تر اسلامی افکار وتصورات کا پیغام براوراصول وفروع دین کی فہم تطبیق کے حوالے سے جوانان مسلم کوافراط وتفریط کی ہلاکت تا کیوں سے محفوظ ر کھنے میں مؤثر کردارر کھتا ہے،اس لحاظ ہے بھی "المداعی" کی امبیازی شناخت کی نشان دہی کی جاسکتی ہے کہ وہ اپنے گیٹ اپ کی غیر معمولی جاذبیت اور کشش میں بھی برصغیر کے تمام عربی مجلّات میں مقام بلند کا حامل ہے۔

# طلبه دارالعلوم كاصحافتي نداق:

وہ فضلاے دیو بند، جنھوں نے ماضی میں مشاطہ اُدب وصحافت کوشانہ کیا یا عصرِ حاضر میں جن کے دم سے ان کی آبر ومندی قائم ہے ،ان کے ادبی وصحافتی شعور کے نشو و بلوغ میں اصل عامل کی حیثیت ان کی اُس مشق تحریر کو حاصل ہے ، جو انھوں نے احاط وار العلوم میں قیام کے دوران کی ، پھران کا ذوق قلم رانی رفتارِ زمانہ کے ساتھ بڑھتا گیا اور قلم وقر طاس کی دنیا ہے ان کا

دارالعلوم میں ہندوستان کے تمام اصلاع سے تعلق رکھنے والے طلبہ کی اپنی انجمنیں اور لائبر میریاں ہیں ،ان انجمنوں کے تحت ہر ہفتے کے اخیر میں خطابتی پر وگرام ہوتا ہے ، جس میں وہ لائبر میریاں ہیں ،ان انجمنوں کے تحت ہر ہفتے کے اخیر میں خطابتی پر وگرام ہوتا ہے ، جس میں وہ تقریری مشق کرتے ہیں ،ای طرح ہرانجمن کی طرف سے مختلف ناموں سے ہر ماہ جداری میگزین ہوتا ہے ،وہیں اس سے وابستہ افراد کی قلمی تر بھی نکلتا ہے ، یہ میگزین جہاں متعلقہ انجمن کا آرگن ہوتا ہے ،وہیں اس سے وابستہ افراد کی قلمی تر بیت گاہ بھی ۔

آج جواردوادب وصحافت کی دنیا میں دیو بند کے فیض یا فتوں کی ایک بڑی تعداد ابنااعلی اوقار واعتبار قائم کیے ہوئے ہے، اس میں یقینا ان میگزیوں کی تربیت کا اثر ہے، مثلاً: معاصر ادب وصحافت کی قدر آور شخصیت الجم عثانی دیو بندی، اپنے جداری پر چہ ''پرواز'' سے انجر ہے، ''دیو بند طائمنز'' میں اپنی قابلیتوں کا جو ہر نکھارا، آگے چل کر اردوافسانہ کو اپنی جولان گاہ بنایا اور آج جہاں وہ الیکٹر ایک میڈیا میں سرگرم رول اداکررہے ہیں، وہیں بہ حیثیت فکشن نگار انھیں وہ مقام حاصل ہو چکا ہے کہ ان کی کہانیوں میں میرتی میرکی شاعری کی سریت کی کھوج لگائی جارہی ہے، اردو کے متازنا قد و محقق پروفیسر گوبی چند ناریک نے ان کے فنی امتیاز کے حوالے سے لکھا ہے کہ: اردو کے متازنا قد و محقق پروفیسر گوبی چند ناریک نے، ان کے فنی امتیاز کے حوالے سے لکھا ہے کہ: اردو کے متازنا قد و محقق پروفیسر گوبی چند ناریک نے، ان کے فنی امتیاز کے حوالے سے لکھا ہے کہ: ان جی متازنا قد و محقق پروفیسر گوبی چند ناریک نے، ان کی افسانے کی دنیا میں عالبادہ ان کی کا فیانے کی دنیا میں عالبادہ ان کی کا فیانے کی دنیا میں عالبادہ ان کی کا خوالے کے دیا میں عالبادہ ان کی کا فیانے کی دنیا میں عالبادہ ان کی کا خوالے کا دیا میں عالبادہ ان کی کا خوالے کی دنیا میں عالبادہ ان کی کا خوالے کا دیا میں عالبادہ ان کی کا دولیا میں عالبادہ ان کی کا دیا میں عالبادہ ان کی کی ان کے دیا میں عالبادہ ان کی کا دیا میں عالبادہ ان کی کا دیا میں عالبادہ ان کی کا دیا میں عالبادہ ان کی کی ان کی کی دیا میں عالبادہ ان کی دیا میں عالمیا کی دیا میں عالبادہ کی دیا میں عالمی کو دیا میں عالمیند کی دیا میں عالمی کی دیا میں عالمی کی دیا میں عالمیں کو حکم کا دیا میں عالمی کو دیا میں عالمیں کی دیا میں عالمی کو حکم کی حکم کی کی دیا میں عالمی کو کی خوالے کے حکم کی کو حکم کو حکم کی حکم کی حکم کی خوالے کے حکم کی حکم کی کو حکم کی حکم کی کو حکم کی خوالے کے حکم کی حکم کی کی حکم کی حکم کی کی کو حکم کی دیا میں کو کی کو حکم کی کی کو حکم کی کو حکم کی کی کی دیا میں کی کو حکم کی کی خوالے کی کو حکم کی کو حکم کی کی حکم کی کو حکم کی کی کو حکم کی کو

حصہ ہے اور بنوز کوئی دوسرااس کی کاباس دکھائی ہیں دیتا''۔(۱)

ہندوستان میں اردوصحافت کی آبر ومولانا اسرار الحق قاسمی کی انقلابی صحافتی زندگی کاسر آغاز سجاد لائبریری کا آرگن' البیان' ہے، اردو تنقید و تحقیق کی موجودہ بلند قامت شخصیت پروفیسر ابوالکلام قاسمی کی قلمی جولا نیوں کا'' مبدا' وار العلوم کے جداری رسائل ہی ہیں، اسی طرح'' نقد معتبر'' جیسی معتبر تخلیق سے اردو تنقید کوا یک نئی جہت دینے کی کامیاب کوشش کرنے والے مفتی ثناء الہدی قاسمی بھی طلبہ مظفر پور، سیتا مڑھی، ویثالی وشیو ہر کے تر جمان'' صبح نو''اور''البیان' کی ادارت کریکے ہیں، اپنی متوازن اور سلجمی ہوئی تحریروں کے حوالے سے ایک منفر دشنا خت رکھنے

<sup>(</sup>۱) او بی شناخت نامه، به حواله: بروفیسر گونی چند نارنگ، جدیدیت کے بعد، مدرسه اور مولسری سے لگی کہانی -

والے مولا ناعبدالحمید نعمانی نے بھی اپ قلمی سفر کابا ضابطہ آغاز ' البیان ' ہی ہے کیا تھا، ہواین آئی کی اردوسروس ہے وابستہ اور ہندوستان کے بیشتر موقر اخباروں میں چھپنے والے عابدا نور بھی طلبہ ارریا (بہار) کے نمایندہ ' الاصلاح' ' اور ' البیان' کے مدیرہ ہ چکے ہیں ، اپ منفرداد بی آ ہنگ اور بلند تنقیدی شعور کے حوالے ہے او بی حلقوں میں معروف حقائی القاسی کی اوبی زندگی کا آغاز بھی الاصلاح' ' بی ہے ہوا تھا، ان کے علاوہ مولا نائیم اخر شاہ قیصر ، مولا ناوارث مظہری قاسی ، مفتی مقلم اعجاز ارشد قاسی ، مولا نافسیل احمد ناصری ، مفتی تنظیم عالم قاسی ، مولا نا جن ان قاسی وغیرہ اعجاز ارشد قاسی ، مولا نافسیل احمد ناصری ، مفتی تنظیم عالم قاسی ، مولا نابختیار نا قب قاسی وغیرہ سب کے سب اپ اپ زمانہ کا اب علمی میں اپ ضلعوں اور صوبوں کے نمایندہ جداری پر چوں ہے ان کی مابعد کی اوبی وصحافتی زندگی کے لیے ' دسمت پوں سے شسلک رہے ہیں اور ان پر چوں نے ان کی مابعد کی اوبی وصحافتی زندگی کے لیے ' دسمت نما' 'کاکام کیا ہے۔

## دارالعلوم کے جداری پر چوں کی تاریخ:

فی الوقت دارالعلوم کے تاریخی جھے''اصاطہ کمولسری'' سے لے کرصد ردواز ہے آخری مرے تک طباعت و کتابت کی جدید تر مہولتوں سے لیس رنگارنگ جداری پر چوں کی ایک لجمی ڈار گئی رہتی ہے،ان پر چوں کی تعداد سو سے ذائد ہے اور بیار دو کے علاوہ عربی،انگریزی،بنگالی اور ممل زبان میں بھی نکالے جاتے ہیں،ان میں بیشتر ماہ نامے، کچھ پندرہ روزہ اور چندا یک نفت روزہ بھی ہیں، دارالعلوم میں جداری پر چہ نکالنے کی بنا مولا نا حامد الانصاری عاذی نے ڈالی ہے، انہوں نے سب سے پہلے ۲۹۲۱ء میں، جب کہوہ دارالعلوم کے طالب علم تھے،ایک جداری پر چہ نگل باغ ''کے نام سے جاری کیا تھا، بعد میں اس کا نام بدل کر'' بہارِ باغ ''رکھ دیا، یہ دونوں پر سے جہ فتہ دار تھے اور دارالعلوم کے ہائل ''احاطہ 'باغ'' سے جاری ہونے کی وجہ سے ان ناموں سے موسوم کیے گئے تھے،اس کے بعد انہوں نے حضرت شخ الہند کی یادگار کے طور پر ایک ہفت سے موسوم کیے گئے تھے،اس کے بعد انہوں نے حضرت شخ الہند کی یادگار کے طور پر ایک ہفت روزہ پر چہ 'المجمود'' بھی جاری کیا تھا،ا گئے سال فراغت حاصل کر لینے کے بعد انہوں نے ایک روزہ پر چہ 'المجمود'' بھی جاری کیا تھا،ا گئے سال فراغت حاصل کر لینے کے بعد انہوں نے ایک بفت روزہ رہارالہ 'مہا جر'' بھی جاری کیا ، جو شخیم ہوتا اور گی رگوں میں چھپتا تھا۔(1)

<sup>(</sup>۱) مشاق تجاروی ( دُاکٹر ) ،مولانا حامہ الانصاری غازی: ایک تعارف،مشمولہ: ترجمانِ دارالعلوم، اکتوبر-دیمبر

غازی صاحب کی اس انوکھی پیش رفت نے ایک ملمی ،ادبی وصحافتی تحریک کی شکل اختیار کرلی اور اُدھر وہ تو این ''باغوں'' کی خوشبو سے بجنور مہبئی اور دبلی کے گل دستہ ہاں اور وہ تو این ''باغوں'' کی خوشبو سے بجنور مہبئی اور دبلی کے گل دستہ ہاں اور جو معطر کرنے نکل پڑے ،اوھر طلبہ دارالعلوم ان کی اس'' بدعت ِحسنہ'' پڑھمل پیرا ہوت ہوئے بچھ ذاتی اور بچھ مختلف ضلعول اور صوبوں کی انجمنوں کی طرف سے جداری پر ہے نکا لئے ہوئے ۔ بھی ہوتے ہوتے ہوتے متھ اور ان کی تعداد بھی کم تھی ،اب یہ کپوز شدہ ہوتے ہیں اور ان کی تعداد بھی کم تھی ،اب یہ کپوز شدہ ہوتے ہیں اور ان کی تعداد بھی احتماعی ہے۔

پھر جداری پر چوں کی بیروایت صرف دارالعلوم میں بی نہیں؛ بلکہ ہندو بیرون ہند کے تمام قابل ذکر مدرسوں کے طلبہ میں جاری وساری ہے اور بلا شبہ بیہ غازی صاحب ہی کی بر پاکر دو تحریک کاشلسل ہے؛ کیوں کہ ان تمام مدرسوں کے ذمہ داران واسا تذہ ، جوابیخ طلبہ کواس کی تر غیب وتشویق دلاتے ہیں ،سب بلا واسطہ یا بالواسطہ 'تحریک غازی''کے ارکان محکشن قاسم وجمود کے دیں وتشویق دلاتے ہیں ،سب بلا واسطہ یا بالواسطہ 'تحریک غازی''کے ارکان محکشن قاسم وجمود کے دیں ویا درائن کے دیں ۔

# دارالعلوم کے جداری پر چول کے شمولات:

ان پرچوں کے مشمولات کی نوعیت علمی، ادبی، ساجی، سوانجی، ہرطرح کی ہوتی ہے، البتہ ان میں علم کی وہ پختگی ، مطالعے کی وہ گیرائی، استدلال واستغاج کی وہ توت اور ادب وانشا کاوہ حسن ہوتی جو پختہ کا راہلِ قلم اور کہنہ مشق اُد با کے یہاں پائے جاتے ہیں، بہت حد تک ان کی کمی محسوس ہوتی ہے اور ظاہر ہے کہ ان کا مذکورہ اوصاف ہے بہ کمال وتمام متصف ہونا ممکن بھی نہیں، کہان کے تخلیق کا راجھی نو آ موز ہوتے اور ان کے فکر واحساس کے بہت ہے در ہے ہنوز کھلے ہوئے ہیں ہوتے ہیں ، لیکن ان سب کے باوصف انہیں پڑھ کر ایک حقیقت شناس قاری بیا ندازہ کے بغیر معمولی کہ موت نہیں رہ سکتا کہ ان تازہ وار دان بساطِ قلم وقر طاس نے اپنی تخلیقات پیش کرنے میں غیر معمولی کہ وکاوش اور حد درجہ جگر کا وی سے کام لیا ہے اور اگر میسلسل لوح وقلم کی پرورش میں گے رہے، تو کام را نیوں اور نیک نامیوں سے معمور مستقبل ان کے لیے چشم براہ ہے۔

### چندمشہور جداری پر ہے:

و سے تو دارالعلوم کا ہر جداری ہر چیکسی نہ کسی وصف خاص کی وجہ سے پچھوٹ پچھودا مر وُشہر ت رکھتا ہے ،گران میں چندا ہے ہیں ،جنہیں پورے دارالعلوم میں پیند کیا جا تا اورجنمیں دارالعلوم کا ہر باذ وق طالب علم ہی نہیں ؛ بلکہ ہر واردوصا در بھی شوق وانہاک ہے پڑھتا ہے ،ان میں طلبۂ ً وارالعلوم كى ٦٦ ساله قنديم لا ئبر بري'` مد ني دار البطالعهُ " كا آرگن ماه نامهُ ' آزادْ ' جوشيخ الاسلام حضرت مولا ناسید حسین احمد مدنی کی یا دمیں ،مولا ناسیدار شد مدنی کے زیرسر پرسی انکتا ہے اور طلبہ مبهار ،حجار کھنڈ ،اُڑیسہ و نیپال کی مشتر کہ ۸۷ سالہ قدیم'' سجاد الا نبر بری'' کا ترجمان ماہ نامہ ''البيان' (اردو)اور ماه نامه ''الـفـصيـلة ''(عربي)، جوبه يادگارا بوالمحاس مواا نامجم سجاُرِّ، عالم اسلام کےمعروف ادیب وصحافی مولا نا نورعالم خلیل امینی کی سریری میں نکلتے ہیں ، بہطور خاص قابل ذکر میں ،ان دونوں لا بر ریوں سے ہفتہ وار اخباری بریے "البلاغ" (اردو دعریی) اور'' آئینه کایام'' بھی شائع ہوتے ہیں ،ان بر چوں میں دینی ،سیاسی اور ساجی موضوعات پر مقالات کے علاوہ دارالعلوم کی خبریں ، اساتذہ وارالعلوم کی تعلیمی وتبلیغی سر گرمیوں کی تفصیلات ، مشہورشعرا اور ذوق بخن رکھنے والے طلبہ کی شعری تخلیقات ، عام طلبہ کے افا دے کے لیے اردو وعربی اقوال زریں اورمنتخب جدید تعبیرات وغیرہ بھی بہموا ظبت شائع کی جاتی ہیں جنھیں پڑھنے اوران ہے منتفید ہونے والوں کا ہمہ دفت جمکھ فاسالگار ہتا ہے۔

جداري پر چول کي فهرست:

دارالعلوم کے طلبہ کے صحافتی شعور کو سجھنے ، علم وادب و تحقیق ہے ان کی شیفتگی ، قوم و ملت کی محن علمی ، و بنی و سیاسی شخصیات ہے ان کے ذہنی قرب اور اپنے مطالعات و مشاہدات کو خوب سے خوب تربنا کر تح بری شکل میں پیش کرنے کے حوالے سے ان کے حوصلوں اور جمتوں کی بلندی کا انداز ہ لگائے کے لیے ان تیام جداری پر چوں پر ایک نظر ڈال لینا فائدے سے خالی نظر ڈال لینا فائدے سے خالی نظر ہوا حاط دارالعلوم میں ایک عرصۂ دراز سے نگل رہے جیں 'اس لیے ذیل میں ان کر چوں ، ان کے شائع کنندگان اور جن قد آ ور شخصیات کی یاد میں وہ نکالے بات جیں ،ان کی فرست درج کی جاتی ہے ۔ ان کی جاتی ہے ۔

| مولا نا قارى عبدالو ہا ب                  | الوماب ١١ ١١ كونده وبلرامپور                     | 11 |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|----|
| مولا نامنيرصاحبٌ                          | المير 11 11 پرتاب گڑھ                            | // |
| لسان البندعلامه اكبراله آبادي             | يزم اكبر ١١ ١١١له آباد                           | 11 |
| ا مام اعظم ابوحنیفه                       | النعمان الرارد بورياوشي عمر                      | 11 |
| شيخ الاسلام مولا ناحسين احمد في           | الفيض رر ررفيض آبادوامبيذ كرنكر                  | // |
| //                                        | الحسين ١١ ١١ كور كهوروم براج مجنج                | // |
| ڈ اکٹر مختاراحدانصاریؓ                    | غازی ۱۱ البنارس وغازی بور                        | 11 |
| علامه فضل حق خيرآ بادي                    | التنظيم رر ررسيتالور                             | // |
| مولا ناحكيم رمضان الحق                    | الحشر رر را کھیم پورکھیری                        | 11 |
| مولا نامحفوظ الرحمٰن نا ميّ               | المحفوظ رر رربهرائج وشراوی                       | // |
| سلطان القلم مولانا سيدمناظر احسن كميلا في | نقش دوام الرريشة، جهان آباد، تالنده وارول (بهار) | // |
| مولا نامحر حسين بهاريٌ                    | صبح نو ۱۱ رامظفر پور، سیتا مرهی، دیشالی وشیو هر  | // |
|                                           | افکار از را در بهنگه، مدهو بی وستی پور           | // |
| مولا ناعبدالحفيظ صاحب                     | الحفظ ١١ ١١ميرس                                  | // |
|                                           | بهارنو ۱۱ درکشیار                                | 11 |
| غاتم المحدثين علامه انورشاه تشميري        | الحرم 11 11/11                                   | // |
| امير شريعت مولانامنت الله رحماني          | الاصلاح الرالورنيه                               | 11 |
| مولا نا خيرالدين گياويٌ                   | الکلام ۱۱ را گیا بنواده واورنگ آباد              | 11 |
|                                           | شمع ہدایت ۱۱ اربانکا                             | 11 |
| باني ندوة العلمامولا نامحرعلى موتكيري     | ہلال رر ررمونگیر، بیگوسراے وکھگویا               | // |
| مفتى سبول احمد بھا گلپورى                 | آبشار الربها گلبور                               | 11 |

| 1804                                        | يو بند كاصحافتي منظرنامه                      | وارالعلوم و |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|
| مواا نار بامش الدين ته يار ني               | رياض ار را چمپارن                             | //          |
| مولا نامنور مين                             | همع نو را راکشن شخ                            | 11          |
| مولا نارحمت الله مها حب                     | آ فمآب ررصوبه مجهار کهند                      | //          |
| تحيم الامندمولا نااشرف على لغانوي           | پرواز ررضلع گذا                               | //          |
| امام البندمولانا ابواا كام آزاد             | الكام ال الدافي كا                            | //          |
| مولا نااسعدصاحبٌ                            | ماه تاب ۱۱ ااگریذیه و بوکار و                 | //          |
| يشخ الاسلام مولا ناهسين احمد مد كي          | پيام نيپال سيپال                              | //          |
| حفزت اورنگ زیب عالم کیر                     | الفلاح در صوبهٔ مهاراشر                       | //          |
| مؤرخ اسلام موادنا تامنى المهرمبارك بإرى     | الاطهر الأراضلع تفانه                         | //          |
| مولا نامرغوب الرحمٰن بجنوريّ                | المرغوب الراد مبتي                            | //          |
| مولا ناعبدالعزيز بهاريٌ                     | تبذیب الاخلاق مرم دارالعلوم امداد سیر، بنگ    | //          |
|                                             | المعراج ررمعراج العلوم مبئي                   | //          |
| علامه محمرطا هريثني                         | الدعوه ررضلع پالن بور (محجرات)                | //          |
| مولا نااحمه بزرگ سملکی ّ                    | انقلاب الر الرسورت                            | //          |
|                                             | اتحاد رر صوبه حيدرآبا ددكن                    | //          |
|                                             | المصباح رمضلع رائل سيما، كنئور، وج واژه وملور | //          |
| ثيبي سلطان شهيد                             | النبيان ررصوبه كرنائك                         | //          |
| مولا نامحمه يعقوب نا نوتو يُ                | الضياء ررضلع ديناج بور (مغربي بزگال)          | 11          |
| بافى تحر كيت بليغ مولانا محمدالياس كاندهلوى | التبليغ ررصوبه ميوات                          | //          |
| مولا نااساعيل تثكي                          | حیات نو ۱۱ سراژیسه                            | //          |
| مولا ناسيدعا بدعلی وجدی ٌ                   | الوجدي الرارائم يي                            | 11          |

تذكيرالقرآن رر تخصص في النفسير وارالعلوم ديوبند فيخالاسلام مولا ناحسين احدمد في

112

كي الاحرار مولانا حبيب الرحمن لدهيالوي

خواجه علاؤالدين صابر كليري

خاتم المحدثين علامه انورشاه كشميري

مولا ناسيداختر حسين ديوبندي

شيخ الاسلام مولا ناحسين احمد كي

جية الاسلام مولانا محمد قاسم نانوتو گ

فقيه النفس مولا نارشيدا حر كنكوبي

شيخ البندمولا نامحودحسن دبوبندي

شيخ الحديث مولانا نسيراحمدخان بلندشري

خواجه عين الدين چشي

عربی پریے

الروضه طلبة النادى الادبي العربي الربع ال الثقافة الا النادي ال

Scanned by CamScanner

// 11 سيدالطا كفدحضرت حاجى الداداللهمها جركي الامداد ررصوبه أندهرا يرديش الدعوه ١١ ررحيدرآباددكن مولا نامحمرالياس كاندهلوي السلطان الشبير را راكرنا تك ميوسلطان شهيد الثاقب رردارالعلوم ديوبند شخ الشائخ مولا ناعبدالغي پيوليوري الحق المبين ررضلع اعظم كره فقيدالعصرمولانا قاضى مجابدالاسلام قامئ القاضی ار رادر بهنگه، مد بوی و مستی بور مولا نامرتضى حسن جاند بورى شخ الا دب والمفقه مولا نااعز ازعلى امروهوي الوی الاسلای را ارام وجد الرمضان رر ررهم بورکمبری مولا ناحكيم رمضان الحق شخ الاسلام مولا ناحسين احمد د في البلاغ الرصوبة سام مینار(بنال) ارصوبهٔ بنگال انقلاب(،) را ال ال

دار العلوم ديوبند كاصحافتي منظرنامه

11 11 11 (0) 32,00-1

11 11 11 (11) 4213

11 11 11 (11)3=15

رر الدعوه دمري طلبه شعبة انكريزي زبان وادب

مولا نارشيداحد كنگوي

رر الرشيد (عة) را صوبتمل نادو

دارالعلوم وقف د يوبند كے جداري برج:

دارالعلوم وقف کے طلبہ کی بھی اپنی شلع وارا بخمنیں ہیں، جن کے ذریعے وہ اپنی خطابی و صحافتی کی تخلیق و افز ایش کا سامان کرتے ہیں، طلبہ وقف دارالعلوم کی مرکزی انجمن 'نرم جت الاسلام' ہے، جو بانی دارالعلوم مولا نامحہ قاسم نانوتوی کی یاد ہیں قائم کی گئی ہے، اس انجمن کے زیرِ اہتمام مفت روزہ اخباری پرچہ 'الرسالہ' اور ماہانہ اردورسالہ 'القاسم' اور عربی رسالہ 'الاحمہ' نظتے ہیں، شعبۂ مناظرہ سے بھی ایک مفت روزہ پرچہ 'قرفردا' کے نام سے نکاتا ہے، ان کے علاوہ ویکر ضلعی انجمنوں سے بھی مختلف زبانوں میں ماہانہ اردودع بی رسائل نکلتے ہیں، جن کی فہرست دیگر ضلعی انجمنوں سے بھی مختلف زبانوں میں ماہانہ اردودع بی رسائل نکلتے ہیں، جن کی فہرست

درچ ذیل ہے:

بە يادگار المرشد طلبة ضلع مظفرتكر (يويي) مولا نامهر بان شاه بروتوگ سلطان صلاح الدين ايوني السلطان الرارا غازي آباد مولانا مسيح الله خال جلال يرجة الال شامي آبادي مولا نايارمحمه برتاب كرهي يغام ياد ١١ ١١ يتاب كره 11 الاسلام رر رر بستی وکبیرنگر 11 النظام ار راباره بنکی ملاقطب الدين شهيدً // القاسم رد راسدهارتونگر

## دارالعلوم دبوبند كاصحافتي منظرنامه

الباشة (بكال) ١١ صوبة يتكال اردوت(۱۱) ال ضلع ۱۲۴ مركنه عگرام رر مشرقی بنگال الراغی (اردو) ارم دکھن فو گاؤل مولا نابركت الله بهوياتي البركت ١١ صوبهدهيه يرديش حيدرعلى والدسلطان لييوشهيد الحيدد 11 11/2 تك // مولا ناحميدالدين عاقل حساميّ صداے عاقل او ارآ ندھرایردیش // خواجه عين الدين چشي ن والقلم را ررراجستهان مانى تح يك تبليغ مولانا محمدالياس كاندهلويٌ التبلغ را راميوات 11 مولا ناعبدالرحيم منى بوري الاتحاد المرمني يور مولانا قارئ محمطا ہر الطابر الر المهاداشر هكيم الاسلام قارى محرطيب عروس المعميي مولا ناغلام نبي تارا پوري بوےوفا را صوبہ مجرات عكيم الامت مولانا اشرف على تفانويُّ الاشرف الر الأليه مولا ناوحيدالز مال گذاويّ الوحيد ال ضلع گذا المعادن ار صوبه جمار كمنذ علامه جلال احمد خستنير صداے نیپال ادر نیمیال علامهانورشاه تشميري الانور را صوبة جمول وكشمير // الهادی(عربی) را تکمیل ادب د يوبند سے نكلنے والے رسائل واخبارات: دارالعلوم کےعلاوہ خود دیو بند ہے بھی اب تک خاصی تعداد میں اخبارات ورسائل شاکع

ہو چکے ہیں اور ان میں سے تقریباً تمام کے بانی ومدیر دارالعلوم کے فیض یا فتگاں ہی رہے ہیں،

Scanned by CamScanner

ان میں پچھ دہ تھے، جونسلا یہیں کے پرور دہ اور اس کی خاک سے اٹھنے والے تنے اور پچھ دہ، جو ملک کے بعید المسافت خطوں سے اکتساب فیض کی خاطر دیو بند آئے ، پھراس کی دل کش وروح پرورعلمی، تہذیبی اور روحانی فضاؤں نے ان کے قدموں کو جکڑ لیا اور وہ یہیں برہ پڑے۔

اس سے انکار کرنا شیر ہ چشی ہوگی کہ دیو ہند سے ماضی میں جو اخبارات ورسائل جاری ہوئے ،وہ وقت کی آ واز سے اوران میں کچھ نہ کچھ کرگز رنے کی امنگ وتر نگ موجود تھی ؛ لیکن ان سب کی ٹریجٹری پر ہی کہ وہ فیلتے گئے اور کسی نہ کسی عارض کی وجہ سے بند ہوتے گئے ، بہت سوں کے مدیر نے جب کسی وجہ سے دیو بند کو خیر باد کہا، تو ان کا رسالہ بھی ان کے ساتھ ہی چل بسا، بہت سے مالیاتی بحران کا شکار ہو کر جال ہار ہو گئے ، گئی آیک کے ذھے داروں کی بست ہمتی آئیس لے وفی اور چند ایک اپ بری حیات تک تو بڑی آ ب وتا ب کے ساتھ نگلے اور دنیا ہے ادب وصحافت سے خوب ستایش و خسین بھی حاصل کی ،گر إدھر ان کے مدیر کی وفات ہوئی ،اُدھر ان کا صفران اس موگیا۔

دیوبند سے ماضی میں جواخبار یارسائل نکل کے ہیں ،ان میں ''المقتی ''(مفتی محمر شفیع) '' فالد''(مولانا سید محمد میاں)'' بخلی ''(مولانا عامر عثانی)''القاسم'' ومہاجر''(مولانا وحید الزماں کیرا نوی)'' تذکرہ''( بخم الدین اصلاحی) ''سلطان العلوم'' (عتیق الرحمٰن آروی) ''المحود'' ''الخلیل'' '' میقات' ( بخی صدیقی تھانوی) ہفت روزہ ''انور' و و ہ نامہ ''طیب'' (سید الزہر شاہ قیصر)'' قاسی میگزین'' (طلبہ وارالعلوم) و نامہ''سیاست'' (مولانا اسحاق علی) پندر ہروزہ ''مرکز'' (عبداللہ جاوید) و نامہ''اسلامی دنیا'' (اقبیا رسیمی ) پندرہ روزہ ''خبرنامہ'' (اظہر صدیقی ) ماہ نامہ''ہزین' (مولانا اسحاق میری ) پندرہ روزہ (اطبر صدیقی ) ماہ نامہ''ہزین' (مولانا شاہین جائی ) پندرہ روزہ ''شاہیت حق'' (مولانا شاہین جمالی مولانا اعجاز احمد قاسی ) پندرہ روزہ ''دویو بند ٹائمنز'' (مولانا شاہین جمالی مولانا اعجاز احمد قاسی ) پندرہ روزہ ''دویو بند ٹائمنز'' (مولانا شاہین جمالی مولانا اعلام کامہ''تو حید' ، ماہ نامہ' ' بندرہ روزہ ' دورہ '' دورہ کامہ' کامہ نامہ' تو حید' ، ماہ نامہ' ' بندرہ روزہ '' دورہ کامہ نامہ' کی بندرہ روزہ '' مفتی فضیل الرحن ہلال عثانی پندرہ روزہ ' عقا کہ' (مفتی فضیل الرحن ہلال عثانی) پندرہ روزہ ' عقا کہ' (مفتی فضیل الرحن ہلال عثانی) پندرہ روزہ ' عقا کہ' (مفتی فضیل الرحن ہلال عثانی) پندرہ روزہ ' عقا کہ' (مفتی فضیل الرحن ہلال عثانی) پندرہ روزہ ' عقا کہ' (مفتی فضیل

الرحمٰن ملال عناني، اطهر عناني) ماه تامه "عزم حسين" (مولانا سيد حبيب الله مدني) اور پندره روز و" حكيم الاسلام تائمنز" (مولانا محرسفيان قاسمي) لائق ذكر بين -

ان میں کچھ پچاس اور اکثر ساٹھ اور نؤے کی دہائیوں کے دوران جاری ہوئے اور چند مہینوں، چند سالوں اور دوایک صرف ایک شارے میں ہی دم تو ڑ گئے ،ان میں صرف '' تجلی'' وہ واحد رسالہ ہے، جومولا تا عام عثانی کی اوارت میں متواتر ۳۵ سال تک جاری رہا اور نہ صرف جاری رہا؛ بلکہ اس نے اردو کی اوبی علمی صحافت میں اپنا خاص مقام بنایا اور پورے برصغیر میں جاری رہا؛ بلکہ اس نے اردو کی اوبی علمی صحافت میں اپنا خاص مقام بنایا اور پورے برصغیر میں اپنا خاص مقام بنایا اور پورے برصغیر میں اپنا خاص مقام بنایا اور پورے برصغیر میں سے لاکھوں پرستار بیدا کیے ،مولا تا کی وفات (جولائی ۱۹۷۵ء) کے بعد بھی ان کے وار ثین سات آٹھ سال تک کسی نہ کی طرح اے نکالتے رہے ،گرع

پھر اس کے بعد چراغوں میں روشی نہ رہی

دوسرا بندروروزہ اخبار'' دیو بندٹائمنز''ہے، جو ایک طویل عرصے تک جاری رہا اور اپنے وقت کے مقامی اخباروں میں منفر دشناخت رکھتا تھا۔

د يوبند كے موجوده رسائل:

فی الوقت د یو بندے جورسائل نگل رہے ہیں، وہ یہ ہیں:

(۱) "نداے دارالعلوم"، یہ وقف دارالعلوم دیو بند کاتر جمان ہے،اس کے پہلے مدیر مولانا عبدالرؤ ف عالی رہے اور یہ پندرہ روزہ تھا، پھراکی عرصے تک بندرہا، دسمبر ۲۰۰۱ء ہے اس کی دوبارہ ماہانہ اشاعت شروع کی گئی اوراس کے مدیر تحریر مولانا غلام نبی شمیری بنائے گئے،اب بھی مولانا ہی اس کے مدیر ہیں،اس پر ہے کے مشمولات تمام ترعلمی دو بنی نوعیت کے ہوتے ہیں، مدیراور ملک کے دیگر اہلی قلم کے علاوہ مولانا محدسالم قاسمی اور حکیم الاسلام قاری محد طیب صاحب کی تحریر س اس رسالے میں پابندی ہے شائع کی جاتی ہیں، و قفے و قفے سے وقف دارالعلوم کے کورٹی اس رسالے میں پابندی ہے شائع کی جاتی ہیں، و قفے و قفے سے وقف دارالعلوم کے

(۲) ماہ تامہ "طلسماتی دنیا"، بیمولا ناحسن الہاشی (فاضل دارالعلوم) کی ملکیت وادارت میں ،ان کے ادارہ "ہاشمی روحانی مرکز" ہے گزشتہ ۱۹ سالوں سے نکل رہا ہے اور جیسا کہ نام سے فلاہر ہے،اس کا مزاج ونہاد عام رسالوں ہے بالکل علیجد واوران کی" روحانی" سرگرمیوں کا آئینہ دار ہے، البتہ مختف عصری مسائل پر مولانا ہاشی کے بصیرت افروز اداریے فکر ونظر کومبین کرنے والے ہوتے ہیں، اسی طرح اس کا''اذان بت کدہ'' کا کالم بھی خاصے کی چیز ہے، نیز اس کے سلسلہ وارشائع ہونے والے اولی ناولوں میں بھی ادب نواز طبقے کی دل جسی کا سامان ہوتا ہے۔ سلسلہ وارشائع ہونے والے اولی ناولوں میں بھی ادب نواز طبقے کی دل جسی کا سامان ہوتا ہے۔ (۳) ماہ نامہ ''تر جمان و بو بند'' میدرسالہ بارہ سال سے مشبوراتل قلم مولانا ندیم الواجد کی ادارت میں نکل رہا ہے اور اپنے علمی ، دین ، سیاسی اولی اور تحقیقی مضامین کی وجہ سے اللہ علم ونظر میں خاصا مقبول ہے۔

(۳) ماہ نامہ "محدث عصر"، اس برت کومولا تا سیدانظر شاہ کشمیری نے اپ قائم کردہ ادارے" جامعہام محمدانورشاہ" ہے اور ۲۰۰۸ میں جاری کیا تھا اور تاحیات (ابریل ۲۰۰۸) مولانا سید عمل اس کے سر برست اور مدیر رہے، ان کی وفات کے بعد سے ان کے صاحب زاد ہے مولانا سید احمد خضر شاہ اس کے مدیر ہیں، اس کے مشمولات بھی خالف نامی وو بنی ہوتے ہیں، حضر تعام کشمیری کی تحقیقات اور مولانا سیدانظر شاہ کی علمی واد بی تحریر ہیں بھی بہ کثر ت شائع کی جاتی ہیں، اس کا اداریہ جے "عصریات" کے عنوان سے پہلے اس کے بانی اور اب ان کے صاحبز ادے سیاسیات عالم پر لکھتے ہیں، خاص اہمیت رکھتا ہے، اس طرح اس کا "نقذ ونظر" کا کا لم بھی جدید مطبوعات پر بے لاگ و نیخیدہ اور ہنی برحق شجروں کے حوالے ہے ابنی خاص شنا خت رکھتا ہے، مطبوعات پر بے لاگ و نیخیدہ اور ہنی برحق شجروں کے حوالے سے ابنی خاص شنا خت رکن مجل دونی ونظر" کا فریضہ مولانا فضیل احمد ناصری انجام و ہے ہیں، جو اس رسالے کے رکن مجل ادارت اور مرتب بھی ہیں، "جامعہ کی مرکز میاں، مجمی اس کا مشتقل کا لم ہے، جس ہیں ہر ماہ جامعہ دورودادشائع کی جاتی ہی جاتی ہی ہیں، "جامعہ کی اس خاصری انورشاہ کی تازہ مرگر میاں، واردین وصا درین کے تاثر ات اور مدیر جامعہ کے اسفار کی رودادشائع کی جاتی ہی۔

(۵) ماہ نامہ' اتباعِ سنت' میخالص علمی ودینی رسالہ ہے، جود یو بند کی قدیم ترین درس گاہ مدرسہ اصغربہ ہے ۔ ۲۰۰۰ء سے نکل رہا ہے، اس کے سر پرست و مدیرِ اعلیٰ مولا تا سید عقبل حسین اور مدیر مولا تا جاویداختر آسی ہیں۔

(۲) سہ مائی ' النصرہ'' ، بیر سالہ گزشتہ دوسال سے دار العلوم النصرہ ، قاسم پورہ روڈ د بوبند سے جاری ہے، اس کے مدیرِ اعلیٰ مولا ناجمیل احمہ قائمی ، نائب مدیر مولا نا اسجد قاسمی اور معاون مولانا محد ارشد قاسمی ہیں، اس کے مضامین بھی خالص علمی و ندہبی ہوتے ہیں، فقہی سوالوں کے جوابات، دارالعلوم النصرہ کا تعارف اور مدیر جامعہ کی علمی وبلیغی سرگرمیوں کی تفصیلات بھی اس میں یا بندی سے جھیتی ہیں۔

(2) سے مائی ''ترجمانِ تھائوی'' ممولا نا اشرف علی تھائوی فاؤنڈیشن کے تحت نگلنے والا بیہ اپنی نوعیت کا منفر داور معیاری رسالہ ہے، اس کے مدیر اعلی وقارعلی بن مختار علی، مدیر تحریر نایاب حسن قائمی اور معاون مدیر مولا نا ارشا دا حمر عثانی ہیں، اس کا آغاز ویسے تو اپریل ۱۰۱ء میں ہوا تھا، گر بہ وجوہ اس کی اشاعت التواسے دو چار ہوگئ تھی، اپریل ۱۳۰۱ء میں اس کی نشأ ہے جانے تھیم الامت حضرت تھانوی کی حیات و خدمات کے مختلف گوشوں کو محیط میش قیمت تحقیقی مقالات پر مشتمل خصوصی شارے سے ہوئی ہے، بنیا دی طوپر اس کا ارتکا زحضرت تھانوی کے افکار ومعارف کی توسیع پر ہے، مگر دیگر اسلامی، تاریخی، علمی واد بی موضوعات پر تحقیقی مقالات کی اشاعت بھی اس کے اہداف میں شامل ہے۔

\*\*\*

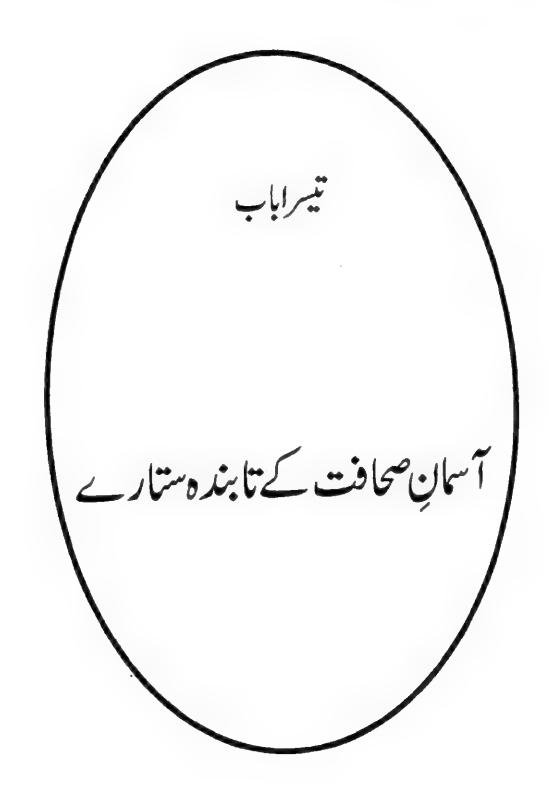

# مولا ناسيدممتازعلى ديوبندي

01000-1900/01122-1144+

ہندوستان میں تعلیم نسوال کوتر کیک کی شکل دینے والے اور خوا تین ہند کوان کے علمی حقوق کے حصول کا بلند ر شعور بخشنے والے مولا ناسید ممتازعلیؒ نہ صرف دیو بند کے فیض یا فتہ تھے ؛ بلکہ ان کا ضمیر وخمیر بھی بہیں کی خاک میں گندھا تھا ،آپ کے والد سید ڈوالفقارعلیؒ صوبہ بنجاب میں ایک شرااسٹیٹ کمشز تھے اور ''تحریک دارالعلوم''کے اولین اعانت کنندگان میں آپ بھی شال تھے، حضرت مولا نامحہ قاسم نا نوتو گئے کے طے کردہ اصول ہشت گانہ کے موافق جب سے طے کا کہ دارالعلوم کی تمام ترعلمی وانظامی سرگرمیاں عوامی چند سے سانجام پایا کریں گی ،تو اس سلطے میں سب سے پہلے حضرت حاجی سید عابد حسین ؓ نے عملی اقدام کیا ،حاجی فضل حق صاحب (۱) نے حضرت نا نوتو گئی کی سوائے مخطوط (۲) میں اس کی تفصیلی روداد بیان کرتے ہوئے صاحب (۱) نے حضرت نا نوتو گئی کی سوائے مخطوط (۲) میں اس کی تفصیلی روداد بیان کرتے ہوئے صاحب (۱) نے حضرت نا نوتو گئی کی سوائے مخطوط (۲) میں اس کی تفصیلی روداد بیان کرتے ہوئے صاحب کی اس

''ایک دن بروقت اشراق حضرت حاجی محمد عابد سفیدرومال کی جھولی بناکراوراس میں تین روپ این پاس سے ڈال جھتے کی مجد میں تن تنہا مولوی مہتاب علی مرحوم (استاذ حضرت نانوتوی) کے پاس تشریف لائے ، مولوی صاحب نے کمالی کشادہ پیشانی سے چھروپیے عنایت کیے اور دعاکی اور بارہ روپ مولوی فضل الرحمٰن صاحب (۳) اور چھروپیے اس مسکین (مصنف سوائح) نے دیے، وہال سے آٹھ کر مولوی ذوالفقار علی سلمہ اللّہ تعالی الرحضرت شیخ البند کے والدِ محتر اور عربی زبان کے وہال سے آٹھ کر مولوی ذوالفقار علی سلمہ اللّہ تعالی الرحضرت شیخ البند کے والدِ محتر اور عربی زبان کے

<sup>(</sup>۱) پی حفرت نا نوتو گ ہے بیعت تھے اور دار العلوم کے اولین منثی اور تیسر ہے ہتم بھی ہوئے۔

<sup>(</sup>۲) حضرت نانوتوی کی بیسوانح دست بر دِز ماند کی نذر به وگی ، مولا ناگیلا کی نے ''سوانح قامی' ، میں جابہ جااس کے حوالے دیے ہیں،'' تاریخ دارالعلوم' کے مصنف کے بقول اس کے شروع اور آخر کے جصے پہلے بی ضائع بو چکے ہتھے۔ (۳) دیلی کالی کے نیض یاب ، اردو و فاری کے بلند پاییشاعر اور مفتی عزیز الرحمٰن عثانی ، مولا نا حبیب الرحمٰن عثانی اور علامہ شہیراحم عثانی جسے مگانہ محصر علما کے والدگرامی۔

وارالعلوم وبوبند كاصحافتي منظرنامه

117

اویب بارع) کے پاس آئے ہمولوی صاحب ماشاء اللہ علم دوست ہیں ، فور آبارہ روپ و یے اور حسن اللہ علم دوست ہیں ، فور آبارہ روپ و یے اور حسن الفاق سے بھی بارہ روپ الفاق سے بھی بارہ روپ سے الفاق سے اللہ عنایت کے .... '۔(۱)

مولا ناسیرمتازعلی دیوبندی نے دارالعلوم دیوبند سے فراغت کے بعدلا ہورکودطن ٹانی بنایا اور وہیں ایک فلمی تصنیفی واشاعتی ادارہ' دارالاشاعت' قائم کیا ،اسی ادار سے مولا نانے اپنی المہیم می بیگم کے زیرادارت کیم جولائی ۱۸۹۸ء کوخوا تین کا رسالہ ' تہذیب نسوال' جاری کیا ،یہ رسالہ کیا تھا ؟ ہندوستان کی علمی ،ادبی اور صحافتی دنیا میں ایک انقلاب عظیم ،عورتوں کے تعلیم وتہذیبی حقوق کے حفظ کا اولیں علم بردار قائم وقرطاس کی دنیا میں مردوں کے ساتھ عورتوں کے ادبی وقیلی چو ہروں کا آئیندداراور صنف لطیف کواحساس کہتری کی رنج دوصورت حال سے خلاصی بخشے کا انتہائی قوی اور مثبت ذرایع۔

''تہذیب نسواں''کے یہی وہ امتیازی اوصاف تھے ،جن کی وجہ ہے ویکھتے ہی دیکھتے ہی دیکھتے ہی دیکھتے ہی دیکھتے ہی دیکھا پورے ملک میں اس کی گونج سنائی دینے گئی اور اردو صحافت کی تاریخ میں ایک زڑیں باب کا اضافہ ہوا ، پھر بیدر سالہ صرف معنوی خوبیوں ہی سے لیس نہ تھا ؛ بلکہ اس کی ظاہری وضع بھی اپنے اندر جاذبیت ودل کشی کا پوراسامان رکھتی تھی اور اس کی غیر معمولی مقبولیت کا ایک رازیہ بھی تھا۔ اندر جاذبیت ودل کشی کا پوراسامان رکھتی تھی اور اس کی غیر معمولی مقبولیت کا ایک رازیہ بھی تھا۔ وُ اکثر رفیق زکریائے اس رسالے کے امتیاز ات نظاہری ومعنوی کی نشان دہی کرتے ہوئے کھا ہے :

"اس وقت نکلنے والے اردور سائل کے مقابلے میں" تہذیب نسوال" کی وضع ول کش اور اسلوب شبۃ تھا، اس رسالے نے سے اور جنسی اشتہارات کوا پنے صفحات میں جگہ دینے سے سخت احتر از کیا ، حال آل کہ ان دنوں تو می اخبارات اور رسائل میں اس قتم کی چیز ول کی بھر مار بوتی تھی ، اس کے علاوہ" تہذیب نسوال" میں قار کمین کے لیے ہفتے بھر کی خبر ول اور حالات حاضرہ پردل جسپ مضامین کا خلاصہ شائع کیا جاتا تھا ، رسالے میں ایک حصہ بچوں کے لیے بھی مختص ہوتا تھا ، ان تمام خو بیول کی وجہ سے اس رسالے کی مقبولیت میں خاطر خواہ اضافہ ہوا اور جلد ہی بیر سالہ اردو

<sup>(</sup>١) تاريخ دارالعلوم ديو بند،ج: اجم: ١٥١، به حواله سوائح مخطوطه حضرت نا نوتويّ \_

سالت ش ايك طالت كي اليت التياركر كيا" ـ (١)

اردو کے نام ورمنحافی مولانا غلام رسول مہر نے'' تہذیب نسواں'' کے فیضا نات اور صنف ِاطیف پرمولانا سیرمتنازعلی دیو ہندی کے احسان عظیم کوخراج تنسین جیش کرتے ہوئے، اینے اخبار''انقلاب'' میں لکھا:

" نیاور نے کنیا کاری تک جینے مسلمان خاندانوں کی اور کیاں اور فور تمل لکھنے ہے ہے۔
کی معمولی شد بدر کھتی ہیں یا اعلی تعلیم یا چکی ہیں یا پار ہی ہیں، ووسب بلامبالغی شسا اعلما موالا ناممتاز
علی سے شرمند و احسان میں، جنبول نے اپنی ساری عرقعلیم وتہذیب نسوال کی نذر کروی، وواس محدود
دائر وعمل نے نکل کر قوم کی سیاسی و ندعی رہنمائی کرتے ، تو ملک کے بہترین رو بروں کی صف اول
میں ہوتے ، لیکن توم کے نصف کی بہتر تعلیم وتر بہت معرض التواجی پڑجاتی ؛ کیوں کہ اس دائر ہیں
مولانا کا لام البدل دست یاب ہونا ہے حدد شوار تھا"۔

اس کے علاوہ مولا نا سید ممتازعلی کی خدمات کا ایک درخشال پہلویہ بھی ہے کہ انھوں نے
"تہذیب نسوال" کے صفحات سے وقت کے بڑے بڑے فن کاروں کو ابھارا، أجالا، ان کے قلم کو
توانائی بخشی اوران کے افکار کو بالیدگی ، ڈاکٹر انورسدید نے "تہذیب نسوال" کی وسیح الجہات
خدمات کی وضاحت کرتے ہوئے لکھا ہے:

" بنجاب میں تعلیم و بہبردی نسواں کی تحریک کوجن اوگوں نے فروغ دیا ،ان میں سید متازعلی کو بیدا بمیت حاصل ہے کہ انہوں نے " تہذیب نسواں" کے نام سے ایک بفتہ وار رسالہ کم جولائی ۱۸۹۸ و کو اپنے ادارہ" وارالا شاعت "لا ہور سے جاری کیا اور اس میں عورتوں کے ساجی بہند ہی ، فرجی اور فکری مسائل کو زیر بحث لانے کا سلسلہ وستے بیانے پرشروع کیا ،سیدمتازعلی کا مقصد خوا تین کوصرف امور خانہ داری سے آشنا کرنائبیں تھا ،انہوں نے عورت کی ادبی صلاحیتوں کو بیدار کیا اور اپنے مسائل کو خود اپنی نظر سے دیجے کا ادراک عطا کیا ،ان کی اس قسم کی مساعی کوسر سیدا حمد خال اور اپنے مسائل کو خود اپنی نظر سے دیجے کا ادراک عطا کیا ،ان کی اس قسم کی مساعی کوسر سیدا حمد خال ، مولا نا حالی اور نذیر احمد دالوی کے علمی ، فکری اور اصلاحی کا وشوں کا منطقی نتیج قر اردیا جا سکتا ہے۔

" تہذیب نسواں "۱۹۳۹ء تک با قاعد گی ہے چھپتار ہا،اس کے حلقہ کوارت میں مولا تا عبد المجید سالک ،امتیاز ملی تاج ،اور احمد ندیم قاسمی جیسے متاز اُد با شامل رہ چکے ہیں ،" تہدیب نسوال "کوایک ایسے او نی پر ہے کی حیثیت حاصل ہے، جسے مرداُد با مرتب کرتے تھے ؛لیکن جس کی

(۱) وْ اكْتُرْ رِنْقِ زَكْرِيا: Rise Of Muslims In Indian Politics، ترجمہ: ہندوستانی سیاست میں مسلمانوں کا عروج ،مترجم: وُ اکثر ٹا قب انور ہمں: ۱۹۸۰م مطبوعہ ترقی اردو بیورو۱۹۸۵ء۔

حیثیت بہبودی نسوال کی تھی ،اس نے عورتوں کی ذبنی بیداری ، شعور کی پختگی ،تعلیم میں پیش قدمی اور مسائل حیات میں بدراہِ راست شرکت کے رجحانات کو تقویت دی ،'' تہذیب نسوال'' کو بیداعزاز حاصل ہے کہ بینصف صدی تک عورتوں کے حقوق کی نگہ داشت کرتا رہا اور ہر پڑھنے لکھے گھر انے میں خواتین کے ذوق مطالعہ کا جزولا یفک بن گیا،'' تہذیب نسوال' نے خواتین کے قلم کوخصوصی اعتباد عطاکیا اور خابت کردیا کہ اعلیٰ درج کی انتا پر دازی صرف مردوں کا خاصہ نہیں ؛ بلکہ اس میں خواتین مجھی اپنا تخلیقی کردار خاطر خواہ طور پر سرانجام دے سکتی ہیں ،'' تہذیب نسوال'' اس دور میں نگی کھنے والی خواتین کے لیے رہ نما خابت ہوا، اس درسالے نے ان کی تخلیقی سرگرمیوں کے لیے پہلی سیڑھی کا کام کیا، خواتین کے سے رہ نما خابت ہوا، اس درسالے نے ان کی تخلیقی سرگرمیوں کے لیے پہلی سیڑھی کا کام کیا، اس کے صفحات سے نذر سجاد حیدر ، مجمد کی بیا بیان بیان میں انتیاز علی ، زبیدہ زریں ، جیلہ بیگم ، شجیدہ انثر نے علی ، اس کے صفحات سے نذر سجاد حیدر ، مجمد کی بھا دیا م انجر ہے' ۔ (۱)

مولانانے ۱۹۰۵ء میں ایک رسالہ 'مشیرِ مادر''کے نام سے بھی جاری کیا ، پھر بچوں کے لیے ایک رسالہ'' پھول'' بھی جاری کیا ، اس حیثیت سے مولانا کے'' پھول'' کو غیر معمولی اہمیت حاصل ہے کہ اس سے پہلے اردو میں بچوں کے ادب کا کوئی تصور نہ تھا ، گویا مولانانے اس کی خشب اول رکھی۔

مولانانے تاحیات اوب وصحافت کی گیسو ہے گرہ گیرکوسنوار نے کے ساتھ قرآن کریم کو بھی اپنی علمی وَنکری جولان گاہ بنایا اور انتہائی عرق ریزی سے علوم ومضامین قرآنی کا اشاریہ (Index) ''تفصیل البیان فی علوم القرآن' کے نام سے تیار کیا، قرآنِ کریم کا ترجمہ بھی لکھنا شروع کیا تھا، مگراس کی شکیل سے پہلے ہی آپ کی حیات ِ مستعار کے ایام پورے ہو گئے اور دم واپسیں آپہنچا، ترجمہ کی شکیل بعد میں مولانا نجم الدین سیوہاروئ نے کی۔

مولانا کی بیرکتاب چھنیم جلدوں میں شائع ہوئی اور مولانا عبد المجید سالک کے مطابق وقت کے قد آور علما حضرت علامہ انور شاہ کشمیری ، مولانا ابوالکلام آزاد ، مولانا حبیب الرحمٰن شیروائی اور علامہ سید سلیمان ندوی نے اس کی اہمیت و منزلت کا اعتراف کیا ، پانچ ہزار سے زائد عنوانات کی تعیین اور قرآنی مضامین کی تقسیم و تبویب کے اس عظیم الثان کا رنامے کے زائد عنوانات کی تعیین اور قرآنی مضامین کی تقسیم و تبویب کے اس عظیم الثان کا رنامے کے

<sup>(</sup>۱) دارالعلوم دیوبند: ادبی شناخت نامه، ص: ۹۵-۹۲، به حواله: خواتنن کے لیے رسائل ، مطبوعه: ماه نامه: "شاعز"، مبئی، چون ۲۰۰۳ و

حوالے سے سیدامین الحسیقی مفتی اعظم فلسطین نے فرمایا کہ:

"الی کماب عرب دنیا میں مجی موجود نہیں انجوم الفرقان اور فتح الرحمٰن وغیرہ موجود ہیں،
جن کافائدہ صرف اس قدر ہے کہ ایک لفظ بھی یا د ہو، تو آیت کا پنة چل جاتا ہے؛ لیکن مسائل کی فہر
ست اور پھر ہرمئلے کے متعلق تمام آیات کی یک جائی ؛ یہ خوبی عربی زبان کی کمی کماب میں موجود نہیں
ہے، اس کماب کوعربی میں چھا بنا جا ہے '۔(۱)

# مولا نامظهرالدین شیرکونی وفات:۱۹۳۸ء-۱۳۵۲ھ

صحافت اردو کے دائمن کواپے خون سے لالہ گول کرنے دالے مولانا مظہرالدین "شیر کوٹ" مضلع بجنور سے وطنی تعلق رکھتے تھے، ابتدائی وٹانوی تعلیم اپنے وطن اور کا نپور میں حاصل کی اور اور الحکوم دیو بند میں ، ۱۹۰۸ء (۱۳۲۲ھ) میں دارالعلوم سے سندفر اغ حاصل کی اور یہیں ایک سال تک تدریبی خد مات بھی انجام دیں۔

مولانا کا ادبی وصحافتی سفر قیام دارالعلوم ہی کے دوران شروع ہو چکا تھا؛ چناں چہ ماہ نامہ

"القاسم" بیں آپ کے کئی مقالات شائع ہوئے ، دارالعلوم سے نکلنے کے بعد مولوی مجید حسن کے
اخبار "دید یہ" ، بجنور سے وابستہ ہوئے اور یہاں سے آپ کے قلم کی رفیار میں تیزی آئی ، ۱۹۱۵ء
میں مولانا آزاد کے قائم کر دہ ادارہ " دارالارشاد" سے وابستہ ہوئے ، مولانا نے آپ کواپنے نادرہ
مورکا را ذبار "البلاغ" کے حلقہ ادارت میں بھی شامل کیا اور آپ نے اس میں بھی اپنے قلم کے
مورکا را ذبار "البلاغ" کے حلقہ ادارت میں بھی شامل کیا اور آپ نے اس میں بھی اپنے قلم کے
مورک بھیرے ، پھر جب مولانا آزاد کو ڈیفینس آف انڈیا ایکٹ کے تحت نظر بند کر دیا گیا اور
"البلاغ" بند ہوگیا ہو آپ بھی کلکتے ہوئی گئی کی دیورٹ میں آپ کی بابت کہ جا ہے:
"البلاغ" بند ہوگیا ہو آپ بھی کلکتے ہوئی سے بخور کے شخ علی بخش کا لڑکا ہے ، دیو بند اور مدرسہ "
البیات کا نچور میں تعلیم پائی ہے "کہ اللہ درس کے بعد اس نے آخر الذکر ادارے کے لیے بہت کا نی
قریر کے کیں اور چند ، جمع کیا ، آخر میں اے اس مدرسے میں ٹیچر مقرد کر دیا گیا ، بعد میں مولانا عبید
الند سندھی نے اس کی خد مات حاصل کر لیں اور "جعیۃ الا نصار" کا سفیر مقرد کر دیا گیا ، بعد میں مولانا عبید
الند سندھی نے اس کی خد مات حاصل کر لیں اور "جعیۃ الا نصار" کا سفیر مقرد کر دیا گیا ، بعد میں مولانا عبید

جانب سے اس نے ملک میں بہت زیادہ سنر کیا، جبکہ باقان کے وقت کلکتہ میں 'قاسم المعارف' سے بدشیت مولوی وابستہ رہا، جو کلکتہ میں 'جمعیۃ الانصار' کی شاخ بھی، جہاں اس نے ہلال احمر کے لیے رہ بیت جبع کیا، 'جمعیۃ الانصار' کے خاتے کے بعد وہ دیو بندسے چلا گیا اور بعد میں لینی اکو بر ۱۹۱۸ء میں اسے ' نظار قالمعارف القرآنی' ، دتی کا سفیر مقرر کر دیا گیا، ۱۹۱۵ء میں اس نے اس عبد کو مجوز دیا ، جب کہ عبید اللہ (سندھی ) مفقو دالخبر تھا اور اس نے کلکتہ میں مولا تا ابو الکلام آزاد کے تحت ' دار الارشاد' میں بہ حیثیت ایڈیٹر ملاز مت قبول کرلی، وہ مولا تا ابو الکلام آزاد کے تحت ' دار الارشاد' میں بہ حیثیت ایڈیٹر ملازمت قبول کرلی، وہ مولا تا محدود سن کا مرید ہے اور دیو بند کے خفیہ جلسوں میں شریک ہوا کرتا تھا، جب ڈیفیٹس ایکٹ کے تحت مولا تا ابوالکلام آزاد کو کلکتے سے نکال دیا گیا، تو مظہر الدین نے مخصر مدت تک ' ادیب' اور' درسالت' کے شعبہ اوارت بھی میں کام کیا' ۔ (۱)

مولانا کی اب تک کی تمام تر سیاس و صحافتی سرگرمیاں کا گریس کے نظریات ورجانات کو فروغ دینے اور انھیں تقویت بہنچانے بیں صرف ہوئیں ، گر پھر بدوجوہ ان کے سیاسی افکار بدل گئے اور انھوں نے پورے اطمینانِ قلب اور سکونِ اندروں کے ساتھ سلم لیگ کے افکار و تصورات سیاسی کو قبول کر لیا اور اتنائی نہیں ؛ بلکہ اس کے مقدمۃ الحبیش بیں شامل ہو گئے اور دبیل سے سروزہ "الا مان" اور روز نامہ "وحدت" ، جاری کیا ، جوابے دور بیں سلم لیگ کے سرکردہ اخباروں میں شام ہوئے ویر بین سلم لیگ کے سرکردہ اخباروں میں شار ہوئے ، مولا تانے ان اخباروں کے ذریعے استدلال کی پوری قوت اور جذبے کی صدافت کے ساتھ کیگی نظریات کی جمایت کی اور اس کے لیے اپنی بصیرت مندانہ صحافت کے ساتھ خطابی معرکہ آرائیوں ہے بھی کام لیا اور جس کوئی ساخوف ان کے لیے سد معرکہ آرائیوں ہے بھی کام لیا اور جس کوئی ساخوف ان کے لیے سد معرکہ آرائیوں ہے بھی کام لیا اور جس کوئی ساخوف ان کے لیے سد معرکہ آرائیوں ہے بھی کام لیا اور جس کوئی ساخوف ان کے لیے سد معرکہ آرائیوں ہے بھی کام لیا اور جس کوئی ساخوف ان کے لیے سد معرکہ آرائیوں ہے بھی کام لیا اور جس کوئی ساخوف ان کے لیے سرا

خطابت وصحافت کے ساتھ ناول نگاری میں بھی مولانا مظہرالدین شیر کوئی کوانفرادی شاخت حاصل تھی ؛ چناں چہ اپنے وقت میں انھوں نے کئی ناول لکھے ،جنھیں ہے انتہا پذیرائی حاصل ہوئی۔

ع الفین آپ کے قلم کی تیخ رانی اور زبان کی شعلہ بیانی کی تاب نہ لا سکے اور ۱۹۳۸ء (۱۳۵۴ھ) کی ایک شب میں انھیں شہید کر دیا گیا ، ہندوستانی ادب وصحافت کے تنگ نظر کج گلا ہوں نے تو اس وجہ ہے ان کی تمام ترقلمی وخطابی خد مات پر''نظ ننخ'' پھیر دیا کہ انھوں نے کا

<sup>(</sup>۱) سيدمحمرميال (مولانا) تجريك ريشي رومال بص:٥٠٨-٢٠٨١ مط: کمتبه جاويد، ديوبند ٢٠٠٢ء-

محریس کی جماعت و تامید سے دست کش بروکر مسلم ایک کو لائق انتخاصی بوان سے فزد کی ایک "تا قابل عنو جرم" تھا ، البتہ پاکستانی صحافت میں انبیں" فلہ پد پاکستان" کا خطاب و یا کیا اور سے پاکستان کے اردونو ازوں کی احسان شنائ تھی!۔

# علامه احسان الله خال تاجور نجيب آبادي علامه احسان الله خال تاجور نجيب آبادي

افخاب سے نواز ہے جانے والے علامہ تا جور کانسبی تعلق افغانستان کے روجیلہ خاندان سے تھا،
القاب سے نواز ہے جانے والے علامہ تا جور کانسبی تعلق افغانستان کے روجیلہ خاندان سے تھا،
ان کے اجداد ججرت کر کے نجیب آباد، بجنور آبے، ان کی پیدایش سبیل ہوئی، ابتدائی وٹانوی تعلیم
بھی اپنے وظن ہی میں حاصل کی ، الحلی تعلیم کے لیے وار العلوم میں واخل ہوئے اور ۱۹۱۱ء
(۱۳۳۱ھ) میں فراغت حاصل کی ، علامہ کے او بی ذوق کی صفیل ورقی کے آٹار دوران طالب علمی بی میں ظاہر ہونے تھے۔ وار العلوم کے رسالہ 'القاسم' میں ان کے نئی مقالات شائع ہوئے، جو کے بی میں فراغت میں تھا کہ جو کے سے دوران طالب علمی بی میں فلا ہر ہونے تھے۔ وار العلوم کے رسالہ 'القاسم' میں ان کے نئی مقالات شائع ہوئے، جو کے میں فراغت کے ساتھ ادنی آ ہنگ بھی لیے ہوئے تھے۔

فراغت کے بعد انہوں نے اپنا کاروائی میدان ادب و نعافت ہی کو بنایا اور آ ناز لا ہور کے رسالہ "مخزن" ہے کیا، یہ ایک خالص ادبی رسالہ تھا اور اس کے مالک سرعبدالقادر تعے، تجر جب میاں بشیراحمرکا" ہمایوں" جاری ہوا، تو علامہ" ہمایوں" ہیں چلے آئے، اسی عرصے میں ان کی ادبی بلندقائی کود کھتے ہوئے آئیس لا ہور کے" دیال تکوکالی "میں اردووفاری کا لیکچر بھی مقرر کیا گیا۔

علامہ تا جور کواردوزبان سے جوعش تھا، وہ زمانے کی رفتار کے ساتھ مزید شاہوتا گیا اور انہوں نے فروغ کے علامہ اور نہوں وازبان سے جوعش تھا، وہ زمانے کی رفتار کے ساتھ مزید شاہوتا گیا اور انہوں نے کہ عرصے کے بعد "شاہ کار" نکالا، جواردوکی ادبی صحافت کے فروغ کا جسین استعارہ بن گئے۔

ہم صصے کے بعد "شاہ کار" نکالا، جواردوکی ادبی صحافت کے فروغ کا جسین استعارہ بن گئے۔

علامہ نے نئ نسل کی ادبی پر داخت کی غرض سے "اردوم کز" بھی قائم کیا اور با تفریق فرم ہم سے ملامہ نے نئ نسل کی ادبی محمی تیار کی ،"اردوم کز" نے جہاں وقارانبالوی ، فاخر ہم فرم سے ادبا وطحت اُدبا وشعراکی ایک کمی تیار کی ،"اردوم کز" نے جہاں وقارانبالوی ، فاخر ہم

یانوی، روش صدیقی ، اختر شیرانی ، احسان دانش، سیماب اکبرآبادی ، اصغرگوند وی ، جگر مرادآبادی اور جوش ملیح آبادی جیسے آسان ادب و شعر کے درخشندہ ستاروں کو پیدا کیا، و بیں منو ہر سہائے انور، سر داراود ھے عکھ شاکن ، کر پال سنگھ بیداراور پنڈت میلا رام وفا ہے بھی اردود نیا کوآشنا کیا۔
علامہ نے ادب اردوکی بے لوث خدمت کے طویل سنر میں صرف ذیمی وجسمانی فت خواں میں طے نہ کیے ؛ بلکہ اپنا مال ودولت تک قربان کر دینے سے بھی دریغ نہ کیا ، انھول نے ڈاکٹر می الدین قادری زور کے نام ایک مکتوب میں لکھا:

" یہاں (لا ہور میں ) ہیں سال سے اردوادب کی رہ نمایا نہ خدمت کر رہا ہوں اوراس راہ میں ہزار ڈاتی سریاب کے علاوہ ، جوانی ، دماغ ، طاقت ؛ سب کچھ لٹاچکا ہوں ، نو جوان ادباوشعرا کا نداق بلند کرنے میں میر اسب سے زیادہ حصہ ہے ،اس وقت شعرا و اُدبا کے جدید طبقے میں ہندوستان کیر شہرت کے حال میر سے شاگر داخبار نو کسی ہنقید نگاری ، ڈرامہ نو کسی اور تصنیف و تالیف کے ذریعے خدمت زیان کر دے ہیں '۔

یمی بات اور بینل کالج ، لا ہور کے پروفیسر عبدالصمد صارم از ہری نے بھی لکھی:

" تا جور نجیب آبادی کی جہاں بے شار خدمات ہیں، ان میں مرحوم کی سب سے بوی خدمت یہ ہے کہ اس ایک واحد مخف نے ہندووں اور سکھوں میں اردوکوم تجول بڑایا، پنجاب میں اردوکی ترویج میں ان کا بڑا ہا تھے تھا ، انہول نے مسلمانوں کے علاوہ سیکڑوں ہندواور سکھ شاعر ، ایڈ یئر ، مضمون تکار، افسانہ اور ڈرامہ نولیں پیدا کیے اور سیکڑوں رسالوں کی ایڈ یئری کی ، تلوک چندم حوم اور موہمن سکھ دیواکر جسے بھی ان سے اصلاح لیتے تھے ، انہوں نے ہزاروں اردوئیچر اور یروفیسر پیدا کے "۔

ملامہ کا اردوز بان وادب سے عشق جنون کی حد تک پہنچ ہوا تھا، یہی وجہ ہے کہ جب انہوں فی از دنیا '' جاری کیا، تو انہیں بے شارموانع ومصائب کا سامنا کرنا پڑا، گرصد آفریں اس مرد جگر دار پر کہ اس نے تمام مصائب کو شکست دے دی اور سارے عوائق وموانع اس کے کوہ پیکر حوصلہ وہمت کے سامنے 'نہاء امن ور ا'' ہوکررہ گئے۔

اردو کے بگانہ محقق ونقاد قاضی عبدالودود نے علامہ کی اردوزبان سے بے انہا محبت اوراس راہ میں چیش آنے والی ہر تکلیف کو انگیز کرنے کی غیر معمولی توت کوسراہتے ہوئے لکھا:
"اردو سے انھیں جومحبت ہے، وہ مصلحت اندیش کی حدود سے بہت آ مے بڑھی ہوئی ہے اور اس کے لیے وہ ہرتتم کی قربانی کے واسطے تیار رہتے ہیں،"ادبی دنیا" نکال کر انھیں مخت نقصان

دارالعلوم ديو بندكا صحافتي منظرنامه

الماناير اتھا، كوكى اور بوتا، تو عمر بحركے ليے ال شخل سے باز آجاتا''۔

اں کا اعتراف '' مخزن'' کے ڈائر یکٹرسرعبدالقادر نے بھی کیا اور علامہ کے عزم وحوصلہ کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے تحریر کیا:

"مولانا تاجورميرے خيال ميں اردوزبان اور اردو وادب كے شائقين كے دلى شكريے ے متحق بیں کہ انھوں سے ہر طرح کی تکالیف اٹھا کر اور کافی قربانیاں کر کے ایسا بیش بہارسالہ جاری کیا، جوابی خدمات اور ظاہری شان کے لحاظ ہے موجودہ رسائل کی صفِ اول میں متاز ہے''۔ علامه کی اردو سے بے پناہ محبت اور اس کی خدمت کے جذبہ کے پایاں کے نتیج میں ان کے رسالے کی روز افزوں مقبولیت کی بنا پر لا ہور میں ادب وصحافت کے نٹ کھٹوں کا ایک ایسا گروہ بھی تیار ہو گیاتھا، جوان کی تنقیص وتحقیر اور ان کے ادبی قد وقامت کو بونا ثابت کرنے کی فکر میں لگار ہتا، مگراس کے باوجود علامہ کا''ادبی دنیا''تمام معاصر رسائل پر بازی مار گیا اور معاندین وحُتًا دمنه تَكتے رہ گئے ،اس كى مقبوليت كے گراف كاانداز ہ اس سے لگایا جاسكتا ہے كەعلامہ تا جور

کے بہول: " تمام ملک نے اسے صحافت کے لیے نشان راہ تسلیم کیا اور اس کی ما تگ دنیا کے ہراس مِطق مِن تقى، جہاں ہندوستانی بہنچ کے ہیں'اور بیان کی خودستائی نہیں؛ بلکہ بیانِ حقیقت تھا۔ "اد نی دنیا" کونواب مسعود جنگ بها در اور دٔ اکثر سید مسعود وائس چانسلر علی گژه مسلم یو نیورشی، علی گڑھ بھی متازاد بی رسالوں میں شار کرتے اور حد درجہ دل چسپی سے پڑھتے تھے۔ الهآباد یو نیورٹی کے پردفیسرڈ اکٹر عبدالستار نے ''ادبی دنیا'' کے بہسرعت ترقی کے منازل

طرنے کے والے سے تح برکیا:

"مولانا تاجور، جو برسول سے لگا تار اردو کی خدمت میں ان تھک کوشش کرر ہے ہیں ،اس (اد لی دنیا) کے درم ہیں ،اس میں شکنہیں کہ حضرت تاجوراردو کے عاشق ہیں ،گر عاشق زار نہیں ،نہ عاش بار، ہال اعاش مرشار کہے، كد محبت كا نشداس ورجد كا ہے كداس كى ترنگ ميں ناكاميول يرقبقهم اڑاتے اور موانع کودائیں بائیں دھکیاتے ، ترتی کے میدان میں آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں''۔ اورع بی کے نام ورمحقق میروفیسرز بیراحد نے ''ادبی دنیا'' کا دیگرمشہور رسائل سے موازنہ كرتے ہوئے لكھا: 'جس آن بان کے ساتھ رسالہ''او بی دنیا'' نگل رہاہے،میرے نزدیک وہ کسی اردو پر

چ کونعیب نہیں ، بیندتو ' معارف' کی طرح اول سے لے کرآ خرتک علمیہ مضامین سے گرال بار ہے اور نہ دیگر عام پر چول کی طرح تصول ، افسانوں اور بام نہاد ادب لطیف کی محرطرازیوں کی بہدولت سبک ماہیہے'۔(1)

اس میں کوئی شبہ نہیں کہ علامہ تا جورتا حیات اردو زبان وادب کی قابل رشک اور بر تول گوپال متل: "بشمس العلما مولا نا محمد حسین آزاد کے بعد سب سے زیادہ خدمت کرنے والے شخے" ، حکومت وقت نے بھی علامہ کی اس خدمت کا کھلے دل سے اعتراف کرتے ہوئے انھیں "دمشمس العلما" کا خطاب دیا اور اس وقت کی قدر شناس اردونسل نے "ادیب الملک" کا ، گریہ واقعہ کس قدر جیرت انگیز؛ بلکہ صددرجہ افسوس ناک ہے کہ بعد کے اردوزبان وادب کے تھیکی اراور اس کی تاریخ مرتب کرنے والے جانب دارانہ ذہمن کے حامل مؤرخین تا جور کی بے شارلمانی ، ادبی وصحافتی خدمات کا ذکر تو کیا کرتے ، انھوں نے تاریخ ادب اردو سے ان کا نام ہی گھر جادیا اور اس طرح ادب وصحافت کے لقند روں کا وہ گروہ ، جوعلامہ کی حیات میں ان کی ادبی وصحافتی شرک تازیوں کے سامنے چیں بول گیا تھا ، اس کی وفا کیش اولا دول نے ان کر فات کے بعد اپنا حساب ہے باق کر لیا ع

## انقلابات ہیں زمانے کے ! مولاناشائق احمد عثمائی سوم ۱ اسام / ۱۹۵۹ء – ۹ کسام

پورین جنلع بھاگل پورے تعلق رکھے والے مولا ناشائق احمد عثمانی نے ابتدائی و ثانوی تعلیم مونگیر اور مدرسہ نعما نیے پورین میں حاصل کی ، اعلی تعلیم وارالعلوم دیو بند میں پائی اور ۱۹۱۰ء مونگیر اور مدرسہ نعما نیے پورین میں حاصل کی ، اعلی تعلیم وارالعلوم دیو بند میں پائی اور ۱۹۱۰ء (۱۳۲۸ھ) میں امتیازی نمبرات حاصل کر کے سند فضیلت حاصل کی ،ایک سال بہیں مدری بھی کی ،حضرت شیخ الہند سے کمند کے ساتھ بیعت وارشاد کا بھی تعلق تھا۔ دوران طالب علمی ہی میں مولا ناعثمانی کے قلم کے جو ہر کھلنے گئے تھے ؛ چناں چہ آپ نے

ای زمانے میں دارالعلوم کے مجلّه "القاسم" میں کئی ایک علمی ،ادبی اور تحقیقی مقالات لکھے ،جنھیں اللہ علم ونظر کے صلقوں میں خاصی پذیرائی حاصل ہوئی۔

" مولا ناسندهی بھی اس طرح کامضمون لکھنے کے لیے دیتے تنے کہ اگر شمصیں ہندوستان کا گورز جنزل بنادیا جائے ، تو ملک کا انتظام کس طرح کردگے ؟ ''۔(۱)

اس کے بعد مولانا عثانی کچھ دنوں جامعہ رحمانی ، موتگیر سے وابستہ رہے اوراس سے جاری ہونے والے ' مجلّہ' کی ادارت بھی نبھائی ،گر جب بیسویں صدی کی دوسری دہائی میں ہندی مسلمانوں نے خلافت عثانی کجھ کے خطط کی خاطر ایک ہمہ گرتر کر یک چھٹری ، تو مولانا عثانی بھی اس عظیم تحریک میں بہ حیثیت رضا کارنہیں ؛ بلکہ بہ حیثیت قائد وسیہ سالا رشامل ہو گئے اور یہ منطق نتیجہ تقالن کے مرشد حضرت شخ الہند کی انقلاب آفریں صحبت اوران کے استاذ مولانا عبید اللہ سندھی کی سیای تربیت کا بچر کے ملافت کے ارکان نے اُن کی مجزانہ قلم رانیوں کو دیکھتے ہوئے ، آنہیں سیای تربیت کا بچر کے خلافت کے ارکان نے اُن کی مجزانہ قلم رانیوں کو دیکھتے ہوئے ، آنہیں بنگال خلافت کی نے دار و نشر واشاعت' کا انبچارج مقرر کر دیا اور مولانا نے ایپ قلم کی تمام تربی کی میں دورے کارلاتے ہوئے کیک کے اثر ات کوغیر معمولی وسعت بخشی۔

پھر ۱۹۲۱ء میں مولانا نے کلکتے ہے ایک ذاتی اخبار ''عصرِ جدید' نکالا اور نکا لتے ہی ہر طانوی سامراج کو ہری طرح لتا ڈیا شروع کیا اور اس کی تمام تر ظالمان نہر گرمیوں پر کھل کر تنقید کی ، نیجنًا حکومت ان کے حملہ ہائے ترکا نہ سے بو کھلا گئی اور ۵۰۵ کی سخت ترین دفعہ کے تحت انھیں گرفتار کرلیا گیا اور ایک سال قیدِ با مشقت کی سزادی گئی ، بیون ہی دفعہ تھی ، جس کے تحت کراچی کا مشہور تاریخی مقدمہ چلایا گیا تھا اور جس کے ماخوذین میں حضرت شنخ الاسلام ، حضرت مولانا محمد کا مجم و ہراور ڈاکٹر سیف الدین کیلووغیرہ تھے۔

<sup>(</sup>۱) مجلّه العلم ، كرا چي ، جنوري تامار چي ۱۹۲۰ و. ص: اك

فالسی نے بعد موان نے بھی اپنی اخبار کی اشاعت شروع کی اور اس مرتبہ اس کی مرت اشاعت شروع کی اور اس مرتبہ اس کی مرت اشاعت طویل بیان اپنی گھری سیاسی قکر کے ذیر انز ملکی وعالمی سیات ہوں نے جمان اپنی گھری سیاسی قکر کے ذیر انز ملکی و سیاس سیات ہو معر آل آرا تحریبی نی بیان اپنی ای براعترال و سیاسی معمونی معنو بنت کو بچر کی معمونی معنو بند کے من براعترال و افکار کی معمونی معنو بنت کو بچر کی مساحت کے ساتھ ٹابت کیا ، دار العلوم دیو بند کے من براعترال و وسطیعت موان ومنها نی اور اس کی باوث خدمات کو عالم آشکارا کیا بھلاے امت پر دھر سے مانے والے بے جا الزامات والتہامات کا ملمی و تحقیق محاسبہ کیا اور جدید تیمن و نقافت و تعلیم کی فرائے و نقاف ریسائے۔

ظاہری طاحت و تا ابٹن کے فریب خوردوں کی کوتا و مقلوں پر حق کے تاذیا نے برسائے۔

ظاہری طاحت و تا ابٹن کے فریب خوردوں کی کوتا و مقلوں پر حق کے تاذیا نے برسائے۔

''عمر جدین' کایک ادار یے علی مولانا نے اسلامیان بند پردارالعلوم کے احسانات کو اجازات کو اجازات کو اجازات کی اجازار نے بور میں بند میں دارالعلوم یک و تنہا وہ اواراہ اجازار نے بور شان دین جند وستانی مسلمانوں کے سرمائے دین وائمان کی محافظت کا فریف اس وقت انجام دیا ،جب کہ امت کا ایک بی اطبقہ مغربی علوم و تبذیب اور مغربی ثقافت و تمرن کو این تمام تر مسائل و شکلات کا حال السمجھ کرد نی علوم اور اسلامی تبذیب سے بیز ارونفور ہوتا جارہا تھا ، انھوں نے بوری برات کے ساتھ لکھا:

ا الماهليم والي بنده بنو فرتن الوقطيم خدمات النجام د عدما المام والم المحتوان المحلوم والم تهذيب وتمان المحلول المحتوان المحلول المحتوان المحلول المحتوان المحلول المحتوان المحلول المحتوان الم

مرکز ہے اور اس کی روحانیت کی کشش کا میے عالم ہے کہ نہ صرف پٹاور اور رنگون ؛ بلکہ قفقاز ، موصل ،
جنار ااور اسلامی و نیا کے ہر جھے سے فدائیان قرآن وحدیث آ آکر پر دانہ وار اس کے گر دمجتمع ہیں'۔
آ گے بخور بیندوں کی طرف سے علما پر کسی جانے والی قد امت پر ستی اور فکری جمود کی
بچبتیوں اور اس الزام کا کہ وہ جدید تعلیم کی افادیت سے بے بہرہ واور اس کی مطلقاً مخالفت کرتے
ہیں ، جواب دیتے ہوئے ان کے خامہ مخقیقت رقم نے لکھا:

'' کہا جا تا ہے کہ علما گوشہ شیں ہیں ، وہ دنیا کے نشیب وفراز سے واقف نہیں ،گر ہے جو نہیں ،وہ علوم جدیدہ کے خالف نہیں ہیں ،گر اُس مغربیت کے وہ یقیناً دشمن ہیں ،جودلوں اور د ماغوں کو اپنی قو میت ،اپنے فد ہب اور اپنی معاشرت سے نا آشنا بنادیتی ہے ، وہ جامداور شک نظر نہیں ہیں ،گر بیہ ضرور ہے کہ وہ الی تعلیم اور الی معاشرت کو پندیدگی کی نگاہ سے نہیں ویکھتے ،جوقوم اور ملک کے فرز قدوں کو اپنے سے بے گانہ بنادے ،ان کا جذبہ قومیت فنا کر دے ،ان کو مذہب سے بے پر وااور مشرقی افلاق سے بہرہ بنادے ،ان کے اندر فیشن نوازی ، ظاہر پر تی اور آ رام طلی پیدا کردے اور زندگی کے سب سے بوے اور اہم مقصد یعنی خدا کی عبادت اور اس کی مخلوق کی خدمت کو ان کی آنگھوں سے او جھل کردے ، (۱)

مولانا کا پیاخبار برصغیر کی آزادی تک ای انفرادی رنگ و آنگ کے ساتھ جاری رہا اوراس مدت میں اس نے اپنے لاکھوں شائقین پیدا کیے ،گر ے میں وطن عزیز کی آزادی وقسیم کے بعد حیرت ناک سرعت کے ساتھ بدلتے ملکی منظرنا ہے سے ان کے قلب حساس پرشدید چرکہ لگا اور آزادی کے چند ماہ بعد ہی فروری ۱۹۲۸ء کو مولانا کراچی چلے گئے اور ''عصر جدید''کا وہیں سے احیا کیا،گر حالات کی سنگ دلی اور گر دو پیش کی زہرہ گداز فضاؤں نے جوان کے قلب وروح کو بنی سال برم دہ اور حوصلہ وہمت کو افسر دہ کر دیا تھا ،اس کا ''عصر جدید'' پر خاصا اثر پڑا اور صرف تین سال جاری رہ کرا دب وصحافت کا پیخورشید جہاں تاب ہمیشہ کے لیے غروب ہوگیا۔

<sup>(</sup>۱)روز نامه عصر جدید، کلکته ۳ اراکتو مر۲ ۱۹۳۰

# مولا ناسيد فضل الرحمٰن قاسمي

اردوتہذیب اور اردوخطوں سے طویل تر مسافتی وعمرانی بُعد رکھنے والے صوب اڑیں ہیں اردو صحافت کا آغاز ماہ نامیہ المنصور' سے ہوا، جوایک علمی ،ادبی، ثقافتی وغربی رسالہ تقااور اسے مولانا محد عمر نے سوگڑہ ،اڑیہ سے جاری کیا تقا، اردو زبان سے عام لوگوں کی ناوا تغیت اور اسباب و وسائل کی نایا بی کی بناپر اس رسالے کی عمر چند شاروں سے آگے نہ بردھ کی اور ' المنصور' بہت جلد بندہوگیا۔

اس کے تقریباً ایک دہائی بعد ۱۹۳۷ء کواڑیہ کے ضلع کئک سے ایک ہفتہ وارادوو
اخبار 'مسلم گزئ' جاری ہوا، اس کے کل صفحات آٹھ اور جاری کرنے والے مولانا سیر نفنل
الرحن قاسی تھے، جودارالعلوم دیو بند کے فاضل اور جمعیۃ علاے اڑیہ کے تائب ناظم بھی تھے۔
جیسا کہ اس اخبار کے نام سے ہو بیدا ہے، اس کا اجرا خالص کمی وساجی مقاصد کے زیرِ اثر
ہوا تھا؛ یہی وجہ ہے کہ اس میں مسلمانوں کی صلاح وظلاح سے متعلق لکھنے پر زور دیا جاتا ، ان کے
شعور کو بیداراور ان کے حوصلہ وہمت کوآ مادہ پریکار کیا جاتا ، ان کے اندر پائے جانے والے انشقاق
وافتر اق کے زہر کا تریاق تلاشا جاتا ، ان کی علمی ، ساجی وسیاسی زبونی کے اسباب وعلل کا منطقی و
توت و جرائت کے ساتھ اسے سرکرنے کے تیر بہ ہدف نسخے بتائے جاتے تھے، پیکش ایک اخبار
تبیں تھا؛ بلکہ مسلم امت کے لیے سرتا سرایک ہم وردوغم خوار راہ نما بھی تھا، اس کا وجود آبرو سے سلم
کا محافظ ، اس کا ہر عنوان حقیقت کا آئینہ خانہ ، اس کی ہرتح ریک نجینہ علم وعرفاں اور اس کا حرف حرف

گواس اخبار کی حیات مستعار بھی چند ماہ ہے آگے نہ بڑھ کی (۱) اور گونا گوں عوائق وموانع کی تاب نہ لاکر بہت جلد چل بسا، گریہ حقیقت ہے کہ جہاں اس نے اڑیسہ کے مسلمانوں کی

<sup>(</sup>۱) ''اڑیہ میں اردو''کے مصنف حفیظ اللہ نیو لپوری نے لکھا ہے کہ:''راقم الحروف نے نہایت عرق ریزی ہے اس کے ۱۳ شارے فراہم کیے، جوانتہا کی مختلگ کے عالم میں ہیں'' ص: ۲۵۹، مطبوعہ: قو می کونسل برائے فروغ اردوز بان، تی د بلی ۲۰۰۱ء۔

علمی فکری و تہذیبی پر داخت میں قابلِ لحاظ رول اداکیا، وہیں اُس کے بعد اڑیہ میں اردو صحافت سے ایک فضا ہموار ہوگئ اور کے بعد دیگرے وہاں سے بہت سے اردو اخبارات و رسائل نکلے، جس کاسلسلہ تا ہنوز جاری ہے۔

### مولاناعبدالباقی خان ۱۹۰۲ء-۱۹۰۰ھ/۱۹۸۹ء-۱۹۸۷ھ

شرشاہ سوری کے خانوادے سے نسبت رکھنے والے آزادی ہند کے شعلہ بہ جال مجاہد اور بے پاک قلم صحافی مولا ناعبدالباقی خال کاوطن صوبہ بہار کے ضلع " آرہ " کا " کوات" نامی گاؤں تھا،ان کے والد ڈ اکٹر عبدالعزیز خال ضلع آرہ کے معروف و بااثر اشخاص میں شار ہوتے تے اور عصری سیاسیات اور چوٹی کے سیاسی قائدین سے ان کی گہری شناسائی تھی ، وہ ہندوستانی است کے شدد ماغ مہاتما گاندھی اور ڈاکٹر راجندر پرسادے بڑی عقیدت ومحبت رکھتے اور بسا اوقات جب ان سے ملنے جاتے ،تو اپنے ساتھ اپنے صاحب زادے کو بھی لے جاتے ،مولا نا عبدالباقی کے سیاسی شعور کی ساخت و پرداخت یہیں ہے شروع ہوئی، پھرانھوں نے آرہ اور پٹنہ میں ابتدائی تعلیمی مراحل طے کرنے کے بعد دار العلوم ویو بند کارخ کیا، جہاں اُنھیں شیخ الاسلام مولاناحسين احدمدنى سے بدراو راست اكتماب فيض كاموقع ملا، چول كممولا نامدنى صرف ايك استاذ اور دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث ہی نہ تھے؛ بلکہ وہ ان جگر دارمجاہدین میں سرِ فہرست تھے،جن سے قافلہ حریت مرتب ہوا تھا؛اس لیے وہ اپنے شاگر دوں کوصرف کرم کتابی ہی نہیں بناتے تھے؛ بلکہ ان کے قلب و د ماغ میں لیلاے حریت کے حصول کا جذبہ بے پایاں بھی پیدا کرتے تھے،مولانا عبدالباقی نے بھی اپنے اس عالی مرتبت استاذے شرعی علوم کا اکتساب تو کیا ہی،ساتھ ہی ان کے اُس سیاس شعور میں بھی بے پناہ تو انائی آگئی،جواولاً مہاتما گاندھی اور ڈاکٹر راجندر پرساد کی صحبتوں سے پیدا ہوئی تھی ، دیو بند کے بعد علی گڑ ھ سلم یو نیورٹی میں داخل ہوئے اور وہاں سے اعلی تعلیمی ڈگریاں عاصل کرنے کے بعد لا موریس بدحیثیت ڈائر یکٹر ریبلکن ریلیشن تعینات ہوئے اوراب ان کے سیاسی نشو و ہلوغ کا تیسر ادورشر وع ہوا، لا ہور کے قیام کے دوران ان کی شناسائی آں جہانی گیانی ذیل سنگھ سے ہوئی،جومعروف مجاہد آزادی ڈاکٹر سیف الدین کپلو سے قربت رکھتے اور ان کے یہاں اکثر آئے جاتے رہے تھے مولانا عبدالباقی ہمی گیانی جی کے ذریعے ڈاکٹر صاحب سے متعارف ہوئے اور پھر دولوں میں افکار وخیالات کے تباولات کا سلسلہ بھی شروع ہوگیا،اس وقت حکومت انگر ہزوں کی تھی، ملک کے تمام تر خطے عبام ین آزادی کے نعروہ اسے دستاخیز سے دہل رہاور ہر کہیں انگر ہزوں کو ہند دستان بدر کرنے کی تدبیری آزادی کے نعروہ اس فرائٹر سیف الدین بھی ان ہی حکومت مخالف عناصر کے سرکروہ اوگوں کی تدبیری ہورہی تھیں، ڈاکٹر سیف الدین بھی ان ہی حکومت مخالف عناصر کے سرکروہ اوگوں میں سے باس لیے مولانا عبدالباقی کی ان سے دید وشنید حکومت کی آئکھوں کو چینے گئی اور نیت بنا موصوف کوا بنی طازت سے دست کش ہونا ہڑا۔

ای دوران انھوں نے اخباروں میں کالم نگاری بھی شروع کی ، چوں کہ ان کاعلم گہرا بمطالعہ وسیع وعریض تھا اوروہ ہندوستانی سیاست ومعاشرت کے نشیب فراز سے بخو لی آگاہ تھے؛ اس لیے ان کے تلمی رشحات وقت کے موقر ومعتبرا خبارات میں شاکع ہونے گے اوراد بوانشا کے شہ سوار علامہ تا جور نجیب آبادی ، مولا نا ظفر علی خال ، مولا نا غلام رسول مہر ، مولا نا عبدالمجید سالک اور مہاشہ کرشن وغیرہ سے ان کے مراہم گہر ہے ہوتے گئے ؛ بلکہ ان کی قابلیتوں کی بے پناہی سے مہاشہ کرشن وغیرہ سے ان کے مراہم گہر ہے ہوتے گئے ؛ بلکہ ان کی قابلیتوں کی بے پناہی سے متاثر ہوکر مولا نا ظفر علی خال نے انھیں اپنے مشہور روزگار اخبار ''زمیندار'' کے صلفہ ادارت میں متاثر ہوکر مولا نا ظفر علی خال نے انھیں اپنے مشہور روزگار اخبار ''زمیندار'' کے صلفہ ادارت میں متاثر ہوکر مولا نا ظفر علی خال نے انھیں اپنے مشہور روزگار اخبار ''زمیندار'' کے صلفہ ادارت میں متاثر ہوکر مولا نا ظامر علی خال نے انھیں ا

کی در مقرر کے گئے، یہ اخبار تو میں لا ہور کے سدوز وا خبار ' زمزم' کے در مقرر کے گئے، یہ اخبار تو م پرستوں کا ہم نوا اور حدود پنجاب میں کا گریسی افکار و خیالات کا نمایندہ واحدا خبار تھا، جس نے وہاں کے لیگی نظریات کے علم بردار بڑے بڑے اخبارات ' زمیندار''' انقلاب'، '' شہباز'' اور' احسان' وغیرہ کا پوری شجیدگی ، متانت اور بلند توصلگی کے ساتھ مقابلہ کیا، مولانا کے بہلے اس کے ایڈیٹر عہد ساز صحافی مولانا عثمان فارقلیط تھے، ۱۹۴۷، میں وہ د، بلی آ گئے تھے اور اس کے بعد تاحیات جمعیتِ علاے ہند کے آرگن' الجمعیة' کی ادارت کی۔

• ارجولائی، ۱۹۵۱ء کومولانا عبدالوحید صدیقی نے ''نئی دنیا''شروع کیا، تو مولانا اس کے رکن ادارت قرار پائے اور ''زمزم'' کو چھوڑ کر دہلی آ گئے، ۱۹۵۳ء کے اواخر میں ہفتہ وار اخبار پیامِ مشرق''شروع ہوا ، تو انھیں اس کا ایڈیٹر بنایا گیا،۱۹۲۳ء میں سید انیس الرحمٰن اخبار پیامِ مشرق'شروع ہوا ، تو انھیں اس کا ایڈیٹر بنایا گیا،۱۹۲۳ء میں سید انیس الرحمٰن

نے " پرچم ہند" نکالا ، تو مولا نااس میں چلے آئے ،اس کے کھے دنوں بعد اپنا ذاتی اخبار" کاروان وطن" کے نام سے شروع کیا ،اس سے قبل بھی انھوں نے " پیام وطن" کے نام سے آیک اخبار نکالا تھا ہمر مالی بحران کی وجہ سے دونوں کی عمریں بہت ہی مختصر ثابت ہو میں اور صحافتی افتی پر چند شعاعیں بھیر نے کے بعد کے بعد دیگرے دونوں مرحوم ہو گئے ، مولا نا نے سب سے اخیر میں وطن" نامی اخبار کی ادارت کی ، جے سید ائیس الرحمٰن نے مولا نا ہی کی تحریک پر جاری میں الرحمٰن نے مولا نا ہی کی تحریک پر جاری کیا تھا۔

مولانا عبدالباقی کاعلمی جغرافیه شرقیات تک بی محدود نه تھا؛ بلکه مغربی علوم وافکاروزبان کے بھی ان کی گہری شناسائی تھی اور وہ ایک جیدا تکریزی صحافی بھی تھے؛ چنال چہ جہال وہ بڑے اور مقدر اردوا خباروں میں نمایاں طور ریر چھیتے تھے، وہیں ملکی وملی مسائل پران کے انگریزی مضامین بھی موقر انگریزی اخبارات میں مسلسل شائع ہوتے تھے۔

مولانا عبدالباتی نے اپنی عملی صحافتی زندگی میں بے شار تجربات کیے،اینے زمانے میں اعتبار واستناد کی نگاہ سے دیکھے جانے والے اخباروں سے ان کی سر براہانہ وابستگی رہی ،اردو کے ساتھ انگریزی صحافت میں بھی ان کے قلم کی دھاک جمی رہی ،گراس سب سے ان کا مقصد بھی بھی ذاتی منفعت کاحصول اور شخصی مفادات کی برآ ری ندر ہا؛ کیوں کہ وہ قلم کی قوت کوخدائی امانت سجھتے تھے اور اس امانت میں خیانت ان کے نز دیک اعمال کفر میں سے تھا ، انھوں نے تازندگی النے علم ،فکر، تد بر،شعور ،مطالعہ،مشاہدہ ، تجربات اور زبان و بیان کے ذریعے صرف اور صرف ملت ووطن کی خدمت کو همچ نظر بنائے رکھا، بلا شبہ وہ ایک ایثار پیشہ اہلِ قلم تھے، انھوں نے اپنے آشیانے کوجلا کرز مانے کوروشنی بخشی، وہ ایک صحافی تھے اور قدر آ ورصحافی ،گلر پوری زندگی انھوں نے دیانت وصدق وحق نوائی کے دامن کو دنیوی اغراض اور مادی آلایشوں کے ادنی دھے سے بھی پاک اور منزہ رکھا، مولانا عبدالباقی ان لوگوں میں سے تھے، جو مبدأ فیاض سے بے بناہ ملاحیتیں لے کرآتے ، دنیا والوں کو دل کھول کران کے فیوض سے بہر ہ ورکرتے ،خود استغنائی زندگی بسر کرتے اور ای صفتِ استغنا کے ساتھ رخصت ہوجاتے ہیں، وہ بہت غیرمعمولی انسان ہوتے ہیں،ان کی نظر میں طاہری وجاہتیں اور حصول یا بیاں ہیج ہوتی ہیں،وہ تو پیٹیبرانہ روش پر چلتے اور"ان اجري الاعلى الله"ان كى شب وروز كى بيج موتى ہے-

# مولاناعام عثما فی ۱۹۲۰ء-۹۳۳۱ھ/۵۱۹ء-۱۹۲۰ھ

مولا نا عام عثمانی اردوکی ادبی و علمی صحافت کے افق کا ایک برق تاب نام ہے، مولا نا کو الدوت ضلع ہردوئی، یوبی میں ہوئی جہاں ان کے والد محترم مولا نا مطلوب الرحمٰن عثمانی بسلسلہ ملازمت مقیم سے مولا نا کا غاندان اصحاب علم و کمال کا خاندان ہے: چناں چہمولا نا کے والدوقت کے دفیع القدر عالم وصوفی مولا نا مطلوب الرحمٰن عثمانی ، دادا غا قانی ہند علم وضل کے تاج وراور تحریب الرحمٰن محتمانی ، تا یا فخر البند مولا نا حبیب الرحمٰن عثمانی ، تا یا فخر البند مولا نا حبیب الرحمٰن عثمانی ، شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی اور ممتاز مفکر و ملی رہنما مفتی عتیق الرحمٰن عثمانی ہیں ، ایک عثمانی ، شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی اور ممتاز مفکر و ملی رہنما مفتی عتیق الرحمٰن عثمانی ہیں ، ایک غاص کرم گستری کی خاندان میں استے جلیل القدر نفوں کا جمع ہوجا تا بہ ذات خود دست غیب کی خاص کرم گستری کی دریل ہوادراس سے انداز ولگا یا جاسکتا ہے کہ مولا ناعام عثمانی کے علم و کمال کی پختگی دوسعت کا کیا دریل ہوگا!۔

اس کی ایک ہم اور سامنے کی دلیل می ہمی ہے کہ ان کی تعلیم از ابتدا تا اختیام ایشا کی عظیم الشان اسلامی دانش گاہ دارالعلوم دیو بند میں ہوئی اور ان کے اساتذہ میں چوٹی کے اربابِ علم وفضل تھے، ساتھ ہی مولانا کی ذاتی جہدو کاوش بھی ہم رکاب رہی اور ۱۹۳۸ء میں انھوں نے امتیازی نمبرات کے ساتھ سند فراغت حاصل کی۔

مولانا کامزاج زمانہ طالب علمی ہی سے ادب وصحافت کی طرف مائل تھا؛ چنال چفراغت کے بعد کسی ادارے میں معلمی کرنے کی بہ جائے اپنے کو آزاد رکھا اور ۱۹۴۸ء تک متعدد ندہبی وسیاسی سرگرمیوں میں شرکت کے ساتھ ملک کے مقتد علمی واد بی مجلات میں لکھتے رہے۔

وسیاسی سرگرمیوں میں شرکت کے ساتھ ملک کے مقتد علمی واد بی مسالہ '' بیخی'' جاری کیا، جس نومبر ۱۹۳۹ء میں مولانا عام عثانی نے ایک ذاتی علمی واد بی رسالہ '' بیخی'' جاری کیا، جس نے دیکھتے ہی دیکھتے تی دیکھتے کامیا بیوں اور بامراد یوں کے انتہائی مراحل طے کرڈالے، اس رسالے کا پورے برصغیر میں ابناایک علیحدہ مقام ومرتبہ سلم ہوگیا، وہ ایک رسالہ ،ی نہیں، ایک تح یک، ایک صداے دوررس اور ایک مینارہ علم وادب تھا، اس کے ہرشارے میں عام عثمانی کے قام مجزر قم کی

واراسو و بوبدوں کی کے جلوے بوری آن بان کے ساتھ بھرے ہوتے ، بیام عثانی کے علم رائی؛ بلکہ صاحب قرانی کے جلوے بوری آن بان کے ساتھ بھرے ہوتے ، بیام عثانی کے قلم کا اعجاز ہی تھا کہ'' نے اپنی اشاعت کے گئے چنے سالوں میں ہی اردو صحافت میں وہ انقلاب عظیم ہر پاکردیا کہ معاصر صحافت کی دنیا جیرت بددا ماں رہ گئی اور اردو کے کوہ پیکر ادیب انقلاب عظیم ہر پاکردیا کہ معاصر صحافت کی دنیا جیسا منے اپنی کوتاہ قامتی کا شکوہ کرنے گئے۔ وصحافی برفعتوں کے سامنے اپنی کوتاہ قامتی کا شکوہ کرنے گئے۔ ویہ تو '' ججلی' کا ہر کا لم اپنے دائن میں اعلی ادبی اسلوب اور علم و معلومات کی دنیا کی دنیا بیائے ہوتا تھا؛ کیکن خاص طور ہے'' ججلی کی ڈاک' کے عنوان سے انھوں نے دینی وعلمی سوالات بہوتا تھا؛ کیکن خاص طور ہے'' جیلی کی ڈاک' کے عنوان سے انھوں نے دینی وعلمی سوالات و جوابات کا جو سلسلہ شروع کیا تھا، وہ یقینا عدیم النظیر تھا، اس کا لم میں ہر ماہ مختلف مکا تپ خیال و مبر بمن اور ذبمن وقلب کو طمانیت بخشنے والے جوابات دیے علاو عوام کے مدل و مبر بمن اور ذبمن وقلب کو طمانیت بخشنے والے جوابات دیے

جائے۔ ای طرح'' کھر اکھوٹا'' کا کالم بھی اس حیثیت سے متاز تھا کہ اس میں ہر ماہ نٹی نٹی علمی وادبی تخلیقات پر تنقید و تبصرہ اس ہمہ جہت قسم کا ہوتا کہ قاری پر ہرنٹی کتاب کاعلمی و تحقیقی معیار اور زبان واسلوب کے اعتبار سے اس کی حیثیت بہ کمال وتمام عیاں ہوجاتی۔

ربان در بردوری کے ساتھ اس کی خوبی یا خاص کو بیش نظر رکھ کر اٹھایا اور بوری دیان دوسی کا میار افع کا دوسی کا میار کی مدح سرائی اس لیے نہیں کرتے تھے کہ اس کا مؤلف اپنے حلقے میں با اعتبار اور ذی وقار سمجھا جاتا ہے، نہ وہ کسی کی کاوش پر اس لیے تیشہ نقد چلاتے کہ اس کا خالق حلقہ علم وادب میں بالکل کم نام یا نسبتاً کم متعارف ہے؛ بلکہ انھوں نے جس تجریر پر تعلم اٹھایا ، نقد ونظر کے تمام اصولوں کو پیش نظر رکھ کر اٹھایا اور پوری دیانت ، وقت نظری، اور دیدہ وری کے ساتھ اس کی خوبی یا خامی کو آشکار اکیا۔

مولانا عثانی کی بے مثال ، لازوال اور غیر جانب دارانه تنقیدی بصیرت برشامدِعدل اپنے زمانے کے معروف محقق ونقاد مولا ناماہرالقادری(۱) کی پیچر رہے ، جس میں انھوں نے عامر عثانی کے تقیدی آہنگ کی انفرادیت کا ہلاتر ڈ داعتراف کرتے ہوئے لکھا ہے:

<sup>(</sup>۱) جوکرا چی سے ایک او لی ماہ نامہ'' فاران'' نکالتے اور دیگرمشمولات کے ساتھ اس رسالے کی غیرجانب دارانہ و بے لاگ تقیدی تحریریں خاص اہمیت کی حامل ہوتی تھیں۔

"فاران" بین کتابول پرجس اشداز مین نقد و تبعره کیا جاتا ہے، بیدا شداز کی رسالول نے اختیار کیا، گروہ نباہ نہ سکے، مولانا عامر عثانی نے "خلی" میں اس انداز کو پوری طرح برقر ادر کھا، شعروادب اور زبان پر"فاران" کی تنقیدیں شاید کچھنگل ہوئی ہوں، گرعلمی مباحث ادر کتابول پر "خلی" کی تنقیدوں کا جواب نہیں!۔"(۱)

ستایشِ با ہمی کے خوگر نقادوں اور طلحی فکر ونظر کے حامل تبھر ہبازوں کی بھیڑ میں اچھا ہوا کہ عامر عثانی نے اپنے آتشیں فکر پاروں کا دائرہ قدرے محدود ہی رکھا، ورنہ تو بڑے بڑے نقادا بی عامر عثانی نے اپنے آتشیں فکر پاروں کا دائرہ قدرے محدود ہی رکھا، ورنہ تو بڑے بڑے نقادا بی اے ما یکی پرسر پیٹنے رہ جاتے ؛ بلکہ بقول حقانی القاسی :

''(عامرعتانی کے علاوہ) شاید تنقید کے افق پر کوئی دوسرانا م نظرنہ آتا، نقادیا تو تنقید لکھنا مجمول جاتے یا پھر کوئی اور پیشہ اختیار کرتے، کہ عامرعتانی کی علمیت کے سامنے ہمیشہ انھیں اپنی جہالت کاجِراغ روشن ہونے کا خطرہ لاحق رہتا۔''(۲)

" بینی "کاایک اور کالم جس کے لیے قارئین ہر ماہ چیٹم بدراہ رہا کرتے تھے، وہ " مجد سے مفانے تک "تھا، جس کے مضامین کومولانا کی وفات کے بعد کتابی شکل دی گئی اور مارکیٹ میں آتے ہی اس کے تمام تر نسخے دِنوں میں فروخت ہو گئے، یہ مختلف کر داروں کے درمیان مکالماتی انداز میں تجریر کی گئی ایسی کتاب ہے جس کی حیثیت اردوادب میں ایک ایسے آقاب عالم تاب کی انداز میں تجریر کی گئی ایسی کتاب ہے جس کی حیثیت اردوادب میں ایک ایسے آقاب عالم تاب کی مائی دھند لے بن کا شائے تاب کی طلعت اور تابش میں مرورِ زمانہ اور انقلابات دہر کے باوصف کی دھند لے بن کا شائے تک نہیں یا بیاجا تا۔

اس کتاب میں مولانا نے طنز ومزاح کے عامیانہ اسلوب سے الگ راہ نکالی ہے اور معاشرے میں برپاشدہ وجنی فکری عقائدی ومعاشرتی انحرافات پرالی نشتر زنی کی ہے کہ اسے برداشت کرنے کے لیے فولا د کا جگر چاہیے،''مجدسے مے خانے تک' تخلیقی نثر کا عمدہ نمونہ ہی نہیں؛ بلکہ تخلیقی نثر کا اوج کمال ہے۔

اس کے علاوہ ان کی نثری تخلیقات میں ''شرک وبدعت کے چور دروازے''،' بدعت کیا ہے؟''،'' تخلیاتِ صحابہ''،' بدعت توحید کی ضد ہے''،'' حضرتِ عثمان ذوالنورین 'اور ماہ نامہ'' بخلی

<sup>(</sup>۱) ما هرالقاوری ، یا در فتگال ، ج: دوم ، ص: ۱۱ ، مطبوعه: مرکزی مکتبهٔ اسلامی پبلشرز ، دیل ۳۰۰۳ ـ ۱

<sup>(</sup>٢) دارالعلوم ديو بند:اد في شناخت نامه،ص:۸۲\_

دار المحركة راخصوص اشاعتيں اپنے اپنے موضوع پر'' نمنج محران بہا'' كى حيثيت ركھتى ہیں۔ كى معركة راخصوص اشاعتیں اپنے اپنے موضوع پر'' نمنج مران بہا'' كى حیثیت رکھتی ہیں۔ مولا ناعام عثمانی کے علم ومطالعہ كى لا پیدا كناروسعت اور ادب وانشامیں ان كی قامتِ دراز كومولا نامام رالقادر كى كابي خراج تحسين صدفی صدموز ول ہے:

''مولا نا عام عثانی کا مطالعہ بحر اوقیانوس کی طرح عربیض وطویل اور عمیق تھا، وہ جوبات کہتے تھے، کمابوں کے حوالے اور عقلی و فکری دلائل و براہین کے ساتھ کہتے تھے، پھر سونے پر سُہا گا زبان وادب کی چاشی اور سلاست ورعنائی ، تفیر، حدیث، فقہ، تاریخ ، لغت وادب، غرض تمام علوم میں مولا نا عام عثانی کو قابل رشک بصیرت عاصل تھی، جس مسئلے برقلم اٹھاتے، اس کا حق ادا کردیت، ایک ایک جزئیہ کی تر دیدیا تابید میں اُمہات الکتب کے حوالے پیش کرتے، علمی اور دینی مسائل میں ان کی گرفت اتنی شخت ہوتی کہ بوے بوے جغاوری اہلِ قلم پیننہ پیننہ ہوجاتے، اُٹھیں اپنی راے اور فل ایل کی گرفت اتنی شخت ہوتی کہ بوے بوے جغاوری اہلِ قلم پیننہ پیننہ ہوجاتے، اُٹھیں اپنی راے اور فل میں گر رہ مطالعہ اور استدلال پر پورااعتماد تھا؛ اس لیے ہم عالم ومفکر سے بلند و بالا ہوکر اور آ تکھوں میں گر رہ مطالعہ اور استدلال پر پورااعتماد تھا؛ اس لیے ہم عالم ومفکر سے بلند و بالا ہوکر اور آ تکھوں میں ہم تکھیں ڈال کر بات کرتے ، راقم الحروف ان کی ہم تحریر کا ایک ایک لفظ پڑھتا اور پڑھنے کے بعد محسوں ہوتا کہ میں نے بہت کے چھاصل کیا ہے، مولا ناعثمانی اپنی ذات سے دبستانِ علم وضل تھے'۔ (۱)

#### سيرمحبوب رضوي ۱۹۱۱ء-۱۳۲۹ه/ ۱۹۷۹ء-۱۹۹۱ه

د یوبند کے فاندانِ سادات کے گوہرشب تاب سیرمحبوب رضوی گورسی طور برکسی ادارے کے سندیافتہ فاضل نہ تھے، انھوں نے منبع العلوم گلا وُٹھی اور دارالعلوم دیوبند میں صرف متوسطات کی تعلیم عاصل کی تھی، گر دیوبند جیسی علم ریز سرز مین سے آبائی تعلق، وقت کے سرآ مد روزگار علی وہم دوثِ فلک اہلِ فکر ودائش کی طویل ترصحبت اور مطالعے کی بے کراں وسعت نے ان کے علم وقلم میں قدر آور نظر آتے تھے۔ میں ووقانائی اور قوت بخش دی تھی کہ وہ بڑے بر مصاحبانِ علم وقلم میں قدر آور نظر آتے تھے۔ میں ووقت بخش دی تھی کہ وہ بڑے کرتا دم والیسیں دارالعلوم دیوبند کے مختلف علمی و تحقیقی سیرمحبوب رضوی سام 19 ہے۔ لے کرتا دم والیسیں دارالعلوم دیوبند کے مختلف علمی و تحقیقی شعبوں سے وابستہ رہے اور اس دوران انھوں نے جہاں تاریخ دائی و تحقیق نگاری میں اپنے تمیز وقف ق کا لوہا مولا نا سعید احمد اکبر آبادی مولا نا سید منت اللہ رجمائی اور مولا نا قاری مجمد طیب جیسے و تو ق کا لوہا مولا نا سعید احمد اکبر آبادی مولا نا سید منت اللہ رجمائی اور مولا نا قاری محمد طیب جیسے وزن قاوی ابھیرت، روشن خمیر اور دائش وروم فکر علم بے وقت سے منوایا، و ہیں ار دوصی ادت کے زرف نگاہ، بابھیرت، روشن خمیر اور دائش وروم فکر علم بے وقت سے منوایا، و ہیں ار دوصی ادت کے زرف نگاہ، بابھیرت، روشن خمیر اور دائش وروم فکر علم بے وقت سے منوایا، و ہیں ار دوصی ادت کے زرف نگاہ، بابھیرت، روشن خمیر اور دائش وروم فکر علم بے وقت سے منوایا، و ہیں ار دوصی ادت کے

<sup>(</sup>۱) ياررفت كان، ج: دوم، ص:۱۲\_

معیار واضبار کومجی اینے روش افکارونگارشات سے دوچند کیا۔

سیر محبوب رضوی نے جہاں "تاریخ دیوبند" اور تاریخ دارالعلوم" جیسی تاریخی بخقیق اور دستاویزی تفنیفات چیش کر کے اہل علم ونظر اوراد باب بختیق وجیخو کے ذہنوں میں سرسید مرحوم کی "آ ثار الصنادید" کی یادتازہ کردی، وہیں پوری زندگی ملک وہیرون ملک کے موقر ومتند رسائل واخبارات بیں ان کے خامہ اعجاز رقم کی تھم رانی قائم رہی، انھوں نے پوری زندگی تاریخ تحقیق جیسے بہ ظاہر خشک موضوع ہے دل چیسی رکھنے کے بادصف ان رسائل واخبارات میں خالع علمی، ویلی سیاسی ساجی اوراد بی موضوعات پر بھی خوب لکھا ہفت روزہ" الجمعیة" دیلی، ماہ تامہ" رہیان اوراد بی موضوعات پر بھی خوب لکھا ہفت روزہ" الجمعیة" دیلی، ماہ تامہ" رہیان الاہور، ماہ تامہ" راوی بند، پندرہ روزہ" ایشیا" لاہور، ماہ تامہ "مولوی" دیلی، ماہ تامہ" دیوبند، پندرہ روزہ" ایشیا" لاہور، ماہ تامہ "مولوی" دیلی، ماہ تامہ" دین ودنیا" دیلی، ماہ تامہ" مولوی "دیلی، ماہ تامہ" دین ودنیا" دیلی، ماہ تامہ" مولوی "دیلی، ماہ تامہ" دین ودنیا" دیلی، ماہ تامہ" مولوی "دیلی، ماہ تامہ" دین ودنیا" دیلی، ماہ تامہ" مولوی "دیلی، ماہ تامہ" دین ودنیا" دیلی، ماہ تامہ" مولوی "دیلی، ماہ تامہ" دین ودنیا" دیلی، ماہ تامہ" مولوی "دیلی اللیس اس کی بہ خوبی شہادت دے سکتی ہیں۔

سید محبوب رضوی کے امتیاز کی نشان دہی یوں بھی کی جاسکتی ہے کہ ان کی جیش تر تحریر یہ تاریخی و تحقیقی نوعیت کی ہیں، گراس کے باوجود ان ہیں ادب وانشا کا حسن، پیرائی بیان کی دل فریجی اور طرز نگارش کی عمر گی بہ خوبی طور پر پائی جاتی ہے، وہ صرف معلومات کے ڈھیراور تحقیقات کے انبار سے قاری کو گرال بار کرنے کے قائل نہیں؛ بلکہ ساتھ ساتھ اس کے خدات اور بازہ بہتازہ کرنے کا بہتر بھی اچھی طرح جانے ہیں، ان کی تحریروں میں نوبہ نو معلومات اور تازہ بہتازہ تحقیقات کا خزانہ عامرہ تو ہوتا ہی ہے، ساتھ ہی کہ پڑھے والا تحقیقات کا خزانہ عامرہ تو ہوتا ہی ہے، ساتھ ہی ان کے چیش کرنے کا ایسا سلیقہ بھی کہ پڑھے والا سیکڑ دل صفحات واورات پڑھ ڈالنے کے باوجودا پے جنوبی شوق کو کسی واما ندگی کا شکار نہیں محسوس کے تاکہ اس میں مزید شعلگی آ جاتی ہے۔

مثلًا:ان کے حقائق بیانی ہے مملواور سحرآ فریں انداز تحریر کا یہ موند:

''دارالعلوم دیوبند اپ یوم تاسیس بی سے شریعت وطریقت دونوں کا مرکز رہا ہے،
آسانِ شریعت وطریقت اور علم وعمل کے جتے بھی ماہ والجم اس وقت برصغیر میں چمک رہے ہیں، ان
میں سے بیشتر اسی''قسسِ بازغ'' کی روشن سے منور ہیں اور اسی سرپشمہ علم وعرفان سے سیراب ہوکر
فکلے ہیں، ہرخف جانتا ہے کہ برصغیر کے اکثر و بیشتر بڑے بڑے علمانے اسی درس گاہ میں زانو ہے کمذ
تہہ کیا ہے اور بہت سے ایشیائی ملکول میں خوانِ دارالعلوم کے ذَلَّہ رہا موجود ہیں، جنھوں نے برصغیر

اوراس کے باہر بہت سے ملکول میں کتاب وسنت کے چرن نے دوشن کیے ہیں اور بے ثیار انسانوں نے ان کے ذریعے سے دشدو ہوایت کافیض پایا ہے۔ '(۱)

اور حضرت الشاہ علامہ تشمیری کی علمی ہمہ جہتی اور قابل رشک تقوی اور توڑع کے حوالے ہے۔ ان کی زواں دواں اور دل کش ویر بہار طرز نگارش کا پیسین مرقع:

''شاہ صاحب آگر ایک طرف اپنے معاصرین میں تیجُر علمی کے لحافظ سے اپنا ٹانی تہیں رکھتے تھے، تو دوسری جانب ڈیدوتنو کی میں بھی ان کی ذات بے شل تھی، وہ ایک با کمال مفسر، محدث، فقیہ اور قلفی تھے، آ دمی میں ایک کمال ہونا بھی کم نہیں ہوتا بگر ان کی دستار کمال میں متعدد لعل آ و ہزاں تھے، حقیقت سے کہ ان کے وجود سے علمی دنیا میں ایک انقلاب بیدا ہوگیا تھا، تشدگان علوم کی جس کثیر تعداد نے اس بحرالعلوم سے سیرانی حاصل کی وہ اپنی مثال آ ہے ہے۔''(۲)

سیدمجبوب رضویؓ نے اپنے علمی وَککری متر و کات میں دسیوں اخبار ورسائل کے مقالات اور "تاریخ دیوبند"و" تاریخ دارالعلوم" جیسی گرال بہاتصانیف کےعلاوہ" آب زمزم"، مکاتیب حاز"،" مكتوبات نبوى" أور" تذكرهٔ سادات رضويه جيسي بلند يايه محقق اور معلومات افزا مؤلَّفات بھی چھوڑی ہیں، ان میں سے اول الذكر ماءِ زمزم كے عند الشرع فضائل ومحاس وخصوصیات دینی ود نیوی کو بیان کرتی ہے، جب که دوسری ان خطوط کا مجموعہ ہے، جوانھوں نے مفر فج کے دوران اپنے رفیقِ مجلس ورفیقِ کارسیداز ہرشاہ قیصر کو لکھے تھے، پین طوط بلادِحر مین کے مختف خطوں اور گوشوں کے تنین نئے نئے انکشا فات کے دروا کرتے ہیں ،ساتھ ہی ان کا اسلوب بھی خاصام محور کن ، دل برانہ وجاں رُبایانہ ہے اور ان کے لفظ لفظ سے مکتوب نگار کی حرمین شریفین، دیاں کی آب وہوا، وہاں کے باشندگان؛ بلکہ وہاں کے ذریے ذرے سے غیرمعمولی محبت، دارنی ولیفتگی چھکی پڑتی ہے،'' مکتوبات نبوی''ان خطوط کا مجموعہ ہے، جو نبی پاک صلی اللہ عليه وملم نے مختلف شاہانِ وفت کوارسال کیے تھے،اس کتاب کی خصوصیت رہے کہ نہ صرف اس میں ان خطوط کا ترجمہ کیا گیا ہے؛ بلکہ ان میں سے ہرایک کے زمانة تحریراوراس کے پسِ منظر کو بھی تاریخی استناد وصحت مندی کے ساتھ بیان کیا گیا ہے،ان خطوط کے ساتھ وہ تمام معاہدات بھی

<sup>(</sup>۱) تاریخ دارالعلوم د بویند، ج: ایس: ۱۱\_

<sup>(</sup>۲) تاریخ دارالعلوم د یو بند، ج:۲،مس:۳۰ س\_۲۰

دارالعلوم ديوبند كاصحافتي منظرنامه

اس كتاب ميں شامل كيے محك بير، جوآپ نے مختلف زمانے ميں مختلف قبائل سے كياور آخر الذكر كتاب بين توسيد محبوب رضويٌ كے معلومات كى وسعت و بے كراني اپني معراج پر ہے،اي میں قصبہ ٔ دیو بند کے خانواد ہُ سادات کا تفصیلی و تحقیقی تذکر ہ تو ہے ہی ، ساتھ ہی ہندوستان میں مختلف مغل با دشا ہوں کے دور میں دار دہونے والے دیگرمسلم خاندانوں کے حالات پر بھی انتہائی بصیرت افروز روشیٰ ڈالی گئی ہے،اس کتاب کے مشمولات کے مراجع پرایک نگاہ ڈالنے سے اندازہ ہوتا ہے کہاس کی ترتیب میں سیدصا حب نے تاریخ و تحقیق و تغیش کے کتے مفت خواں طے کیے ہیں اور كتب تاريخ كے ناپيدا كنارسمندرے كس طرح اپنے مطلب كے عل و كبرنكالے ہيں۔

## مولا ناعبدالوحيدصد لفي 014-1-1911/01110-119L

مولا نا عبدالوحید صدیقی کا وطنی تعلق مشرقی یو پی کے ضلع غازی پورسے تھا،تعلیم کی ابتدا عصری علوم سے کی ، ٹانوی تعلیم کے لیے غازی پور کے ایک انگریزی اسکول یں داخل کیے كئے ، حصول علم كاغير معمولى شوق تقااور ذوقِ مطالعه بھى قابلِ رشك ؛ اس ليےان كے والد جائے تھے کہ امالی تعلیم کے حصول کے لیے انہیں انگلینڈ بھیجیں، کہ اچیا تک ان کا انتقال ہو گیا اور صدیقی صاحب کو ایناتعلیمی سلسلہ منقطع کرنا پڑا،اس کے بعد گھریلو حالات کے پیشِ نظر محکمہ نہر میں ملا زمت کر لی ، پھرممبئی کی انجمن اسلامیہ کے ایک اسکول میں تقر ری ہوگئی ،اس دوران انھیں پھر ا بن علمی نا پختگی کاشدت ہے احساس ہوااور وہاں ہے مظاہرِ علوم سہارن پور پہنچے، جہاں عربی کے ابتدائی درجات کی تعلیم حاصل کی ، پھر دیوبند آ گئے اور ۱۹۲۸ء میں بہیں سے فضیلت کی تھیل کی ، قلم وقرطاس سے ان کا ناطہ دیو بند میں قائم ہوااور پختگی و بلند حوصلگی کے آثار بھی یہیں سے ظاہر ہونے گے؛ چنال چہدیوبند کے قیام کے دوران ذاتی رسالہ 'مہاج'' کے نام سے نکالا، جوطالب علموں کے احساسات و خیالات کی تر جمانی کرتا اورمولا نا عبدالوحیدصد لقی کی غزارت علمی و وسعت مطالعه كي عكاسي بھي ۔

فراغت کے بچھ دنوں بعد تک دیو بند ہی میں رہے ، پھر دہلی آ گئے اوریہاں ہے ایک رسالہ '' جاوید'' کے نام سے جاری کیا، مگر به وجوه بیزیا ده دنوں تک چل نه سکااور مجبور أاسے بند کرنایڑا۔ أدهرأن دنوس دارالعلوم سخت مالي بحران كاشكار نقا اور اكابر دارالعلوم مولانا حسين احمد مد کی ،علامہ شبیراحمرعثا کی اورمولا تا قاری محمر طبیب کوکسی ایسے فاضل کی تلاش تھی ، جوابی تک ورواور مخلصانهٔ جدوجهدے عوام وخواص کو دارالعلوم کی اعانت کی جانب متوجه کرے ؛ چنال چه دارالعلوم كى مالى حالت بہتر بنانے كے ليے بإضابطه 'شعبة تنظيم وتر تى'' كا قيام عمل ميں آيا اور اس مے ذے دار کی حیثیت سے مولانا عبدالوحید صدیقی کو بلایا گیا، مولانا نے آتے ہی اپنی بے بناہ كوششوں سے دارالعلوم كے مالياتى بحران كوكافى حدتك دوركرديا،اس ميں مولانا كے خلوص كے ساتھ زبان وبیان کی سحرنا کی کامبھی غیر معمولی دخل تھا ، پھر جب ۱۹۴۱ء میں ماہ نامہ'' دارالعلوم'' کا اجراہوا، تواس کی ادارت بھی مولا تا ہی کے سپر دکی گئی ؛ کیوں کہان کی زبان کی مانندان کے قلم کی قوت، جاذبیت اور دل کشی سے بھی ا کابرِ دار العلوم اچھی طرح واقف تنے اور زمانۂ طالبِ علمی ہی میں اس" ہونہار بروے کے چکنے چکنے پات" کا انھوں نے بہ چشم خویش مشاہرہ بھی کیا تھا ؛ چنال چەمدىقى صاحب ئے لگا تارپانچ سال تك پورى تن دېي، جېدِمسلسل اورغيرمعمولي دل چىپى كے ساتھ نہ صرف اس رسالے کو نکالا ؛ بلکہ اس کے قارئین وشائقین کا ایک بڑا حلقہ بھی پیدا کر دیا۔ یبیں سے مولانا صدیقی کی طویل ترین صحافتی جدو جہد کا باضابطہ آغاز ہوا اور انھوں نے طے کرلیا کہ آیندہ قلم کی کاشت ہی کولا زمہ ٔ حیات بنا نا ہے،مولا نا عبدالوحید صدیقی کا صحافت کو اختبار کرنا بہطور پیشہ کے نہ تھا؛ بلکہ انھول نے اسے اپنے سینے میں دیے بیغام امن وانسانیت و اخلاق کو ہندی مسلمانوں تک اور تھوڑا اور وسیع شیجے تو تمام باشندگانِ ہند تک پہنچانے کے لیے اپنایا تھا؛ چنال چہ جب وہ ماہ نامہ'' دارالعلوم'' کے مدیر تھے،تو یہی چیزان کے پیشِ نظررہی ،اینے وتت میں ملک گیرشہرت کے حامل اخبارات''زمیندار''،''مساوات''اور''انقلاب'' میں لکھا، تو ان بی محوری نکات کوسامنے رکھا، جمعیت علماے ہند کے آرگن'' الجمعیۃ'' کے ادارتی صفحات سے بھی پوری قوت وجراُت کے ساتھ اس کی تلقین و تبلیغ کی ہفت روز ہ' نہمَّٹ' 'ہفت روز ہ' 'طافت''، روزنامه ' واقعات ِنو'' ماه نامه ' مهرف' 'آور پندره روزه ' واقعات ' میں چھنے والی ان کی تحریریں بھی ان کے ای جذبہ صادق اور انسان دوستی کی آئینہ دار ہیں۔

پھر جب ڈائجسٹ کی دنیا میں قدم رکھا اور''ہا''،''ہُدیٰ' اور''یا کیزہ آنچل' جیے شہرتِ

Scanned by CamScanner

دارالعلوم ديو بندكامحافق منظرنامه

اخا

عام اور بقاے دوام حاصل کر لینے والے ڈائجسٹ جاری کیے باؤال وقت بھی ان کے تحت اُشاہ و میں یہی مقاصد کار فر مانتھ۔

مولا با عبدالوحید مدیقی جس ماحول میں ہندوستانیوں کوامن کا پیغام دیا جا بھے ہے اور جس زمانے میں ان کا کلکِ حقیقت رقم اخلا قیات کا مقدی دری دے دہا تھا، وہ زمانداور ماحول حشر بددا ماں تھا، وہ و دقت ایسا ہلاکت خیز اور روح فرسا تھا کہ انسانیت درندگی کا ووب دھار پھی متمی، ہندوستانی تاریخ میں ایسا ہول ناک موڑ شاید بھی آیا ہو جب ایک انسان کی تھی این ہم جنس ہی کا خون پی کردور ہوتی ہو، مگر وہ و دقت ایسانی تھا۔

آزادی کی دوسوسالہ طویل جدو جہد ابھی نتیج تک پنجی بھی نتھی کہ ہندوستان کے طول وعرض میں فساد وخوں ریزی گفتگھور گھٹا کی طرح بھیل گئی ، یُر کھا ہو کی اور موسلا دھارہ و کی ، و فساد کیا تھا؟ ایک شمشیر یُڑ اں ، جس ہے گر دنوں کی فسلیس کا ٹی گئیں ، سروں کی شاخیس تو ڈی گئیں ، تر دوں کی کلیاں ٹو ٹیس عز توں کے غنچ مرجمائے اور نہ جانے گتے بھرے یُرے خاندانوں کے جن اجڑ گئے۔

ایسے تیامت خیز ماحول میں سے بیٹی تھا کہ ہر وہ مخص، جو اس وانسانیت کی بات کرتا اور اخلا قیات کے اُپدیش دیتا، وہ بھی مصائب وآلام اور اذیتوں کی بھٹی میں تپایا جائے : چناں چہ مولا تا کو بھی نو بہ نوشدا کد ہے گزر تا پڑا، تکالیف سنی پڑیں، مگر انھوں نے حالات کی سم ظریفی کے ماسے سپر انداز ہونے کی بہ جائے ہوار کے سابے میں حق کوئی وحق نگاری کی قندیل جلائی، انھوں نے جہاں موقع اور مناسبت سے اپنی انقلا بی تح روں اور جاں بخش فکر پاروں سے اسلامیان ہند کے عموی جمود کو تو ڑا، ان کے شخر تے ہوئے حوصلوں اور سکڑ سنتے ہوئے عزائم کو سہارا دیا اور آنجیں فکر وعمل کی راہ پرلگانے کی ہر ممکن تک و تا زکی، و ہیں عام دیش باسیوں کے ذہنوں کو بھی وسعت عطاکی اور ان کے دلوں میں اس حقیقت کونقش کا لحجر کر کے چھوڑ ا کہ ہندوستان جیے ملک میں، عطاکی اور ان کے دلوں میں اس حقیقت کونقش کا لحجر کر کے چھوڑ ا کہ ہندوستان جیے ملک میں، جہاں متعدد ند ہب و ملت کے بیرو کارر ہتے ہیں، اگر زندہ رہنا چاہتے ہو، تو روادار کی، اس وشانی اور باہمی اخوت و مساوات کا دامن تھا منا ہوگا اور بے حقیقت ہندوستان کا کثر تی طبقے کے اکثر خی ہوش کو کو رو کو کی ہوش کو کو کی کہ کو گئی۔

مولا نا كاجوييغام تها، وه صد في صد باشندگان مندكي سالميت دسلامتي كا منامن تعا؛ يهي وجه ہے کہ وہ گر دوپیش کے خطرات ومہا لک سے بے بروا ہوکراور پوری جراًت دشجاعت کے ساتھ اسے نصب العین کا اظہار اور اسے پیغام کو عام کرتے رہے، مولانا کی تمام ترتحریریں ال سے اس وصف متازی عکاس ہیں خاص طور سے ان کا جاری کردہ اخبار ''نی دنیا''(۱)اس کا بین ثبوت ہے۔ ہفت روزہ 'نئی دنیا'' آج بھی اپنی اس اسپرٹ کے ساتھ جاری ہے اور عصر حاضر میں ملمانوں کے ملی احساس کو بیدار کرنے اور انھیں فکر ڈیمل کی نئی راہوں ہے آ شنا کرنے میں جن اخبارات کی حصے داری ہے،ان میں "نتی دنیا" کوسرکردگی حاصل ہے اوراس کی اس خصوصیت میں یقیناً مولا نا عبدالوحید صدیقی کی وہ لگن، تڑ پ اور تب وتاب کا رفر ماہے، جس کا اظہاران کے قلم ہے "نئ دنیا" کے پہلے شارے ارجولائی ١٩٥١ء کے اداریے میں ہوا تھا، انھول نے لکھا تھا کہ: ''ہم نے ہندواورمسلمانوں کی اصطلاح میں بھی گفتگونہیں کی الیکن ہے، 191ء کے بعد جو حالات وواقعات بيدا ہوئے ، انھوں نے ايك بارجميں اس حقيقت كاليقين ولا يا ہے كہ مندوستان كى برلتی ہوئی دنیامیں اگر ہمیں زئدہ رہنا ہے، تو ہمیں مسلمان اور ہندوستانی کی حیثیت ہے بھی زندہ رہنے ی وشش کرنی جاہے، یہ بات ہم ایک فرقہ پرست یا پاکتانی کی حیثیت سے ہیں کہیں گے، کہ فرقہ یرست اور یا کتانی بنتاجارے مزاج اور فطرت کے بالکل خلاف ہے، بلیکن جمیں موجودہ دور کی ہیا ہم ترین ضرورت معلوم ہوتی ہے کہ سیاسی وزرنی طور پرمسلمان بھی زندہ رہیں اور اب ان کی یوزیش ایسی ہوگئ ہے کہ جس پر واقعات وحقائق اور شار واعداد کی روشنی میں گفتگو کرنا ضروری ہے، ہم اس سلسلے میں ا پنا فرض بوری ذھے داری، پوری احتیاط اور پوری دوراندیشی کے ساتھ اداکرنا جا ہے ہیں اور اس پر شر مانے کی قطعاضر درت محسول نہیں کرتے۔''

مولانا كى ب باكانداور جرأت منداندلكاركاايك اورمرقع:

"روزنامہ"نئی دنیا" کامقصدِ حیات بیداور صرف بیہ ہے کہ ہندوستان کے مسلمانوں کو ہندوستان کے مسلمانوں کو ہندوستان کے دستورِ اساسی کے مطابق وہی مقام اور درجہ حاصل ہو، جو کسی دوسرے کو حاصل ہے، وہ یہاں پر باعزت اور بے خوف وخطر زندگی بسر کریں، ان کے ساتھ انصاف کیا جائے، ہم کہنا چاہتے ہیں کہا گرمسلمانوں کے دلوں میں کسی قتم کے خوف و ہراس نے جگہ لے لی اور ان سے نا انصافی کی گئی، تو یہ بات انجام کار ہماری نوز ائدہ جمہوریت کے لیے مصرت رسال ہوگی ؛ اس لیے کہ ہندوستان

<sup>(</sup>۱) جوا ۱۹۵۱ء ہے ۱۹۲۳ء تک روز نامدر ہا، پھر مالی دشوار یوں کے باعث بند ہوگیا، پھر ۲۵ اء سے فت روز ہ نکلے لگا۔

یس مسلمانوں کی تعدادلگ بھگ یا چے کروڑ ہے، اتن بڑی آبادی کے ساتھ ناانعمانی ،اس پرتشرداوراس سے غیر جمہوری سلوک نہ تو دانش مندی ہے اور نہ مکن ، ہم آ زاد ہندوستان کے شہری ہیں ،ہم جمعی سے برداشت نبیں کر سکتے کہ کوئی اٹھے اور جمہوری دور میں مسلمانوں سے راج کماروں کے انداز میں مات کرے اوران کو دھمکانا شروع کردے ، ان کی ہمتوں اور حوصلوں کو پست کردے ، اگر بھی ایہا ہوا، تو مميں نه صرف دفاع كرنا يزے كا؛ بلكه بم منه تو راجواب دينے ہے بھى كريز نه كريں مے ، كه بم كمى ذلت أمير سلوك كوبرداشت كرنے كے ليے تيار نبيں ہيں۔"

مولا ناعبدالوحیدصد لقی کے طویل ترصحافتی دورانیے کامطالعہ بہنظر عمیق کیا جائے ،تو محسوں ہوتا ہے کہان کاصحافتی شعور کس قدر ہمہ جہت اور وسیع الاطراف تھا، انھوں نے ہرتا گفتہ بہ حالت میں مسلمانوں کی اشک سوئی کی اور ہر جگر خراش موقعے پر انھیں ڈھاری بندھائی ، مرتبھی بھی انھوں نے تنگ نظری کا شکار ہو کر فرقہ واریت کے الاؤ کو بھڑ کانے کا گھناؤناعمل نہیں کیا، انھوں نے مسلمانوں کے حقوق کا مطالبہ کیا ، گرتہذیب ومتانت کے ساتھ ، انھوں نے وطنِ عزیز کے جم یر یر جانے والے ان تمام پھوڑوں پر انگلی رکھی ، جواس کی صحت و جمال پر اثر انداز ہورہے تھے ،گر مولے مولے : میں وجہ ہے کہ ان کی بات اکٹرسنی گئی ، ان کے مطالبات پر زیادہ تر سنجید گی سے غور كيا كيا اوردنيا عصافت مل' عبدالوحيد صديق" ايك باوقار وباعظمت نام تمجها كيا\_

ار دو کے معروف ادیب ونقاد حقانی القائمی نے ان کے ہمہ جہت صحافتی شعور کو بہترین خراج تحسين پيش کيا ہے:

"عبدالوحیدصدیقی میں وہ تمام خوبیاں تھیں، جوایک ہمہ جہت صحافی کے لیے ضروری تھیں، ان میں بے پناہ بچل تھا اور تجل بھی، وہ حاضر دماغ بھی تھے اور ان کا تخیل بھی بلندتھا، ان کے اندر درد مندی بھی تھی اور غیر جانب داری بھی؛ یہی وجہ ہے کہ وہ صحافتی محاذ پر ظفر یاب اور کامران رہے، انھیں بھی بھی ہزیموں کا سامنانہیں کرتا پڑا، وہ کسی بھی موڑ پرشکتہ یانہیں ہوئے، ہرتی اذیت میں نئی آن دبان اور شان کے ساتھ جلوہ گر ہوئے ، انھوں نے ہمت ہار نانہیں سیکھا، وہ آہو کہان ، زخمی اورشکتہ پاؤل سے ہی منزل کی طرف بردھتے رہے، وہ نہ بھی مضمحل ہوئے اور نہ بھی کم حوصلگی وافسردگی کے شکار،ان کے بال دیر میں آئی قوت تھی کہ موج حوادث سے اڑتے رہے، گر حالات سے شکست نہیں کھائی ، صحافتی زندگی میں ان پر کتنی قیامتیں گزریں ، مگر ہر قیامت کی کو کھے ایک نئے حوصلے اور عزم نے جنم لیا"۔(۱)

(۱) دارالعلوم ديو بند: اد بي شتاخت نامه بص:۹۸\_

اردوادب کے مشہور مزاح نگار مجتبی سین نے بھی مولانا عبدالوحید صدیقی کی بلند صحافتی چامت کارازان کے شعوروا حساس کی وسعت ہی میں تلاش کیا ہے، انھوں نے تحریر کیا ہے کہ:

''مولانا عبدالوحید صدیق ایک اعلی اور بلند پایہ صحافی سے ہی ؛ لیکن ان کار دیے زندگی ہے تھن ایک صحافی کانہیں تھا؛ بلکہ ایک دائش ورکا تھا، ان کے اوار یہ بڑے جذباتی ہوا کرتے سے ؛ لیکن وہ معقولیت پندی اور رائش مندی کا دائمن بھی ایپ ہاتھ سے نہیں چھوڑتے سے اور وہ ہندوستانی مسلمانوں کو تو می دھارے میں رکھ کر رائش مندی کا دائمن بھی ایپ ہاتھ سے نہیں چھوڑتے سے اور وہ ہندوستانی مسلمانوں کو تو می دھارے میں رکھ کر میں کے سائل اور مطالبات پر بحث کرتے سے ،انھوں نے یہ بھی نہیں سوچا کہ مسلمانوں کی ڈیڑھا یہ نے کی علیحدہ مہد بنی چاہے ''۔(۱)

# مولاناسعیداحدا کبرآبادی ً ۱۹۸۵ - ۱۳۲۵ ه/۱۹۸۵ - ۲۵۰۱۱ ه

مولا ناسعیداحمدا کبرآبادی دارالعلوم دیوبند کے عہد زر یس کے فیض یا فتہ اور جدید وقد یم ہر ووعلوم پر کامل دست گاہ رکھنے والے بالغ نظر اور دائش در عالم سے، مولا نا نے ١٩٢٥ء میں دارالعلوم سے سند فضیلت حاصل کی ،اس کے بعد اور فیٹل کالج لا ہور سے عربی زبان وا دب میں ایم اے کیا، ۱۹۲۸ء میں اپنے فرید عصر استاذ علامہ شمیری وغیرہ کے ساتھ جامعہ اسلامیہ تعلیم الدین ڈابھیل، گجرات میں مشغلہ تدریس سے وابستہ ہوئے اور وہاں تین سال تک قیام رہا، ۱۹۳۱ء میں مدرسہ عالیہ فتح پوری، دبلی میں السنہ شرقیہ کے استاذ مقرر ہوئے ،ای دوران سینٹ اسٹیفن کالج لا ہور سے ایم اے کیا اور شمس العلمامولا نا عبدالرحن کی جگہ لیکچر دمقر کیے گئے ، ۱۹۲۹ء میں مدرسہ عالیہ کلکتہ کے پرنیل بنائے گئے ، ۱۹۵۸ء میں علی گڑھ مسلم یو نیورٹی کے شعبہ اسٹیفن کی صدارت تفویض ہوئی اور ۲ کا ۱۹ میں اپنی مدت کار پوری کر کے سبک دوش ہوگے ، مولا نا نے اس عرصے میں جہد مسلمل اور تب و تا ب جاودانہ سے مسلم یو نیورٹی کے اس شعبہ کودیگر شعبہ جات کی طرح مقبول و مشہور بنا دیا اور مولا نا ہی کی کوشش سے دینیات میں بھی پی ایک ڈی شعبہ جات کی طرح مقبول و مشہور بنا دیا اور مولا نا ہی کی کوشش سے دینیات میں بھی پی ایک ڈی کے شعبہ کا جرا ہوا۔

<sup>(</sup>۱) مولاناعبدالوحيدصد لقى: شخصيت اوراد بي خديات ، كتاب نُما ،نئ د ،بلي ،ص: ۹۰ ،مرتب: پرواندرودولوي ،مدير: شاہر على خال ،مطبوعہ: ايريل ۱۹۹۴ء۔

دارالعلوم ديو بندكا محافتي منظرنامه

144

علی کر ده مسلم بو نیورش بی کے زمانہ قیام میں کناؤا کی مشہور بو نیورش میک گل کے وزینگ پر وفیسر کی دیئیہ سے تشریف لے گئے ،اس کے علاوہ کی بین الاقوا می علمی واد بی سیمیناروں می شرکت کی غرض سے بورپ وایشیا وافریقہ کے متعدد مما لک کا سفر کیا ،آخر عمر میں داراا علوم کے متعدد مما لک کا سفر کیا ،آخر عمر میں داراا علوم کے متعدد مما لک کا سفر کیا ،آخر عمر میں داراا علوم کے متعدد مما لک کا سفر کیا ،آخر عمر میں دارا علی حیات اس متعقبی ، تالیقی وصحافتی ادارہ " شخ البند اکیڈی" کے ڈائر کیٹر منامے مسلح اور تاحین حیات اس عمدے یر فائز رہے۔

مولانا اکبرآبادی کا نام جس طرح قدیم وجدیدعلوم میں گیرائی، نبوغ اورتعق اور ہردو اداروں میں طویل خدمات کے حوالے ہے روش ہے، اس طرح ان کی شخصیت اردو کی علمی، ادبی اور تحقیق صحافت کے لیے بھی دائی استعارے کی حیثیت رکھتی ہے۔

۱۹۳۸، میں جب مولا نامفتی عتبق الرحمٰن عثاقی ، مولا ناحفظ الرحمٰن سیو ہاروی اور مولانا اکبر
آبادی نے ل کر د، بلی میں ایک تحقیق تصنیفی اور اشاعتی ادارہ ' ندوۃ المصنفین '' کی اساس رکھی اور
اسی ادارے سے ایک علمی ، ادبی و تحقیقی رسالہ '' بر ہان ' کے اجرا کی تجویز عمل میں آئی ، تو اس کی ادارت مولا نا اکبرآبادی آبادی ہی کوسو نبی گئی اور انھوں نے اس رسالے کی اخیر عمر تک اس کی انتہائی ادارت مولا نا اکبرآبادی نے سیکروں اسلامی کامیاب اور تاریخ ساز ادارت کی ، اپنے ادارتی عرصے میں مولا نا اکبرآبادی نے سیکروں اسلامی و تحقیقی موضوعات برگراں قدر مقالات کے علاوہ '' نظرات ' کے عنوان سے بے شار مسائل پر بے و اگل اور بصیرت مندانہ تجزیب بھی بیش کے۔

مولانا نے ''برہان'' کے صفحات پر شائع ہونے والے اپنے گراں بہا مقالات کی جمع و تر تیب کا بھی بہت ہی اچھا اور مفیدِ عام سلسلہ شروع کیا تھا؛ چناں چہسب سے پہلے اسلام میں

غلامی حیثیت،اس کے فرائض وحقوق اوراس کے تئیں پیغمیرِ اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی قولی وسلی ما الله المات يرايك طويل تحقيق مقاله لكها، جو ' بر بان ' مين بالاقساط شائع بهوا، پهر ١٩٣٩ء بدايات وتوجيهات برايك طويل تحقيقي مقاله لكها، جو ' بر بان ' مين بالاقساط شائع بهوا، پهر ١٩٣٩ء ہے: مین" الرق فی الاسلام" کے نام سے اسے کتابی شکل میں شائع کیا، ۱۹۴۰ء میں دوسری کتاب "غلامانِ اسلام" طبع ہوئی ،ای سال علوم قرآن کے معرکہ آرامباحث کو محیط" دنہم قرآن" مظر عام برآئی، دوسال بعد''مسلمانوں کاعروج وزوال'' چھپی، پیرکتاب نبی پاک صلی الله علیه وسلم ہے کے کر خلفاے اربعہ، خلفاے بنوامیہ وعباسیہ کی بداجمال متند تاریخ، پھر ہندوستان میں ملمانوں کی آمدے لے کران کے دور تھم رانی کی معتبر اجمالی دستاویز ،ان کے عروج کی قابلِ رش اورزوال کی عبرت انگیز تاریخ پر شمل ہے، ان کے علاوہ بھی مولا نا کے گہر فشال قلم نے اردو دنیا کے علمی و تقیقی ذخیرے میں قابل قدر اور وقع اضافے کیے، جن میں ''وحی اللی''، "صديق اكبر"، "عثمان ذوالنورين"، تدوين حديث"، " فتنهُ وضع حديث اوراس كالممل انسداد"، '' حضرت عبدالله بن مبارک '' '' بہلی صدی میں مسلمانوں کے رجحانات'' '' خواتین اسلام'' '' 'عہدِ نبوی کے غزوات وسرایا اوران کے ماخذ پر ایک نظر''،''مولانا عبیدالله سندهی اوران کے ناقد' وغیرہ متعلقه موضوعات پر تحقیق ونظراو رفکر وبصیرت کے شہہ پارے کی حیثیت رکھتی ہیں۔

متذكره بالاتمام كتابيل بهلے'' بر ہان'' میں قشطوں میں چھپیں ،ار بابِ ذوق نے انھیں غیر معمولی طور پر قدر کی نگاہوں ہے دیکھا، انھیں سراہا اور ان سے استفادہ کیا، پھر انھیں یک جا کیا گیا وراس طرح ان سب كتابول كوشهرت عام اور بقاع دوام حاصل موكى -

اں میں کوئی شبہیں کہ ' برہان' کی راہ ہے مولا ناا کبرآ بادی نے اردو کی لا زوال خدمات انجام دیں، مذہب ہی نہیں، دیگر متنوع عنوانات پر بھی خود بھی لکھا اور دیگر موقر اہلِ قلم ہے بھی ملسل لکھوایااورار دوزبان کے تحفظ کے فریضے کولسانی ہی نہیں؛ بلکہ شرعی حیثیت دیے دی ، ڈ اکٹر عفيره حامد نے ''برہان'' كى علمى ، ادبى و تحقيقى خدمات اوراس كے منفر د زاوية نگاه كا جائزه ليتے ہوئے لکھاہے:

" و بلی سے ماہ نامہ "بربان" ۱۹۳۸ء میں جاری ہوا، اس کے ایڈیٹر سعید احمد اکبرآبادی تھے، پیلمی واد بی رسالہ تھا، اس نے ندہب، تاریخ ،عمرانیات، لسانیات اور احادیث کواپیے صفحات میں جگہ دی "ربان" نے اردوزبان کے مسئے کوشر کی نقطہ نظر سے پیش کیااور مختلف آیات کے والے سے یہ بات کا بت کی کہ کی قوم کی تہذیب و تمدن کا تحفظ اور بقااس کی زبان میں مضمر ہے۔
"ربان" نے اپنے مضامین کے ذریعے اردوزبان کی الگ حیثیت متعین کی اور مسلمانوں کی بقا کے لیے اس کے تحفظ کو اہم قراردیا؛ تاکہ مسلمان اپنا وجود اپنی زبان کے ذریعے پر قرارد کھ کیس۔

'' بربان' نے اسلامی علوم وفنون اوراسلامی تاریخ کوفروغ وینے میں اہم خد مات انجام دیں اورمسلمانوں کے بنیادی عقائد کو قرآن وسنت کی روشنی میں بیان کیا، بیدورادب میں جدیدنظر مات کے فروغ کادورتھا،اس نے اوب کے دشتے کی اہمیت کا حساس قرآن وحدیث کی روشنی میں دلایا۔ "برہان" کی سب سے بڑی خدمت میہ ہے کہاس نے اردوز ہان کے تحفظ کے لیے منفرد نظریے کواپنایا اور شرعی نقط نظر ہے اس کی وضاحت کی ؛اس کیے اس کی ادبی خدمات کواس دور کا ہر رسال تسليم كرتا ہے، جس نے دين اسلام اور تاريخ اسلام كوار دودال علقے ميں دوبارہ زيرہ كيا"۔(۱) مولا نا اكبرآ باديٌ كى علمى، اد بي وتحقيق جولا نيال صرف "بر بان" بى تك محدود نتقى ؛ بلكه اس کے علاوہ بھی ملک و بیرونِ ملک کے متعدد علمی ادبی رسائل ومجلّات ان کی علم و تحقیق ریز تحریروں ہے فیض یاب ہوتے ،حتی کہ کاروانِ عمر کے روبہ تقدم ہونے کے ساتھ ان کا ذوقِ تحقیق اور شوقِ جبتو مزید شعله به دامال موتا گیا؛ چنال چه جب ۱۹۸۴ء میں شیخ الهندا کیڈمی کے ڈائر مکٹر بنائے كيُّ ، تو ايك سه ما بي تحقيقي رساله "الدراسات الاسلامية" جاري كرد الا، جس كا مقصد ژرف نگاه اوراصحاب فکرودانش قلم کاروں کے ذریعے علمی ،فقہی و حقیقی ذوق رکھنے والوں کاعلمی تغذیہ تھا، گویہ سلسلہ دریا تابت نہ ہوسکا اور مولاتا کی وفات کے ساتھ ہی اس رسالے کی عربھی تمام ہوگئ۔ مولانا اکبرآبادی کی تحریری تحقیقات ومعلومات کے بیش بہا ممبر یارے تو بیش کرتی ہی ہیں، اسلوبِ نگارش کی عمد گی اور طرنه ادا کی بجو دت بھی نگارشات اکبرآبادی کا وصفِ متاز ہے؛ بلکہ مولا تا ابوالحن علی حسنی ندویؓ نے تو ان کی نثر نگاری میں داغ شیلی و آزاد کا پرتو تلاش کیا ہے۔ پھرادب کی جھاپ ان کے طرزِ تحریر تک ہی محدود نتھی؛ بلکہان کا ادبی شعور واحساس بھی بہت ہی ارفع تھا، و ہ ای ادب کوادب مجھتے ، جو براے زندگی ہو بتھیری ہو، واقعیت کا عکاس ہواور جوصرف ادیب کے ظاہر ہی نہیں اندروں کا بھی تر جمان ہو،مولانا کی نظر پیشہ وراد ہا کی جنصہ

<sup>(</sup>١) ادبي شناخت نامه ص: ٤٠١، به حواله: اردواد بي رسائل كاجائزه ، مخزن ، الا مور

بندیوں پر بھی تقی اور وہ اس کارِعبث کوادب کے لیے ہلاکت ناک سبجھتے اور ایبا کرنے والوں کو ہر ممکن قوت سے رو کنااور ادب کوان کی زیاں کاریوں سے محفوظ رکھنا اپنا فریضہ بجھتے۔ ترقی بیندا دلی تحریک اور مولا نا اکبرآبا دی :

یمی وجہ ہے کہ جب اشترا کیت زدہ ادباوشعرانے ترقی پیندتح کی نیواٹھائی اوراردوادب کے دھارے کوایک مخصوص رخ دینے کے در پے ہوئے ، تو جن سنجیدہ ادبوں اوراردوزبان کے مختقین نے اس تحریک کے نقصانات کومحسوس کیا اور عقلی ونظری دلائل کے ذریعے اس کے علم برداروں کے بہظا ہرتوی وروش ، مگر بہ باطن لچراور بھے پوچ دعووں کی قلعی کھولی ، ان میں مولانا اکبر آبادی کی شخصیت بھی اہم تھی۔

ترقی پینداد بی تحریک کے آغاز کا پس منظریہ ہے کہ جب ۱۹۱ء میں روس میں زبردست سابی ومعاشی انقلاب رونما ہوا اور وہاں کے محنت کشوں اور مز دوروں کا طبقہ لینن کی سربراہی میں زارِروس کی بساطِ حکومت اللئے میں کا میاب ہوگیا، تو اس جرت ناک فتح وکا مرانی کی گونج تمام خطہ ہا ہے عالم مین سی گئی اور پوری دنیا میں اس تصور کو بال و پر حاصل ہوگئے کہ مٹھی بھر مزدور اور معاشرے کے دبے گھلے عناصر اگر اپنے حقوق ومطالبات کی خاطر متحد ہوجا ئیں، تو یہ بڑی بوری جور پیشہ اور جھا کوش حکومتوں کی چولیں ہلا سکتے ہیں، عرش نشیں حکم رانوں کوخاک نشینی پر مجبور کرسکتے ہیں اور ان کی ساری شوکت و شکیمت ، عظمت و ہیں تا ور رغب و داب کے پر نچے اڑا کے کرسکتے ہیں اور ان کی ساری شوکت و شکیمت ، عظمت و ہیں تا ور رغب و داب کے پر نچے اڑا کے کرسکتے ہیں اور ان کی ساری شوکت و شکیمت ، عظمت و ہیں تا ور رغب و داب کے پر نچے اڑا کے ماکتے ہیں۔

چوں کہ اس وقت کے موجود عالمی تناظر میں بینقطہ خیال درست تھا اور دنیا کے مزدوروں، غریبوں اور کمزوروں کے لیے بہ ظاہر حوصلہ بخش اور ہمت افز ابھی؛ اس لیے پوری دنیا میں اس خیال کی تابید وتصویب ہوئی اور ہر طبقے میں ہوئی ، ان میں ادیبوں اور شاعروں کا طبقہ بھی تھا، فیوں نے اس خیال کو ترکی کے شکل دینے اور پوری دنیا میں اس کے اثر ات کوعام کرنے کی غرض سے پیرس میں دنیا بھر کے ادیبوں اور شاعروں کی ایک کا نفرنس منعقد کی اور اس میں پوری دنیا کے ادیبوں اور شاعروں نے کھل کر طبقۂ مزدور ان کی حمایت کا اعلان کیا، اس کا نفرنس کے شرکا میں ہندوستان سے ملک راج آئنداور سجاد ظہیر تھے، جو پہلے ہی اپنے ہم خیالوں کے ساتھ مل کر ''ترقی ہندوستان سے ملک راج آئنداور سجاد ظہیر تھے، جو پہلے ہی اپنے ہم خیالوں کے ساتھ مل کر ''ترقی

پند مصنفین' کی بنیاد ڈال چکے تھے، بعد میں ای نظریے نے اردوادب میں ایک خاص مقام عام مقام حاصل کرلیا اور اسے''ترقی پنداد بی تحریک' اس کی تائید و حمایت میں لکھنے والوں کو''ترقی پند مصنفین'' اور اس کی نمایندگی کرنے والے خن گوکو''ترقی پندشاع'' کہا جانے لگا۔

گرشروع بی سے اس تحریک المیہ بید باکہ اس کے نقبا ادیب وشاعر تو تھے ؛ لیکن نہان کا کوئی فقار واعتبار ؛ چنال چانھوں نے غریبوں کوئی فکری موقف تھا اور ناہی اس حوالے سے ان کا کوئی وقار واعتبار ؛ چنال چانھوں نے غریبوں اور مزد وروں کی حمایت اور ان کے تقدُم ور تی کی کوششوں کے پس پردہ کمیونزم کی وکالت اور ادبی گروہ بندیوں کوفر وغ دینے کا انتہائی گھٹیا اور گھٹا وُٹا کام کیا اور اس کا بتیجہ بین لگا کہ اس تحریک ادبی گھٹیا اور بھٹا کی گابل قدر خدمت ہوگی اور نہ وہ اپنے مجملے سے وابستگی کے بعد اُن ادبا وشعراسے نہ تو ادب ہی کی قابل قدر خدمت ہوگی اور نہ وہ اپنے مجملے نظر ہی میں سرخ روہ وسکے۔

#### برمم مطلب:

ابی ذہانے میں جب کہ ترقی پیند تح کے کا زور تقریباً پوری دنیا میں بھیل جکا تھا اور اس کے نمایندوں اور حامیوں کی صدابا ہے بازگشت متحدہ ہندوستان میں بھی گو نجنے گئی تھیں، اس تح کے خرر رسا پہلووں پرنظر رکھنے والے ادبائے کھل کراس کی مخالفت کی ؛ بلکہ اس تح کے کہ اماس گر اروں کے ساتھ و بلی میں ان کا مباحثہ ہوا، اس مباحثہ میں ترقی پیند تح کے کی وکالت وجمایت میں تقریبر کرنے والے سیاد ظہیر اور فیض احمد فیض تھے، جب کہ نافیین کی طرف سے بولنے والے خواجہ میں تقریب کہ خالفین کی طرف سے بولنے والے خواجہ محمد شفیع اور مولانا سعید احمد اکبر آبادی تھے۔

سجاد ظہیر نے اپنی اہم تصنیف''روشنائی' عیں اس مباحثے کی روداد بہ تفصیل قلم بند کی ہے اور مولا ناکے علمی واد بی تفوق کا اعتراف کیا ہے۔

سجاد ظہیر کی دی گئی تفصیل جونکہ موجودہ اردونسل کے لیے انتہائی نفع بخش ہے اور فکروخیال کے نئے در سے واکر تی ہے؛ لہذا اس کے چندا قتباسات تقانی القاسمی صاحب کی کتاب "ادلی شاخت نامہ "کے داسطے سے زیب قرطاس کیے جاتے ہیں:

"د، بلی سے میونیل کار پوریش کے بڑے ہال میں جلسہ ہونا قرار پایا، میر رضاعلی اس کی صدارت کے لیے اور ترقی پندتر کی کی پر حملہ کرنے کے لیے دلی کے دونام وراصحاب تھے: خواجہ محم

شفیع، پاول اورانسانہ نگار اور شاعر، ولی کے ایک پرانے خاندان کے فرد اور وہاں کی قدیم تہذیب وآ داب اورشرفاے دلی کی میٹی زبان کے ماہراوران کی نو کیلی اداؤں پر فریفتہ اوران ہی کوانسان کے عروج كى آخرى منزل بيجينے والے، دوم سے قامنى سعيد احمد تھے، بيصاحب باكل دومرى قتم كے تھے، عربی، فاری اور علوم دیدیہ کے استاد، مخفی ڈاڑھی، تقہ، ہنجیدہ، اس کے ساتھ دوایم اے بھی تھے، ایک جدید دضع کی ترک ٹوپی اور شیروانی مہننے والے انگریزی دال مولوی ، قاضی صاحب ندوۃ المصنفین و بلی کے رکن تھے اوراس ادارے کے ماہاند علی اوردینی رسالے "در ہان" کے ایڈیٹر تھے، ترقی پندوں کی طرف ہے اس صلے کا بچاؤ کرنے کے لیے فیض احرفیض اور میں چنے گئے تھے، جاڑوں کے دن تھے اور جلسہ رات کوکوئی سات یا آٹھ بجے شروع ہوا، حاضرین کی تعداد کوئی ایک ہزار رہی ہوگی، فیض لا ہور کے نتھے اور میں لکھنؤ کا اور گوہم دہلی میں اجنبی نہ تتھے، پھر بھی اپنے مخالفین کے مقالجے میں اس لحاظ ہے کمزور تھے، کہ دلی تکری کے روڑے نہ تھے اور ہم نے دود لی والوں کے خلاف ان بی کے شہر میں محاذ قائم کیا تھا، جلے کے بعد خواجہ شفیع صاحب اور قاضی معید سے میرا با قاعدہ تعارف ہوا، میں ان حضرات کے نام ہے تو پہلے ہے واقف تھا؛ لیکن ان سے ملنے کا اس کے پہلے موقع نہیں ملاتھا، دونوں صاحبوں نے معذرت کی کہ انھوں نے بہت ی یا تمی محض مناظرے کی خاطر کہی تھیں اور میں ان کا خیال نہ کروں معلوم نہیں انھوں نے میری دل جوئی رسمی طور پر کی تھی یا دراصل وہ ایسامحسوں کرتے تھے، خواجہ صاحب نے اس کے بعد مجھے باصرارا بے دولت خانے پر مرعوبھی کیا اورا یے مزے کی چیزیں کھلائیں، جو صرف دلی والے ہی کھلا کتے ہیں، ان کا اندازِ گفتگوالبتة ان کے کھانوں ہے بھی مزے دارتھا، جب میں رخصت ہونے لگا، تواپی تصانیف کا ایک پوراسیٹ انھوں نے مجمع تخفے میں دیا، میں ان کی ضیافت اور عنایت کی بوجھ سے جیسے ذب ساگیا اور والیسی پرسوچتا ر با.... ......3

اگلے وقتوں کے ہیں یہ لوگ ، انھیں کچھ نہ کہو

قاضی سعید صاحب سے بعد کو میری ملاقات ندوۃ المصنفین میں ہوئی ، یعلمی ادارہ مولانا

دفظ الرحمٰن صاحب اور ان کے چندر فیقوں نے دلی میں قائم کیا تھا، قرول باغ میں اس کا کتب خانداور

دفتر تھا، علوم اسلامی پر تصنیف و تالیف اس کا مقصد تھا اور دسمبر ۱۹۳۵ء کے ہنگا مول سے پہلے اس کا

دفتر بھی خاکسر ہوگیا، اس نے بہت ی اچھی کتا ہیں اردو میں شائع کی تھیں، اس کے اراکین دلیو بندی

مقب خیال کے حضرات تھے، جنھوں نے اسلام کی دینی تعلیم کے ساتھ دُب وطن اور سامراج دشمنی کو

اپناشعار بتالیا تھا، مولانا حفظ الرحمٰن صاحب کو میں ۲ ۱۹۳ء سے جانیا تھا، جب کہ وہ اور میں دونوں

ایک ماتھ میاسی کام کرتے تھے، مولانا بہت سلجھے ہوئے دماغ کے ستودہ صفات اور عالم فاضل انسان

ہیں اور اس کے باوجود کہ میں جس سیاست پر کار بندتھا، اس سے ان کو بہت کی باتوں میں اختلاف تھا، ان کی شفقت وعمّایت مجھے پر ہمیشہ رہتی، میں انھیں سامراج دشمنی اور وطنی آ زادی کی مشتر کہ جدوجہد على اپنا بزرگ اور قابل احترام رفتی تصور کرتا تھا، میں جب بھی دنی جاتا، تو ان کی زیارت اپنافرض مجساتها، به برحال جب من ندوة المعنفين من قاضي صاحب عدولانا حفظ الرحمن صاحب ك ساتھ طلا، تو انھی چند دنوں پہلے کے ترقی پندوں کے تالف مقردے بالک مختف پایا، انھی ہاری تح یک ہے کوئی اصولی اختلاف ندتھا"۔

"من ان سے كما" اگران كايد خيال ہے كه بماري تح يك كالك متعمد خدمب كى مخافت كرنائهى ہے، تومينيس ہے، كرتح يك من مختف خاب اور فلف خيال كے لوگ (جن من ماركى خيالات والے بھى بيں) جو چندمشترك مقاصد كے ليے متحد ہوتے بيں، جن كا ذكر ہمارے اعلان نامے میں ہے، نه صرف مد كر خرب كى كالفت كر ناتر فى بىند مصنفين كے مقاصد مل بيل ہے، ترقی پیند مصنفین ندہی عقائد اور دینی راہنماؤں کا احتر ام کرتے ہیں اور ہر شخص کی آزادی راے اور ضمیراورایے مسلک دندہب پر قائم رہے اوراہے برتنے کے حق کو مانے ہی نہیں؛ بلکه ان حقوق پر کسی جانب ہے بھی حملہ ہو، تو اے ایک بنیادی انسانی حق پر حملہ تصور کر کے اپنا فرض بچھتے ہیں کہ اس ناروا حلے کی بختی سے مخالفت کریں، ترقی پسند مصنفین لوگوں کے دین عقائد پر حملے بیں کرتے، البت مختلف مذاجب کے ماننے والوں ہی میں سے ایک کثر اور تک خیال گروہ اپنے علاوہ تمام دومرے عقائد کے ساتھ رواداری کااصول برتنے کو تیار نہیں ہوتا، دوسروں کی آ زادی خمیر کوسل کرنے کی برابر کوشش کرتار ہتاہے،اس کٹر گروہ کوساج کی رجعت پرست طافتوں کی حمایت حاصل ہوتی ہے،اس کے برعکس جاراصول عقا کدادرمسلکوں کے بیردوں کے مابین صلح وآشتی قائم کرنا ہے،البتہ مذہب کی آر کے کرخلقِ خدا کا استحصال اور عقل وسائنس کی مخالفت ترقی پندی کے اصولوں کے خلاف ہے اور مم يقيناً ان رجحانات كے خلاف بين-"

اس کے بعد ہم" بر ہان" میں اسلامی تاریخ اور مسلمانوں کی تہذیب کے مختلف مسائل مر ا چھے مضامین لکھوانے اور شائع کرنے کی ضرورت یر گفتگو کرتے رہے'۔(۱)

مولا ناا كبرآ باديٌ نے تاحیات علم و حقیق ،فكروند قیق اور ادب و صحافت کے میدانوں میں جونمایاں خدمات انجام دی ہیں،ان کی روشی میں کہا جاسکتا ہے کہ مولانا کی شخصیت صحیح معنوں میں " کثیر الجہات ' تھی اور وہ اپنے بہت ہے معاصرین وخلف ہی نہیں ؛ بلکہ کی ایک پیش رووں میں بھی

# مولاناسیداز برشاه قیصر ۱۹۲۰ء-۱۹۲۹ه/۱۹۸۵ء-۵۰۹۱ه

د ہو بند کی زرخیز و گہر ریز سرز مین نے اردوادب وصحافت کوجن گہر ہاے آب دار سے مالا مال کیا،ان میں ایک فخر روز گارادیب اور متاز صحافی سیداز ہر شاہ قیصر بھی ہیں۔ غاتم المحد ثین علامه سید محمد انورشاه کشمیری کے فرزند اکبرسید از ہرشاه قیصر کی ولادت علم وادب اورفکر ونظر کی تکری دیوبند میں ہوئی، عہد طفولیت ہی میں حفظِ کلام اللہ سے شرف یاب ہوئے، پھر عربی کی ابتدائی تعلیم کے لیے دارالعلوم دیو ہند میں داخل ہوئے ، اسی دوران احاطهٔ دارالعلوم میں ایک زبرست انقلاب رونما ہوا، جس کے بعد دارالعلوم کے بی موقر اساتذہ ڈ اجھیل، محجرات کیے گئے ،ان میں علامہ شمیری بھی تھے اور ان کے فرزندسید از ہر شاہ قیصر جھی اور وہیں ان کی تعلیم کا سلسلہ شروع ہوگیا؛ لیکن قدرت کی بوقلمونی کہ ۱۹۳۳ء میں علامہ کشمیری رحلت فرما گئے اور از ہرشاہ تیصر کی تعلیم عربی کے ابتدائی درجات سے آگے نہ بڑھ کی۔ علامه تشميري كي وفات سي عام آدمي كي وفات نه هي؛ بلكه ايك ايسے عالم نحرير اور محدث جليل كى وفات تقى، جوايني ذات مين فقيد المثال اوريگانهُ عصرتها؛ چنال چه آپ كى وفاتِ جال كاه كا صدمہ بوری اسلامی دنیا میں محسوس کیا گیا اور تمام اکناف واطراف عالم سے اصحابِ علم وضل حضرت کے اہلِ خانہ کی تعزیت کے لیے کشاں کشاں وار دہونے لگے ،ان میں اردو کے مایۂ ناز صحانی اور انقلائی شاعر مولانا ظفر علی خال بھی تھے، ان کی قدم رنجہ فر مائی دیوبند والول کے لیے مرماية افغارتنى؛ چنال چەد بوبند كى تارىخى جامع مىجدىيں ايك عظيم الشان استقباليه جلسه كيا گيا، جس میں نازشِ ادب وصحافت مولا ناظفر علی خال کی خدمت میں ایک سیاس نامہ پیش کیا کیا، جسے ارسال کے سیداز ہرشاہ قیصر نے تیار کیا تھا،اس سیاس نامے کامضمون ،اس کی ترتیب اور اندازِ نگارش اس قدر دل فریب اور جاذب قلب ونگه تھی کہ مولانا ظفر علی خال اسے سنتے اور سرد ھنتے رے، پھروالیی میں اسے اپنے ساتھ لے گئے اور اپنے شہرة آفاق اخبار "زمیندار" میں شائع كيا.....اوريه گوياسيداز هرشاه قيصر كي مستقبل كي قلمي جولا نيون اوراد بي وصحافتي فتو حات كا باعثِ

دارالعلوم ديوبندكامحافق منظرنامه

IAC

صدر شک نقطہ آغاز تھا، اس کے بعد جواز ہر شاہ لیمر نے للم وقر طاس سے اپنارٹی جوزا بن موت کے علاوہ کوئی سا حادثہ یا سانحہ نہ تو ٹر سکا ، اس وقت سے ، جب کہ ان گر میں ہمی تہیں ہی تھیں ، متحہ ہ ہمند وستان کے چوٹی کے اخبارات ور سائل ہیں ان کے مقالات شائع ہوئے اور تھ رکی نگاہ سے دیکھے جانے گئے ، اپنے بچین سالہ ادبی وسحافن سفر ہیں انھوں نے اسلامی موفہ و مات بھی ہم بھی ہر بھی اور تو لکھا ہی ، کہ بیان کے بہند بیدہ موضوعات تھے ، ان کے علاوہ عمری سیاسیات ہم بھی ہم بھی رمتو از ن شخر رات کھے ، اردونٹر کی دیگر اصناف: قصے ، افسانے ، کہانیوں اور خاکہ نولی میں ہمی رمتو از ن شخر رات کھے ، اردونٹر کی دیگر اصناف: قصے ، افسانے ، کہانیوں اور خاکہ نولی میں ہمی اپنی برتری قائم کی اور نقذ و تھر سے میں بھی اپنی علیحہ ہ شنا جت ہنائی ۔

۱۹۳۲ء میں سہارن پورسے ماہ نامہ 'صداقت' جاری کیا، ۱۹۳۱ء میں دہ جہند نہدہ ندہ دنہ ہو' انور' نکالا، دیوبندہ ک سے شائع ہونے والے ماہ نامہ' ہادی' ،''استقلال' اور' فالد' کی سے شائع ہونے والے ماہ نامہ' ہادی' ،''استقلال' اور' فالد' کی سریت کی، ۱۹۳۳ء میں لا ہور کا سفر کیا، جہاں ۱۹۳۵ء تک قیام رہا، اس دوران مولانا ظفر علی فال ،عبد المجید سالک، غلام رسول مہر، مرتضٰی احمد خال میکش اور چراغ حسن حسرت جیسے کی فال ،عبد المجید سالک، غلام رسول مہر، مرتضٰی احمد خال میکش اور چراغ حسن حسرت جیسے کی فلا ہان اوب وصحافت کی ہم نشینی حاصل رہی اور'' زمیندار''،'' زمزم''،''احسان''،''انقلاب' اور شیاست' جیسے بلندیا یہ اخبارات میں آ ہے کی تخلیقات شائع ہوئیں۔

۱۹۵۱ء میں دارالعلوم دیوبند کے ترجمان رسالہ 'دارالعلوم' کے مدیرالتحریر بنائے گئے اور ۱۹۸۲ء تک اس کی انتہائی کامیاب ادارت کی ،اس عرصے میں دیوبنداور بیرون دیوبند سے نکلنے والے داخیارات درسائل کی سر پرتی کے ساتھ ملک کے طول وعرض سے شائع ہونے والے بشارا خبارات ورسائل کو اپ قلم کے فیضانات سے نوازان ان میں سہروزہ ''الجمعیة' روزنامہ ''دعوت' ہفت روزہ 'دنتمیر حیات' الکھنو، ماہ ''دعوت' ہفت روزہ ''قیر حیات' الکھنو، ماہ نامہ ''نیادور' 'لکھنو ہفت روزہ ''قیر حیات 'الکھنو اورہ فت روزہ ' نقیب' پینہ خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔

مولا نائیم اختر شاہ قیصر نے اپنے والدِگرامی کے سوانحی گوشوں پرمشمل مشاہیراہلِ قلم کے مقالات کے مجموعہ ''سید از ہر: شاہ قیصر ایک اویب، ایک صحافی'' کے آغاز میں ان اخبارات ورسائل کی فہرست دی ہے، جن میں سید از ہر شاہ قیصر تاعمر لکھتے رہے، ان رسائل واخبار کی

تعداد ستانوے ہے، جب کدان کے بقول ان جس سے بہت سے اخبار یارسا کے قسیم وطن کے ہنگاموں کی نذر ہو گئے اور ان تک ان کی رسائی نہ ہو تکی، ای طرح شاہ صاحب کے مضاجن کی تعداد کے حوالے سے اردو کے بزرگ صحافی عادل صدیقی صاحب نے لکھا ہے کہ مختاط انداز بے مطابق شاہ صاحب کے کما انداز سے حیار ہزار ہوگی۔

ان اعداد و شار سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سیداز ہر شاہ قیصر کی زندگی کا واحد نصب العین لکھنا اور بس لکھتے رہنا تھا اور گویا انھوں نے قلم و قرطاس کو اوڑھنا بچھوٹا بنالیا تھا؛ لیکن اس سے بید خیال نہیں گزرتا چاہیے کہ کثر ت نگارش کی وجہ سے ان کے مضامین میں علمیت کا فقد ان رہتا ہوگا یا زبان واسلوب کا ہلکا بن ان کی تحریروں کا خاصہ ہوتا ہوگا؛ کیوں کہ شاہ صاحب کی تحریروں کو بڑھنے والے بخو بی جانتے ہیں کہ ان کے بہاں معلومات و مواد کی پختگی کس درجہ پائی جاتی تھی اور ان کی نگارشات میں کس بلاکار چاؤرعنائی ، سلاست اور شیرینی پائی جاتی تھی۔

کیوں کہ شاہ جی گرچہ رسی فاضل نہ تھے، مگران کی آبائی ذہانت وفطانت، وفت کے کہارِ اہلی علم ونظر کی صحبت اور وسعتِ مطالعہ نے آخیں بہت ہے رسی علما وفضلا ہے کہیں آگے کردیا تھا اور اس کا اعتراف ہراس خص کوتھا، جورسالہ'' دارالعلوم'' یا دیگر اخبارات ورسائل میں ان کی تحریریں پڑھتا اور ان ہے معلومات کے موتی چنتا تھا۔

اور جہاں تک زبان واسلوب کی طُر ُفگی ہمحرآ فرینی وطرب انگریزی کاتعلق ہے،تو اعجاز عرفی کے الفاظ میں :

"ان کی او بی نگارشات ہول یا علمی شہد پارے، تقیدی مضامین ہوں یا دینی مقالات؛
ان میں آفاآب کی جلالت، ماہ تاب کی صباحت، سبز ہ زاروں کی تراوث، آب شاروں کا نغمہ جمر نوں کا ترفع میں آفاآب کی جلالت، ماہ تاب کی صباحت، سبز ہ زاروں کا وقار، تاج محل کا حسن، قطب مینار کی بلندی، لال ترفع میں مشام کی دل آ ویزی، بہاڑوں کا وقار، تاج محل کا حسن، قطب مینار کی بلندی، لال قلعہ کا استحکام؛ بیساری خصوصیات اس تناسب سے ملیں گی کہ آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ آپ ان مضامین و شہد پاروں کا مطالعہ ہی نہیں کررہے ہیں؛ بلکہ عرش کی سربلندیوں سے فرش کی شادابیوں کا نظارہ کردہے ہیں، ۔ (۱)

ماه نامهٔ 'صدافت' سہار نیور میں فروری ۱۹۳۹ء کوسید از ہر شاہ قیصر کے منتخب مضامین پر

<sup>(</sup>۱) سيداز هرشاه قيصر: ايك اديب، ايك صحافي ، مرتب بنسيم اختر شاه قيصر ، ١٣٠٣ ، مطبوعه: معهد الانور٣٠٠ - ٢٠-

دارالعلوم وبوبندكا سحافتي منظرنامه

144

مشتل خاص نبسر شائع ہوا تھا، جس کا ادار ہیشہرہؑ آفاتی شاعر علامہ الور صابریؓ نے تحریر کیا تھااور سيداز هرشاه قيمتري خدادا دعلى وادبى قابليت كانتعارف ان الفاظ ميس كراما قما:

" خداے بررگ وبرتر کا حسان ہے کہ قیصر تبود اکتباب سے بے نیاز اور بے بروا موکر بروان چڑھے اور آج ان کی قوت قلم اپنوں سے گزر کر ہے گانوں سے بھی خراج محسین وصول کررہی ے، وہ ادیب ہیں اور بلندیا بیادیب، وہ نثر لگار ہیں ادر ہونہار نثر لگار، آج ان کی تحریریں ادب آموز اور ان کا انداز نگارش درس آفریں ہے، یوں تو انشا پر دازی کی ہر صنف پر جناب قیمر کوقد رہ ہے، سعجیده اورمتین دلطیف مزاحیه نگاری کا بھی ایک خاص سلقه رکھتے ہیں، الیکن قیصر کا زور آلم اسلامی عنوا تات پر جو بہارآ فرینیاں کرتا ہے،خود قیمر کی پوری مضمون نگاری میں اس کا جواب نہیں!''۔ اسى طرح مفتى عتيق الرحمٰ عثاني جيم عظيم مفكر ، مولا نا سيد محد ميال جيم متندمؤرخ ، مولا نا حفظ الرحمٰن سيو ہاروي جيسے پخته كاراہلِ قلم ،مولا ناعثان فارقليط جيسے عہد سازمحافی اوراحسان دانش جیسے فحرِ روز گارشاع نے بھی از ہرشاہ قیصر کے حُسنِ اسلوب ونگارش کوخراج محسین پیش کیا ہے۔ اور بیرواقعہ بھی ہے کہان کی تحریروں میں غضب کی کشش،حسن اور شادانی یائی جاتی تھی، جو قاری پرایک طرح کی بےخودی طاری کردیتی اور وہ جھو منے لگتا تھا،مثلاً: حضرت علامہ کشمیری پر ان کے تأثر اتی مضمون کے اس افتتا ہے کو بڑھ کرزبان وادب سے رسم وراہ رکھنے والا کون ایبا فخف ہے جوششش نہ کرا تھے!:

" خطه مشميرا بن حسين وكل فروش داديون، بهار به دامان كوه سارون، باصره نواز مناظر، خوب صورت چمنستانوں، دل نواز لاله زاروں، اپنی او تجی او نجی سبز ہ فروش پہاڑیوں اورا بنی ممیری مری ترائیوں کے اعتبار سے زمین پر قدرت کی کاری کری اور صنائ کا ایک بے مثل نمونہ ہی نہیں ، نہ صرف یہ کہ دہاں قدم قدم پر لالہ وگل کے خزانے بھرے پڑے ہیں، وہاں کا ہر ذرہ حسن فطرت کا ا یک دل آویز شاہ کارہے، زمین کے سینے برمچل مچل کر چلتے اور بہتے ہوئے سردوشیریں چشے، درازقد اورسڈولجسم کے محبوبوں اور نازنینوں کی طرح تن کر کھڑے ہوئے چنار کے در بحت ،شراب جوانی کی تندی اورمستی میں لہک لہک کرجھو متے رہنے والےسیب اورخو بانی کے پیڑ، آسان کی بلندیوں کو بار بار حجوتی رہنے والی بہاڑیوں، حد نظرتک پھیلی ہوئی سبزہ ولالہ کی شکونوں کی جادریں، قدرتی چشموں، بلندآ ہنگ آبشاروں اور پہاڑوں کی چوٹیوں سے تیزی کے ساتھ آتے ہوئے دریا وں کے کناروں پر بیشی ہوئی حسین دوشیزا وُل کی آنکھوں میں چپکتی ہوئی نیک دلی کی معصومیت ، ان کی پیشانیوں کی چاندنی، زلفول میں بسی ہوئی تکہت، گیسو ے عزریں میں بڑے ہوئے شکن اوران کے شاب تازہ وجمال کامل کی مسکراتی ہوئی بہار، پھولوں، بھلوں اور همیووں کی فرادانی، موسم کی خوش گواری، زمین کی قوت بھرف قوت بھو، ہوا کی تازگی اور لطافت، پانی کی شخنڈک اور سرا کی خوش ذائقی اپنا جواب نہیں رکھتی، نہ صرف یہ کہ وہاں سر دوخنگ راتوں میں دور دور تک بچھے ہوئے سبزے کے شلیس فرشوں پر چاندکی روشنی وہ لطف ویتی ہوئے سورج کا نظارہ، ہنتے ہوئے پھولوں، شرائی ہوئی کلیوں اور شریر وشوخ شگونوں کے در میان ایک عجیب کیفیت پیدا کرتا ہے؛ بلکہ بیر تفیقت ہوئے کہ لالدوگل ہے معموراس جرب بانظیر میں روح خیزی وشخصیت آفرین کی ایک خاص صلاحیت بھی ہے'۔ (۱)

اور حضرت جگر کی وفات پران کوخراج عقیدت پیش کرنے کا بیالبیلا رنگ وآ ہنگ کس قدر دل جس ہے!:

'' مجھے جگر صاحب سے عقیدت نہیں تھی ،جگر صاحب عقیدت کے قابل کوئی چیز بھی نہیں تھے یا یوں مجھے کہ میری زندگی اور میرے ذہن میں عقیدت کا کوئی خانہ ہی نہیں ، مگر ہاں! جگر صاحب سے ایک تعلق تھا، ان کے مزاج کی آشفتہ سری اور نا ہمواری کے باوجودان سے محبت تھی ، ان کے دسشت ناک چبرے اور بے تکے بالوں کے باوجودان سے لگاؤتھا اور پچھالی محبت تھی ، جیسے محبت كرنے والے كوا بے حسين اور خوش وضع اور خوب صورت محبوب سے ہوتی ہے،ان كى غزل برنظر براتى ، تواہے دامنِ ول میں چھیا تا، کھی ریڈیو پران کی آواز سنتا، تولیک کراور دوڑ کر سنتا، وہ خود کہیں ملتے ، تو ان کے ماں بے جانے اور اٹھنے کودل نہیں چاہتا ، ان کا خط آتا ، تو ہفتوں اے بار بار پڑھتار ہتا۔'' (۲) سیداز ہرشاہ قیصر کا تنقیدی آ ہنگ بھی انتہائی متازتھا، وہ عام نقادوں کی روش کے برخلاف حق کی ہم نوائی اور ناحق پر قدغن لگانے میں اس قدر جری اور بے باک تھے کہ اس راہ میں نہ شخصیتوں کارعب حائل ہویا تا، ناہی ان سے تعلقات کی پختگی وخلوص، یہی وجہ ہے کہ جب انھوں نے مولانا ظفر علی خال کی بعض قلمی بے اعتدالیاں دیکھیں ، تو باوجود یکہ شاہ جی کومولا نا ہے ہے انہا عقیدت اور نیاز مندی کا علاقہ تھا، ان کی لغزش پر خاموش نہ رہ سکے اور دیو بند کے اخبار "استقلال" كارفروري ١٩٣٨ء كشارے ميں ان كى صحافتى روش يرتبھر ہ كرتے ہوئے لكھا: "جارے دل میں مولانا کی بہت عزت ہے،ان کی جرأت مسلّم ،ان کے زور قلم کے ہم

<sup>(</sup>۱) سیداز ہرشاہ قیصر، یادگارز مانہ ہیں بیلوگ ہیں: ۲۰-۲۱،مطبوعہ: فرید بک ڈیو،د ہلی ۲۰۰۲ء۔ (۲) ایسنا ہیں نام کا در مانہ ہیں بیلوگ ہیں: ۲۰-۲۱،مطبوعہ: فرید بک ڈیو،د ہلی ۲۰۰۲ء۔

معترف، ان کی نظموں کی تعریف میں ہم رطب اللسان، ان کے اخلاص سے ہمیں اٹکارٹیس ہگرمولانا کی نیڈری کے ہم نہ قائل شخے اور نہ آیندہ ہوں ہے، اس لیے کہ لیڈری نظک سے اڑ بالے والی بارود کا نام نہیں: بلکہ سیسہ پلائی دیواروں کی طرح ایک جگہ کھڑے رہے والے فض کو کہا جاتا ہے نوج کا جزل!'۔

ای طرح احسان دانش کی معنی خیز بہل وسبک اور بنی برحقیقت وواقعیت شاعری کا تعارف اور دیگر چوٹی کے شعرا سے اس کا تقابل کرتے ہوئے جہاں جوش کی شاعری کے تعلق سے بیلکھا کے:

'' جوش کا کلام نزاکت ولطافت ہے محروم ہے؛ بلکہ بہت صد تک بوجھل اور ان اوقات میں ، جب کہ کسی انسان کا تھا ہواد ماغ ہلکی می تفریح کا خواہش مند ہوتا ہے، اپنی ثقالت وگرانی کے باعث گوارانہیں ہوسکتا۔''

وہیں سیماب کی شاعری کو'' بے روح''، ظفر علی خال کی شاعری کو'' بے رنگ وہو'' اور'' پٹھانوں کی طرح سخت''اور ساغر کی شاعری کو'' خام کارانہ''اور'' ابتدائی عمر کے گلی کو چوں میں آوار ہونا کار ہ'' قرار دیا۔

یہ جرائت و جسارت ہر کہہ و مہہ نہیں کرسکتا؛ بلکہ یہ اسی وقت ممکن ہے، جب کہ کسی شخص کا زبن ادب وشعر کے تمام اطراف و جوانب کو محیط ہو، اس کی طبیعت وقاد، اس کا د ماغ در اگ ہو، اس بن نے سلف اور معاصر شعرا کے تمام دیوان کھنگال ڈالے ہوں اور مبدا فیاض نے اسے ایک فاص تمییزی صلاحیت اور تنقیدی بصیرت سے نواز اہواور یہ واقعہ ہے کہ سیداز ہر شاہ قیصر کو جملہ اصناف نثر وظم سے کامل آگائی ہی نہیں؛ بلکہ ان کے تمام ترخم و نیج اور ائمہ نثر وظم کے متروکہ فرخیرے اپنی خوبیوں اور خامیوں سمیت متحضر تھے۔

سیداز ہرشاہ قیصر کواس حیثیت ہے بھی امیتازی شناخت حاصل ہے کہ انھوں نے مصروف ترین ادبی وصافتی زندگی گزار نے کے باوجود اپنی صحبت کے فیضان سے نہ جانے کتنے نزن ریزوں کو دُرِّ شاہ واراور گوہر ناسفتہ بنادیا ، قلم وقر طاس کی دنیا سے نابلدنہ جانے کتنے نوجوانوں کی قابل رشک قلمی تربیت کی ، ان کی خفتہ صلاحیتوں کو امجر نے اور جیکنے کے مواقع فراہم کیے ، تحریر وانشاکی دنیا میں انھیں اُجالا اور متعارف کرایا ، بہت سے وہ لوگ ، جنھیں ادب وصحافت میں رسه میں رسبہ میں رسم اور کی جنھیں ادب وصحافت میں رسم ا

بلنداور مقام ممتاز حاصل ہوااور جن بیں سے بہت سے اب بھی آسان ادب وصحافت پر چک اور دمک رہے ہیں، بلاشبدان کی تمام ترشہرت و مقبولیت شاہ جی کی کیمیاا تر تربیت کی رہین ہے۔
سید از ہر شاہ قیصر کی علمی، اد بی وصحافتی با قیات میں ہزار ہا مضامین اور دسیوں با کمال شاگر دوں کے علاوہ ان کی مرتب کردہ کتاب ''حیات انور''، جوعلامہ شمیری کی علمی وسعت و تجر ' شخیر زافظائت و ذکاوت ، فین عدیث میں ان کی عبقریت اور ان کی سیاس ولی خدمات پر مشتمل ان کے عبل القدر شاگر دوں ، عقیدت کیشوں اور مستنفیدین کے مقالات کا مجموعہ ہے، پچیس علمی ، ادبی و سیاس شخصیات کے سوائحی خاکوں کو شامل ''یا دگار زمانہ ہیں بیدلوگ'' جو کشون بیان اور ادا اے دل کو سیاس شخصیات کے سوائحی خاکوں کو شامل ''یا دگار زمانہ ہیں بیدلوگ'' جو کشون بیان اور ادا اے دل کو سیاس شخصیات کے سوائحی خاکوں کو شامل ''یا دگار زمانہ ہیں بیدلوگ'' جو کشون بیان اور ادا اے دل کو سیاس شخصیات کے سوائحی خاکوں کو شامل ''یا دگار زمانہ ہیں بیدلوگ'' ہو کشون بیان اور ادا ا

### جمیل مهدی م ۱۹۲۸–۲۳سار / ۱۹۸۸ء–۱۳۰۸

دیوبند نے جن نادرہ روزگاراد باوسحافیوں کوجنم دیا،ان مین ایک درخشندہ نام جمیل مہدی کا بھی ہے، جمیل مہدی کا خاندانی پس منظر پہلے ہے بھی انتہائی روشن تھا، یوں کہ ان کے والدمحتر م سید مہدی حسن محدثِ عظیم اور بطلِ جلیل شیخ البند حضرت مولا نامحمود حسن دیوبندیؒ کے نہ صرف رفیق کار؛ بلکد فیق فکر و خیال بھی تھے اور تحریک شیخ البند کو بڑھانے ، بھیلانے اوراس کے اثر ات کو عام کو کرنے میں ان کے جن شاگر دوں ،عقیدت مندوں اور متوسلین نے اپنے تن ومن کی بازی لگادی تھی ،ان میں ایک اہم شخصیت سید مہدی حسن کی بھی تھی۔

جو ہرشاس نگاہوں کی تھوڑی ہی توجہ نے اسے ' دولت بیدار' سے بدل دیا، خاص طور سے حفرت ملامہ شہیراحم عثاثی کی نظر رسانے اب کی طبیعت کے رخ کو پہچانا، ان کی تو تو بُموکو بھانپا اور انھیں قلم دقر طاس کی راہ پر لگادیا، علامہ شبیراحم عثائی جمیل مہدی کو مختلف عصری ودین موضوعات دیے ، مواد کی نشان دہی کرتے ، ان پر مضامین لکھواتے ، اجھے مضامین پر حوصلا افزائی فرماتے اور کھتے ، مراد کی نشان دہی کرتے ، ان پر مضامین لکھواتے ، اجھے مضامین پر حوصلا افزائی فرماتے اور کھتے ، مراحم روت کے رون کے اسبابِ مقم کو دور کرنے کے طریقے بتاتے ، جمیل مہدی لکھتے اور لکھتے ہی کر درجے ، یہاں تک کہ وہ اس فن میں اس درجہ اتاروہ وگئے کہ قاری ان کے مضمون کے پُرشکوہ طرز ، حسین تعبیرات ، معلومات کی جدّ ت وکثر ت اور الفاظ کی سلاست وشیرین دیکھ کر دنگ رہ جاتا اور بلاکمی ظاہری علامت کے اس کے لیے یہ تیز مشکل ہوجاتی کہ اس مضمون کے خالق مولانا آزاد بیں ، مولانا دریا بادی بیں یا کوئی تیر اضحف ہے۔

جمیل مہدی نے اپنی طویل تر اوئی وصحافتی سرگرمیوں کا آغاز ۱۹۵۱ء بیں جمبئی سے نکلنے والے علامہ سیماب اکبرآبادی کے شہرہ آفاق اوئی رسالہ 'شاعر'' سے کیا اور ایک عرصے تک اس کے ادارہ تحریب میں رہے ، اس کے بعد جمبئی ہی کے روز نامہ '' جمہوریت' سے بہ حیثیت نائب مدیم وابستہ ہوئے ، روز نامہ '' فلافت' اور 'نہندوستان' کو بھی اپنے اوئی وصحافتی فیضانات سے نواز اللہ ممبئی کے بعد جمیل مہدی نے اپنے قلم کی جولان گاہ دبستانِ فکر وفن لکھنو کو بنایا اور پھروہیں کے ہوکررہ گئے ، اولا مسلم جکس مشاورت کے آگن روز نامہ '' قائد'' کی ادارت کی ، پھر''ندا سے ہوکررہ گئے ، اولا مسلم جکس مشاورت کے آگن روز نامہ '' قائد'' کی ادارت کی ، پھر''ندا سے محت کے مرتب رہے اور جب شرکا کے اختلاف کی وجہ سے اخبار بند ہوگیا ، تو اگست ۱۹۷۹ء میں افھوں نے لکھنو ہی سے ایک ذاتی مفت روزہ اخبار ''عرائم'' نکالا ، جود ک بر س بعدروز نامہ ہوگیا ، جمیل مہدی نے اپنے بقیہ تمام کھاتے حیات اور علمی واد کی قابلیتوں کو ''عرائم'' کی نذر کردیا ، یہاں جمیل مہدی نے اپنے بقیہ تمام کھاتے حیات اور علمی واد کی قابلیتوں کو ''عرائم'' کی نذر کردیا ، یہاں تک کہ ادب وصحافت کی دنیا میں ''عرائم'' اپنے مواد کی جمہ جہتی وافادیت ، اسلوب تحریکی رعائی وزیبائی اور اپنے منفر دسرایا کی وجہ سے نہ صرف کھنو ' بلکہ ہندوستان کے طول وعرض میں ایک فاص قدرومز لت کا عائل ہوگیا۔

جمیل مہدی کی نگارشات میں ادبی وفنی خصائص ومحاس تو پائے ہی جاتے تھے، ساتھ ہی افکار کی بلند پروازی معلومات ومطالعہ ومشاہدہ کی جیرت انگیز وسعت ، تو می وملکی حالات اور عالمی بیانے پر بدلتے سیاس منظر ناموں سے کامل آگاہی ان کی تحریروں کے خاص جو ہر تھے، ڈاکٹر ذکی

کاکوروی نے ان کی زندگی ہی میں ان کے منتخب ادارتی مضامین کا مجموعہ ''انکاروعزائم'' کے نام سے مرتب کیا تھا، اس کے آغاز میں انھوں نے جیل مہدی کی تحریروں کی علیت، ادبیت اور جمہ جہتی پرروشیٰ ڈالتے ہوئے لکھاہے:

" جیل مہدی صاحب اردو کے دور حاضر کے صف اول کے صحافی جیں، ان کے مضاحین جی غیر معمولی علمی، ادبی، تہذیبی اور معلوماتی خویوں کے علاوہ سب سے بوی خوبی بلندنظری، وسیع المشر بی، حقیقت پندی اور بین الاقوامی حالات کی پر کھ ہے، جس نے ان کی صحافت کو عام اردو صحافت سے بہت بلند، بہت کار آمد اور معیاری بنا دیا ہے .....جیل مہدی صاحب کے مضاحین جس المنات سے بہت بلند، بہت کار آمد اور معیاری بنا دیا ہے .....جیل مہدی صاحب کے مضاحین جس المنات بی المنات سے بہت بلند، بہت کار آمد اور معیاری بنا دیا ہے ..... جمیل مہدی صاحب کے مضاحین جس المنات بی بہت کا درو، اعلی قدروں کا عرفان، غیر معمولی مشاہداتی کیفیت، جمہوریت اور حب الولمنی پر ایمان بغیر فرقہ وارانہ مزاج اور عالمی فلاح و بہود کی خلاش کا جو عالم ہم کو ماتا ہے، وہ اس دور جس کم از کم اردہ صحافت میں شاؤ و نادر بی نظر آئے گا'۔ (۱)

جمیل مہدی کے قلم کی خصوصیات کے عرفان کے لیے ہندشق اہلِ قلم محرمسعود کی میتر ربھی فیرمعمولی وقعت رکھتی ہے:

"ان کی تحریروں بیں ایسا جادو، فکر اور بھیرت کی ایسی روشی اور ذبان و بیان کا ایسا ا عجاز ہوتا کہ دو پڑھے والوں کے دل و د ماغ پر چھا جاتے تھے، ذیر دست ذخیر الفاظ کے ساتھ لفظوں کو بالکل صحیح تناظر بیں برتنے پر انھیں ایسی باہرانہ قدرت حاصل تھی کہ ہنگا کی موضوعات پر بھی ان کے مضابین یا اوار یوں کی نٹر تخلیق اوب کی شاہ کا رہوتی تھی، اکثر فرماتے کہ: "بیس نے آئ تا تک کوئی ایسا لفظ نہیں لکھا ہے، جس کے معنی جھے معلوم نہ ہوں "ایسے لوگ کا فی مقدار بیس تھے، جھیں ان کے اوار یوں اور مضابین کو پڑھنے کا اتنا چہکا اور نشر تھا کہ جب بھی ان کا اخبار "عزائم" دریرے چھیتا یائیس اوار یوں اور مضابین کو پڑھنے اور دفتر عزائم بیں ان کے ٹیلی فون آنے لگئے"۔ (۲)

ادار یوں اور مضابی کی شوکتِ الفاظ واسلوب کی آئینہ دار اور حقیقت بیال تحریر کا یہ ابوالکلا ٹی آئیک:
جمیل مہدی کی شوکتِ الفاظ واسلوب کی آئینہ دار اور حقیقت بیال تحریر کا یہ ابوالکلا ٹی آئیک:
مظالب ہوتا ہے، جو تو بیس اس مزاحمت سے خالی اور اپنے فرائض سے عافل ہوجاتی ہیں، ان کا رشتہ مان ہے خاتی ہیں۔ "(۳)

<sup>(</sup>۱) ذکی کا کوروی ( و اکثر ) افکار دعز ائم من ۱۳۱، مطبوعه: آل انثریامیر اکیڈی بکھنو ۲۹۸۱ ۔

<sup>(</sup>٢) جميل مهدى اورعز ائم ، مشموله: ماه نامه فنياه ورو كالكفنو (اردومحافت تمبر) ص: ٥١، جولا كى ١١٠١ -

<sup>(</sup>٣) افكار وكزائم ، ص:٢٢٢\_

اور زوال آمادہ مسلمانوں کی سب سے بوی ٹریجٹری، کردار وخلوص کی تایا بی، غفلت کیشی اور مج وصالح قیادت کے فقد ان پرتازیا نہ برسانے کا بیزار واقلن، مگر واقعیت کاعگاس انداز: "كياسلمان نبيس د كيور به بين كه آج كاعصاب اس كبيس زياده كمزوراورد بن اس ہے کہیں زیادہ پریٹان ہو چکے ہیں، جو حالت اب سے میں بائیس برس پہلے تھی؟ جب سوینے کا وقت تھا، تو خوش فہمیوں کی سے پر چاور تان کرسوتے رہے، اب، جب کہ سیلاب کا پانی محرول میں داغل ہو چکا ہے، تو دریا پر پشتہ لگانے کا تصور تک ضنول اور بعد از وقت محسوس ہور ہا ہے، سب سے زیادہ انسوں ناک بات سے کہ نہ تو میں برس پہلے کا طرز سیح تھا اور نہیں برس بعد کاعمل سیح کہا جاسكتاہ، جس قوم كے رہنما عوام ہے بھى اونچى اور بلند آواز بلن" اب كياكري؟" كا سوال ايك دوسرے سے کرنے لکیں ،اس قوم کا انجام وحشراس سے کم عبرت ناک ہو بھی نہیں سکتا، جس سے اسے فی الحال مابقہ پزر ہاہے، مسلمانوں کی قیادت پہلے ایک خیال تھی ،اب ایک حسرت بن کررہ گئی ہے'۔(۱) اینے تمام ترفکری علمی اور او بی وصحافتی سر بایے سے مشّاطة اوب وصحافت كوشانه كرنے والے اور اپنے روش فکر پاروں سے اسلامیانِ ہند کے منجد شعور واحساس کے در پر دستک دیے رہے والے اس عظیم ، جری و بے باکشخص کی وفات ۱۹۸۸ء (۱۳۰۸ھ) میں ہوئی اور اُس کے ساتھ ای دن اس کے تمام تر کارناموں کو بھی طابق نسیاں کے حوالے کردیا گیا؛ کیوں کہ بیل مہدی نہ تو کسی اد بی جھے کانما بندہ تھا اور نہ لم کی عظمت کا بھاؤ تا و کرنے والے پیشہ ورصحانیوں میں اس کا کوئی اعتبارتھا۔

## مولاناعمردرازبیگ ۱۲۸۱ء-۱۸۲۵ م/۱۹۸۹ء-۱۹۸۹

صحافت وسیاست کے خارزاروں کی آبلہ بائی میں پورے ایک قرن سے بھی زائد کا عرصہ سے ایک قرن سے بھی زائد کا عرصہ سے ایک اور نے والے مولا ناعمر دراز بیگ کا وطن مغربی یو پی کا تاریخی وانقلا بی شہر مرادآ بادتھا، انہوں نے ابتدائی تعلیم اپنے والدِ گرامی مولا نا اساعیل بیگ کے باس حاصل کی ، پھر دارالعلوم دیوبند میں داخل ہوئے ادرانیسویں صدی کی آخری دہائی میں فضیلت کی تخیل کی۔

مولا ناعمر دراز بیگ کوجس زمانے میں دارالعلوم سے استفادے کا موقع ملا ، وہ اس کا

<sup>(</sup>۱)الضاَّ الصاَّ ۹۲۰

عنفوانِ شباب کاز ماندتھا، اس کی شہر تیس برصغیر کی صدول سے گز رکر چین، بر ما، بخارا، کاشغر اور جنوبی افریقہ کے دور دراز خطول تک پہنچ چکی تھیں اور اس کی مسئدِ صدارت و تدریس پرشخ الہند مولا نامحمود حسن دیو بندگ فائز تھے، جو ایک مثالی معلم و مربی اور عبقری محدث ہونے کے ساتھ ہمہوفت غلام ہندوستان کو پنجہ فرنگ سے استخلاص عطا کرنے کی تگ و دو کرتے رہے والے اور اس راہ میں بڑی سے بڑی قربانی و سے کے لیے ہر آن تیار رہے والے فن بردوش مجاہد بھی تھے۔

یمی وجہ ہے کہ ان کے سامنے زائو ہے تلمذ تہ کرنے والا تقریباً ہر طالبِ علم نصرف اسلامی علوم میں یکہ تازی کے حوالے سے پوری دنیا میں جانا اور پہچانا گیا؛ بلکہ اپنج لیاں القدراستاذی مانندوطن کی آزادی پراپی جان عزیز تک کو نجھا ورکر دینے کا جذبہ بے پایاں بھی اس کا ممتاز وصف قرار پایا؛ چناں چہ جب ۱۹۲۱ء میں حضرت شخ الہند کا وقت موجود آخرت آپنج اوراپی بوڑھی آنھوں میں آزادی وطن کا خواب ہجائے وہ مر دِجگر دار بہوے آخرت رصلت کر گیا، تو اس کے وفا کیش شاگر دوں نے اس کی چھیڑی ہوئی تحریک کو کا میا بی سے ہم رصلت کر گیا، تو اس کے وفا کیش شاگر دوں نے اس کی چھیڑی ہوئی تحریک کو کا میا بی سے ہم ماحل آزادی تک دے لیے اپنی جانیں لڑادیں اور اس وقت تک دم نہ لیا، جب تک کہ سفینۂ وطن ساحل آزادی تک نہ بھی گیا۔

ان ہی شاگر دانِ وفاشعار میں مولا ناعمر دراز بھی تھے، انھوں نے فراغت کے بعد ہنگھہ ایں وآل ہے بے نیاز ہوکر جدو جہد آزادی کواپنا طمح نظر بنایا اور عملی طور پر میدانِ سیاست میں آگئے، اولا اپنے طور پر انفرادی سرگرمیاں جاری رکھیں، پھر بیسویں صدی کی دوسری دہائی میں اٹھنے والی ہندوستان گیرتح یک ''تحریکِ خلافت' میں سرفروشانہ حصہ لیا، ۱۹۲۱ء میں جمعیتِ علاے ہند کے قیام کے بعدا پنے کوائی سے وابستہ کرلیا اور پوری زندگی اس کی فکری آب یاری میں لگے رہے، آزادی سے پہلے اور آزادی کے بعد بھی ہر کاذبراس کے قومی نظریات کی نہ صرف جمایت کی؛ بلکہ حتی الوسع اس کی تبلیغ واشاعت سے محاذبراس کے قومی نظریات کی نہ صرف جمایت کی؛ بلکہ حتی الوسع اس کی تبلیغ واشاعت سے بھی دریغ نہ کیا، وہ صحیح معنوں میں محبِ وطن تھے اور اپنے اسلاف کے خلف الصد تی اور ان کے علوم وافکار، عادات اور اخلاق کے امین وجانشین بھی!۔

ان کی صحافتی سرگرمیاں بھی سیاسی تک و دو کے ہم دوش ہی شروع ہوئیں اور ان کا کسلسل بھی تادم والپیں جاری رہا، انھوں نے دیوبند سے اپنے وطن والپی آکر ایک روز نامہ اخبار'' جدت' کے نام سے شروع کیا، جو واقعتا اپنی جدت طرازیوں کی وجہ سے انفرادی شان کا حامل تھا، اس کے نکلتے ہی مراد آباد کے مشہور اخباروں کا آفاب شہرت کیلا گیا اور وہ اُس کے سامنے تک نہ سکے، اس اخبار کی اعتباریت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب مولا نانے اس کی ۲۵ سالہ جو بلی کا انعقاد کیا، تو اس میں گورٹر پنجاب حافظ محمد اَبراہیم اور والی رام پورٹو اب رضاعلی خال جسے لوگوں نے شرکت کی تھی، مولا ناکا یہ اخبار ضف صدی سے زائدتک جاری رہا، البت آزادی کے بعد ہفتہ وار ہوگیا تھا۔

مولانا کے اخبار کوآزادی سے پہلے اس لیے تبولیت وشہرت حاصل ہوئی کہ انھوں نے اس کے ذریعے مسلمانوں ہیں حصولی آزادی کی لہر بیدار کرنے کا کام لیا اور بہت سے وہ مسلمان ، جو کشا کشِ آزادی سے دور؛ بلکہ نفور تھے، ان کے اخبار کی پُر خلوص دعوت کی بہ دولت میدانِ کارزار ہیں آگئے اور دیگر برادرانِ وطن کے ساتھ جگب آزادی ہیں جاں بازانہ حصہ لیا اور حصولی آزادی کے بعدمولانا کا اخباراس لیے مرکز نگاہ رہا کہ اس نے اُس وقت مسلمانوں کو حوصلہ دیا ، ان کے ٹوٹے بھر تے بھر تے شیرازے کی جمع و بندش کا کام کیا اور انھیں قنوطیت کی تاریکیوں سے نکال کر رجائیت کے اجا لے دکھائے ، جب اِسی ہندوستان کا انکاری ایک بڑا طبقہ نہ صرف ہے کہ جنگب آزادی ہیں مسلمانوں کی بے بناہ قربانیوں کا انکاری ایک بڑا طبقہ نہ صرف ہے کہ جنگب آزادی ہیں مسلمانوں کی بے بناہ قربانیوں کا انکاری تھا؛ بلکہ وہ سرے سے آخیں ہندوستان بدر کرد سے پر تُولا ہوا تھا۔

مولا ناعمر دراز چول که نگاهِ دور بین رکھنے دالے عالم دین بھی تھے؛ اس لیے جب انھیں محسوس ہوا کہ خبار کے ذریعے مسلمانوں کی سیائ تربیت تو ہوسکتی ہے ، مگران کی ند ہبی ہے راہ رو یول ادر ساجی ہے اعتدالیوں کا علاج اس سے خاطر خواہ طور پر انجام نہیں یا سکتا، تو انہوں نے ایک ند ہبی رسالہ ' الحرمین' کے نام سے نکالا اور ان کے روز نامے کی ماننداس رسالے کو بھی بڑی مقبولیت حاصل ہوئی۔(۱)

<sup>(</sup>۱)معصوم مرادآ بادی، کیا ہوئے وہ لوگ ،مطبوعہ: خبر دار پہلی کیشنز ، دہلی ۲۰۰۷ء۔

# مولانا قاضی زین العابدین سجاد میرهی ۱۹۱۰-۱۳۲۸ه/۱۹۹۱-۱۱۷۱ه

میرٹھ کے مشہور و باوقار خانواد ہ قضات کے چٹم و چراغ ، دارالعلوم دیوبند کے سرمایۂ افتخار فاضل اور عربی واردو دونوں زبانوں میں قلم کے دھنی مولانا قاضی زین العابدین سجاد میرٹھی کی فاضل اور عربی واردو دونوں زبانوں میں قلم کے دھنی مولانا قاضی زین العابدین سجاد میرٹھی کی ابتدا میرٹھ بی کے ایک دارالعلوم سے کی ،عربی لی فیلیم کی شروعات مدرسہ امدادالاسلام ،میرٹھ میں کی اور و جیں مشکوق تک پڑھا، اسی دوران عربی زبان وادب سے خصوصی انسیت پیدا ہوئی اور مولانا اخترشاہ خال صاحب سے بہطور خاص اس فن میں استفادہ کیا ، دورہ کہ حدیث شریف کی تکمیل کے لیے دارالعلوم میں داخل ہوئے اور ۱۹۲۸ اور ۱۹۲۸ میں کیا اور انسیون کے ساتھ فراغت حاصل کی ،ساتھ بی الہ آبادیو نیورٹی سے فاضلِ ادب عربی پاس کیا اور انسکول تک انگریزی بھی پڑھی۔

اوب عربی سے جوشغف میرٹھ کی طالب علمی کے دوران پیدا ہواتھا، دیوبندآنے کے بعد اس میں مزید پختگی اور توانائی آگئ اور پیم مشق وممارست کی به دولت نه صرف عربی مضامین وقصا کد کے ترجے پر انھیں کھمل دست رس حاصل ہوگئ؛ بلکہ خودان کے اندر بھی لطف انگیز و معنی خیز عربی نظم گوئی ومقالہ نو لیمی کا ملکہ پیدا ہوگیا اور جہاں ان کے تراجم اس وقت کے اردو کے معیاری ادبی وعلمی رسائل میں شائع ہونے گئے، و بین ان کی کئ عربی تخلیقات (منظوم ومنثور) بھی متعدد پر جول میں جھی متعدد پر جول میں جھی ہیں۔

قاضی صاحب کے انجرتے ہوئے جوہر کا اس وقت کے ملک گیرشہرت کے حامل ادیب وصحافی و نقاد علامہ تا جورنجیب آبادیؒ نے ادراک کیا اور انھیں اپنے مقبولِ عام ادبی جریدہ 'ادبی دنیا'' کے جوائن ایڈیٹر کی حیثیت سے لا ہور بلالیا، قاضی صاحب نے وہاں دوسال کاعرصہ گزارا اوراس دوران 'ادبی دنیا' کے لیے ترجمہ نگاری ومقالہ نولی کے ساتھ دیگر رسائل واخبار میں بھی لکھا اور مشاہیرِ ادب وصحافت علامہ اقبال ، مولا ناغلام رسول مہر ، حفیظ جالندھری اور آغاشورش کا مشیری کی صحبتوں سے بھی مستفیض ہوئے۔

پھر جب ١٩٢٨ء ميں ان كے احباب مولانا حفظ الرحمٰن سيو ہارويٌ، مولانا مفتى عتيق الرحمٰن عثاقي اور مولانا سعيد احمدا كبرآباديؒ نے دبلى ميں ندوة المصنفين كى بنيا د دُالى، تو اس كے رفقا ہے تخرير ميں قاضى صاحب بھى رہاوراى زمانے ميں ''تاريخ ملت' (تين جلديں)''نمي عربی، 'تحرير ميں قاضى صاحب بھى رہاوراى زمانے ميں ''تاريخ ملت کا ميں مائن كى بيدكما بيں ''خلافت بنواميہ' جيسى اہم تصانيف ان كے قلم سے تعلیم ،ان كى بيدكما بيں اول دن سے لے كرآج تك دارالعلوم اوراس كے نصاب ونظام تعليم سے مربوط نيكروں مدارس ميں داخل نصاب بن سے مربوط نيكروں مدارس ميں داخل نصاب بن ۔

انھوں نے 1942ء میں میرٹھ سے ایک علمی،ادبی واصلاحی رسالہ 'الحرم' 'بھی نکالا، جوکل سات سال تک جاری رہنے کے بعد بند ہوگیا،اس رسالے کو بڑی مقبولیت حاصل تھی اور ہر طبقہ' اہلِ علم ودانش میں اسے ذوق وشوق سے پڑھا جاتا تھا۔

قاضی صاحب کو زمانہ طالب علمی میں ادب عربی سے جولگاؤ بیداہوااور انھیں اپنی صلاحیتوں کے اظہار کے لیے جولگا تارمیدانِ کار ملتے رہے، اس کی وجہ سے ان کے ادبی ذوق میں مزید والبہانہ پن، قوت فہم میں گیرائی، الفاظ کی تہہ تک پہنچنے کی بے پناہ قدرت اور ان کے طرق ومقامات استعال کے عرفان کی بھر پوراستعداد پیداہوگئی اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی اردو میں بھی جو ان کی آبائی زبان تھی) بلاکی شوخی ورنگینی اور جاذبیت ورعنائی کے اوصاف بیراہوگئے؛ یہی وجہ ہے کہ ان کی متذکرہ بالاکتابیں خاص تاریخی ہونے کے باوصف ایک خاص فتم کی حلاوت ادبی اور قوت جذب سے مالا مال بیں اور قاری کی افز ایش معلومات کا متندوسیلہ مونے کے ساتھ اسے خوش انداز طرز تحریر اور لطافت وطرب ناکی سے معمور الفاظ واستعارات کا بھی بہترین خزید عطاکرتی ہیں۔

قاضی صاحب کی ایک اور ممتاز خصوصیت بیتھی کہ وہ علم کی وسعت اور قلم کی طاقت کے ساتھ فکری توازن اور دل کی کشاد بھی رکھتے تھے اور قدرت کی فیاضی سے انھیں عقدہ کشا ناخن تدبیر بھی عطا ہوا تھا؛ چنال چہ انھول نے اپنی علی زندگی میں مختلف علمی ،ادبی وصحافتی معرکوں کو بہ تمام کامیا بی سرکر نے کے ساتھ دیو بند ،ندوہ ،علی گڑھ مسلم یو نیور شی اور جامعہ ملیہ اسلامیہ ، ہرایک کو اپنا تائن معقول کیے رکھا اور مسلسل پانچ سال جامعہ ملیہ اسلامیہ میں تاریخ وتفسیر کی بروفیسری کی دوفیسری کرنے کے ساتھ ،۱۹۲۲ء سے تاحیات دار العلوم دیو بندگی مجلس شوری کے موقر رکن رہے ،ندوۃ کرنے کے ساتھ ،۱۹۲۲ء سے تاحیات دار العلوم دیو بندگی مجلس شوری کے موقر رکن رہے ،ندوۃ

العلما کی جلس منتظمہ کی بھی عضویت حاصل رہی اور علی گڑھ سلم یو نیورٹی کی دینیات فیکلٹی کے بھی ہاوقار ممبرر ہے اوران علمی ادارول کے علاوہ پوری جا بک دئتی کے ساتھ متعدد ملی وساجی نظیموں کی مجمی رفیس سنوارتے رہے۔

قاضی صاحب کے سدا بہار قلم نے ذکر کردہ کتابوں کے بہ شمول' بیان اللسان' (عربی و اردولغت)' قاموں القرآن' (الفاظِ قرآنی کی لغوی تحقیقات)' انتخابِ صحاح ستہ' ''سیرتِ طیب' '' فیہیدِ کر بلا' اور' کلامِ عربی' جیسی وقیع اور محقق تصانیف سے بھی اسلامی اردو کتب خانے کور وت مند بنایا۔ (۱)

### مولانا حامدالانصاری غازیؒ ۲ • 19ء – ۱۳۲۳ هے/۱۹۹۲ء – ۱۳۱۲ ہے

مولانا حامد الانصاری غازی، مولانا محمد میال منصور انصاری کے فرزند تھے، جو حضرت ناتو توگ کے نواسہ، دارالعلوم کے دور آغاز کے فاضل اور تحریک آزادی ہند میں حضرت شخ الہند کے دستِ راست تھے،'' غالب نام'' کی ہندوستان اور آزاد قبائل تک تربیل کا کام حضرت شخ الہند نے ان ہی سے لیا تھا، ۱۹۱۲ء میں افغانستان میں مولانا عبیداللہ سندھی سے مل کر انہوں نے ہی پہلی جلاوطن حکومت قائم کی تھی، اس میں مولانا انصاری کا عہدہ لیفٹینٹ جزل کا تھا، ریشی رومال تحریک کے بھی سرکردہ رکن رہے اور اس تحریک کو افغانستان ، ترکی، جرمنی، روس، ایران اور جازتک پنچانے میں جن لوگوں کا تعاون حاصل تھا، ان میں اُن کی حیثیت ایک اہم کڑی کی تھی، اس میں اُن کو حیثیت ایک اہم کڑی کی تھی، مولانا برسول افغان حکومت کی ایڈوائزری نوسل کے رکن رہے، قیام افغانستان کے زمانے میں مولانا نے سیاسیات پر متعدد کتا ہیں کھیں، مثلاً :'' حکومتِ الٰہی''،''اساس انقلاب''' وستور میں مولانا نے سیاسیات پر متعدد کتا ہیں کھیں، مثلاً :'' حکومتِ الٰہی''،''اساس انقلاب''' وستور ماری المحت'، اور''انواع اللہ ول''، جوان کی اعلی علی وفکری قابلیتوں کا شاہ کار ہیں، مولانا کی وفات المحت'، اور''انواع اللہ ول''، جوان کی اعلی علمی وفکری قابلیتوں کا شاہ کار ہیں، مولانا کی وفات افغانستان ہی کے شہر جلال آباد میں اار جنوری ۱۳۹۱ء (۱۲ رصفر ۱۳۵۵ میں کوہوئی۔ (۲)

<sup>(</sup>۱) تاریخ دارالعلوم دیو بند، جلّه: دوم\_ (۲) تاریخ دارالعلوم دیو بند، ج: دوم\_

مولانا حامد الانعماری غازی کی پیدایش' دیویند' مسلع سهارن بور میں ہوگی ، ابتدائی تعلیم دارالعلوم معیدید ، اجمیر اور مالیر کوٹلہ میں اپنے وفت کے بافیض استاذ اور اپنے نانا مولانا صدیق احمد نین احمد اندینوں کے حاصل کی ۱۹۲۲ء (۱۳۳۱ء) سے ۱۹۲۷ء (۱۳۵۱ء) تک دارالعلوم دیو بنداور در انجمیل میں تصل کی اور علامہ شمیری کے متاز شاگر دوں میں شار ہوئے ، فراغت کے بعد عمری غلوم کی طرف بھی متوجہ ہوئے اور پنجاب یو نیورٹی سے فشی فاصل کے امتحانات یاس کیے۔ (۱)

مولانا غازی کو زمان طالب علمی بی عی سحافت سے غیر معمولی اُنس تھا؛ چنال چہائی زمانے علی بداری میگزین خمان جب دہ دارالعلوم عیں جداری میگزین نمانے علی دوار العلوم عیں جداری میگزین نکا لئے کا کوئی روائ نہ تھا، سب سے پہلے غازی صاحب نے اس کی طرح ڈالی اور پہلا دیواری پرچند کل باغ '' کے نام سے نکالا، جسے بعد عین' بہار باغ '' کردیا، یہ پر چنفت روزہ تھا اور طلبہ پرچند کل باغ '' کے نام سے نکالا، جسے بعد عین' بہار باغ '' کردیا، یہ پرچنفت روزہ تھا اور طلبہ دار العلوم کے باشل' احاطہ باغ '' سے شائع کیا جاتا تھا، اس کے بعد غازی صاحب نے حضر سے شخ الہند کی یادگار کے طور پر ایک ہفتہ وار رسالہ'' المحود'' جاری کیا، ۱۹۲۷ء میں فراغت کے بعد ایک شخیم ہفتہ وار رسالہ'' المحود'' جاری کیا، ۱۹۲۷ء میں فراغت کے بعد ایک شخیم ہفتہ وار رسالہ'' المحود'' جاری کیا، ۱۹۲۷ء میں فراغت کے بعد ایک شخیم ہفتہ وار رسالہ'' المحود'' جاری کیا، ۱۹۲۷ء میں فراغت کے بعد ایک شخیم ہفتہ وار رسالہ' مہاج'' بھی نکالا جوگی رگوں میں چھیتا تھا۔

فراغت کے پچھڑ سے بعد ''الجمعیۃ'' سے تین سال کے لیے وابسۃ ہوئے،اس کے بعد بجور کے مشہورز ماند اخبار ' مدینہ' کی ادارت سنجالی، چند سال اس سے وابسۃ رہنے کے بعد علامہ تا جور کے اصرار پران کے اخبار ' نقاد' سے وابسۃ ہوئے، گرجلدہی وہاں سے لوٹ محے اور وہلی میں اپنے دیریند نقامولا نامفتی عتیق الرحمٰی عثمانی، مولا ناحفظ الرحمٰی سیو ہاروی اور مولا ناسعید وہلی میں اپنے دیریند نقامولا نامفتی عتیق نصنیفی ، تالیفی واشاعتی ادارہ '' ندوۃ المصنفین '' کی بنیاد احمد اکبر آبادی کے ساتھ مل کر ایک تحقیق نصنیفی ، تالیفی واشاعتی ادارہ '' ندوۃ المصنفین '' کی بنیاد والی، اسلامی سیاسیات پر اپنی معرکۃ الآرا تصنیف' اسلام کا نظام حکومت' اسی ادارے سے وابستگی کے دوران مکمل کی ، اسی اثنا میں پچھ دنوں مولا نا حجر سلیم مہاجر کی وناظم مدرسہ صولتیہ ، مکہ وابستگی کے دوران مکمل کی ، اسی اثنا میں کچھ دنوں مولا نا حجر سلیم مہاجر کی وناظم مدرسہ صولتیہ ، مکہ مرمہ کے مشور سے مجلّد ' ندا ہے حرم'' کی بھی ادارت کی۔

۱۹۴۲ء میں مولا نا کو''مدینہ'' بجنور کی ادارت کے لیے پھر بلایا گیا، اس وقت جہاں کے بعد دیگر نے مشہورا خبار ورسائل سے تعلق نے ان کوایک کہندمشق صحافی کی حیثیت سے نمایاں کر دیا

<sup>(</sup>۱) اينياً، ن: دوم، ماه نامه "فيصل" ويلي، مارچ ۲۰۰۳ و، مدير: نويد صديقي \_

تھا، وہیں ان کی کتاب '' اسلام کا نظام محکومت' ایک بگانہ مفکر اور صاحب اسلوب انشا پرداز کے طور پر ملک کے طول وعرض ہیں ان کا تعارف کروا چکی تھی اور خود' 'مدینہ' کا اس وقت بیالم تھا کہ وہ سیاسی پنڈتوں اور فلسفیانِ تمدن کے لیے شعوری بینک (Think Tank) سمجھا جاتا تھا، اب کی دفعہ مولا ناغازی پانچ سال تک' مدینہ' سے وابستہ رہے، پھر ۱۹۵۰ء میں شالی ہندکوالوداع کہ کرعروس البلادم بی کارخ کیا اور تازندگی وہیں کے ہوکررہ گئے۔

ممبئ میں ہمی مولانا کی صحافتی جولانیاں عروج پر رہیں؛ چناں چہ وہاں جہنچ ہی ان کو جمعیت علاے مہارا شرک آرگن روز نامہ ''جمہوریت' کا مدیر بنایا گیا، اور ۱۹۵۲ء تک غازی صاحب اس کے مدیرہ ہے، پھر جب شراکت دارول کے اختلاف کی وجہ سے بیا خبار عُفر لہ ہوگیا، تو اس نام سے ایک ذاتی ہفت روزہ اخبار جاری کیا، جس نے مولانا کے دل شیس اسلوب تحریر اور پُرمغز اداریوں کی وجہ سے بروی شہرت حاصل کی ؛ لیکن چند در چندا سے نا گفتہ ہوالات پیش آئے کہ اداریوں کی وجہ سے بروی شہرت حاصل کی ؛ لیکن چند در چندا سے نا گفتہ ہوالات پیش آئے کہ اسے بند کردینا بڑا۔

متذكره بالا اخبارات كى ا دارت كے علاوه مولا ناغازى نے ملک كے دسيوں مشہور ومقبول اخبار ورسائل ميں بھى خوب كھا، جن ميں ماہ نامہ " دارالعلوم" ديوبند، ماہ نامہ "بربان" وہلى، روز نامہ " قوى آ واز" دہلى، روز نامہ " زميندار" لا ہور، روز نامہ " انقلاب " لا ہوراور روز نامہ " سياست" لا ہور بطور خاص قائل ذكر ہيں۔

مولانانے کی ایک رسائل واخبار کی رہنمایا نہ طور پر بھی خدمات انجام دیں؛ چناں چہ جب
ان کے صاحب زادے طارق غازی صاحب نے اخبار'' ابوالکلام'' اور ہندوستان کے پہلے
سائنسی میگزین کا اجرا کیا، تو مولا نا ان کے گرانِ اعلیٰ رہے، اسی طرح جب ۱۹۲۰ء میں روز نامہ
''اردوٹائمنز' ممبئی کی شروعات ہوئی ، تو اس کا نام مولا نا ہی نے تجویز کیا اور اوّل اوّل اس کے گئی
ادار یے بھی تحریر کیے۔ (۱)

غازی صاحب نے جو خاندانی نجابت ، فطری شرافت اور حق کوحق اور باطل کو باطل کہنے اور

<sup>(</sup>۱) مولانا حامدالانصاری غازی – ایک تعارف، ڈاکٹر مفتی مشاق تجاروی ، شمولہ: ترجمانِ دارالعلوم ، شارہ: ۲ – ۲۲ ، جلد: ۲۰ مارکو پر – دمبر ۷۰ - ۲۰ مار

لکھنے کی موروثی عادت پائی تھی ،اس پروہ پچاس سالہ صحافتی زندگی میں پوری معنبوطی کے ساتھ قائم رہے؛ چناں چہان کی تمام تر ذہبی وساجی نوعیت کی تحریروں میں ابدی سچائیوں کا برطلا اعتراف، سرمدی حقائق کا کھلے دل ہے اقر ار اور حق وناحق کے مابین صریح امتیاز کی نشان دہی؛ مرکزی عناصر کی حیثیت سے نظر آتے ہیں، اسی طرح مولا ناکو سیاسیات عالم اور اسلام کے سیاسی نظریات پہمی درک حاصل تھا؛ اس کیے ان کی سیاسی تحریروں میں بھی ایک خاص قسم کی پختگی، تہدری، اور فکری توازن واعتدال صاف طور پر جھلکتے ہیں۔

مولانا کی تمام تر نگارشات کا ایک نمایاں وصف یہ بھی ہے کہ وہ اسلوب بیان اور طرنے ادا کے اعتبار سے بھی اپنے جلو میں دل کشی ، جاذبیت اور حسن و جمال کے جملہ اسباب ہے بہتمام و کمال لیس ہوتی ہیں ؛ چناں چہان کا قاری جہاں متعلقہ موضوع پر پوری بصیرت حاصل کر لیتا ہے اور غازی صاب کی تحریر میں پڑھنے کے بعد اس کے ذہن و د ماغ جدید معلومات کے ایک پورے جہان سے رو بدرو ہوتے ہیں ، و ہیں وہ ان کے دل کش جملوں ، سحر انگیز تعبیرات واستعارات اور دل آ ویز تشییہات و تمثیلات کی فردوس بدراماں کا نئات میں کھوسا جاتا ہے۔

متائر ہوکران ہی کالب ولہجداختیار کیا،ان میں غازی صاحب کالب ولہجدم فہرست ہے؛لیکن انھوں نے بہت جلدا پناایک الگ انداز نگارش پیدا کرلیا،جس میں میر کاسوز وگداز،مولانا آزادادرمولانا ظفر علی خال کا شہت جلدا پناایک الگ انداز نگارش پیدا کرلیا،جس میں میر کاسوز وگداز،مولانا آزادادرمولانا ظفر علی خال کا مشاس اور غلام رسول مہر کے مقالات کا استدلال تھا''۔(1)

<sup>(</sup>۱) سیداز هرشاه قیصر: یادگارز مانه بین بیلوگ بص:۱۲۵-۱۲۷ ما: فرید بک ژبیو،۲۰۰۷ - ۲۰۰

# مولانامحرمنظورنعمانی ۱۹۰۵ء-۱۳۲۳ھ/۱۹۹۸ء-کاسماھ

مولا نامنظور نعمانی کی شہرت و مقبولیت دینیات کے ایک عبقری عالم دین کی حیثیت تو ہے بی کہ ان کی حیاتِ مستعار کا خاصا حصہ علوم دینیہ کی تدریس، اسلام کے سرمدی پیغامات کی اشاعت و بہلغ اور علوم قر آن وحدیث واسلامی همیات پر لکھنے میں صرف ہوا اور ان کی تدریس اشاعت و بہلغ اور علوم قر آن وحدیث واسلامی اور متلاشیانِ جادہ مستقیم کی معتذبہ جماعت نے فیض حاصل اور تحریروں سے طالبانِ علوم اسلامی اور متلاشیانِ جادہ مستقیم کی معتذبہ جماعت نے فیض حاصل کیا، ساتھ بی اردو کی علمی و فرجی صحافت کے فروغ میں بھی مولا نا نعمانی کا کردار نمایاں ہے۔ مولا نا نے ۱۹۳۳ء (۱۳۵۳ھ) میں بریلی سے ماہ نامہ "الفرقان" جاری کیا، جس نے مولا نا نے ۱۹۳۳ء (۱۳۵۳ھ) میں بریلی سے ماہ نامہ "الفرقان" جاری کیا، جس نے فرجی صحافت میں ایک عظیم انقلاب بریا کردیا، اس نے قرآ نیات اور دیگر متفقد اسلامی عنوانات پر میش بہاتح رہیں بیش کیں۔

''الفرقان''نے ہندی مسلمانوں میں درآنے والی معاشرتی کج رویوں اور دینی و نہیں ہے راہ رویوں سے انھیں خلاصی بخشی اور جاہلانہ رسوم کے گلیاروں میں بھٹکنے والے بندگانِ خدا کواسلام کاضیح ، واضح ،صاف شفاف اور منزل رساراستہ دکھلایا۔

''الفرقان' نے اسلام اور اقد ار اسلامی پر لاف گردین کرنے والے کور مغزوں کو مسکت اور دندال شکن جوایات دیے۔

"الفرقان" نے باطل کی ہمدنوی طاقت وقوت اوراس کی ہیبت ِظاہری سے بے پرواہوکر، حق نوائی وحق نگاری کی جو کولا زمد ٔ حیات بنایا۔

"الفرقان" في مجدً إلف ثانى سر مندى اورشاه ولى الله محدث دہلوی كے علوم وافكاركو عصرى اسلوب ميں امتِ اسلاميہ كے سامنے پیش كرنے كافخريه كارنامه انجام ديا اور بانى تحريك تبليغ مولاتا محد الياس كا ندهلوى ، مولا نا محمد يوسف كا ندهلوى اور شخ الحديث مولا نا محمد ذكريا كا ندهلوى مباجر مد فى كى دعوتى خد مات ، تبليغى كارناموں اور علمى احسانات سے اسلاميان مندكو با خبركيا اور انھيں ان كے شايان شان خراج عقيدت پيش كيا۔

"الفرقان" كے مشمولات كى سادگى ، گرسلاست، پُركارى ودل كشى نے اردوز بان وادب كو بيان واظهاركى ايك نئى جهت سے آشنا كيا-

الغرض. مولا نا منظور نعمانی کے ''الفرقان' نے ہرسگتے مسئے میں مسلمانوں کی صحح اور بروقت رہ نمائی کی اور امت کے ذبنی ، دبنی اور فکری تیقظ کی راہیں ہموار کیس اور ندہی، سیای اور علمی ؛ ہرماذ پر بوہبی شراروں پر مصطفوی چراغ کی برتری ثابت کی اور سب پچھذبان و بیان کے کئسن ، طرز ادا کے جمال اور ادبی وفنی خصوصیات کے ساتھ۔

''الفرقان'' کاایک اہم امتیاز، جس میں ہندوستان کے کمی، ادبی و تحقیقی رسائل میں صرف ''معارف'' اعظم گڑھواس کی ہم سری کا شرف حاصل ہے، یہ ہے کہ وہ مولانا کی زندگی میں مسلسل تریسے سال تک اپنی انفرادی آن بان کے ساتھ نکلتا رہا، اس طویل مدت میں اشاعت میں یہ تو ہوا کہ اس کا مقام ہر یلی ہے تھے و نتقل ہو گیا، گراس کے اشاعتی دورانیے اوراعلی علمی وادبی معیار میں کسی طرح کا فتور نہ آنے پایا اورمولانا کی وفات کے بعد بھی ''الفرقان' ان کے لائق فرزند اہل دل وصاحب قلم مولانا فلیل الرحمٰن سجاد نعمانی کی ادارت میں شائع ہور ہا ہے اور آئ بھی اس کارنگ و آہنگ و ہی ہے، جس میں اے مولانا نعمانی ڈھالا تھا۔

''الفرقان' کا ایک اہم کا رنامہ یہ جی ہے کہ اس نے معروف ادبا ،علما اور محققین کی تحریوں کو اپنے صفحات میں جگہ دینے کے ساتھ ان حضرات سے بھی علمی ، ادبی اور صحافتی دنیا کوروشناس کرایا ، جو اس وقت بساطِ قلم وقر طاس کے نو وار دیتھے اور ہنوز ان کی قلمی استعدا دبلوغ کوہیں پنچی تھی یا وہ عمر ہ لکھتے تھے ، مگر حوصلہ شکن ماحول ان کی ہمتِ قلم رانی پر اُوس ڈال ویتا تھا، ''الفرقان'' کے نے نہ صرف کمالی کشادہ ظرفی سے ان کی نگارشات کو اپنے پہلو میں جگہ دی اور ان کے حوصلوں کو بال و پر بخشے ؛ بلکہ ان میں سے کئوں کی وقع اور قابل قدر علمی و تحقیقی تصنیفات' الفرقان' بی کی رہین منت ہیں۔

خود مولا نامنظور نعمانی کی تمیں ہے زائد تصانیف، جن میں ہے بیش تر کے، ان کی علمیت، سہل وسادہ اسلوب، زبان وبیان کی برجنگی اور قاری کے دل ود ماغ کوموہ لینے کی بہتمام و کمال صلاحیت رکھنے کی وجہ ہے، نہ صرف اردو زبان میں؛ بلکہ دیگر کئی ایک قومی و بین اقوامی زبانوں میں اب تک بچاسوں ایڈیشن حجیب کر ریکارڈ مقبولیت حاصل کر چکے ہیں، یہ سب پہلے

''الفرقان' ہی میں چھپیں ، پھرانھیں مرتب کر کے بیشکلِ کتاب شائع کیا گیا۔ مولا نامنظور نعمانی نے اپنی علیت کے دفور ، تعور وآگہی کی بلندی ،اسلامی تعلیمات اور دینی افکار واقد ارکومسلم امت کے سامنے پیش کرنے اور انھیں ان کے قلب و دیاغ میں اتار دینے کی غیر معمولی اور انفرادی خصوصیت کی وجہ ہے''الفرقان'' کو جومقبولیت اور اس کے اثر ات کو جو سعت عطاکتھی، وہ اس کے معاصر رسائل میں کسی کو حاصل نتھی۔

#### مولانا محدر ضوان القاسميُّ ۱۹۲۶ - ۱۹۲۳ هارم ۱۹۰۰ - ۲۵ ۱۹۱۵

وربھنگہ کے متوطن ، دیو بند کے فیض یا فتہ ، دار العلوم مبیل السلام حیدراآباد کے بانی ورو رِ رواں ، سجد عامرہ کے خطیب ، آل انڈیا مسلم پرشل لا بور ڈوآل انڈیا ملی کولسل کے رکن مجلسِ تاسیسی و عاملہ ، اسلامک فقہ اکیڈی (انڈیا) و نظیم اینا ہے قدیم دار العلوم دیو بند کے نائب صدر اور کی ایک نظیموں اور اداروں میں حرکیت و فقالیت کی روح پھونک دینے والے مولانا مجر رضوان القامی کا دبی وصافتی افتی انتہائی وسیح اور ان کا قلم انتہائی شگفتہ ، سلیس اور ادب عالی کا پرکشش نمونہ تھا۔ افھوں نے ۱۹۲۱ء میں دار العلوم دیو بند سے سند فراغ حاصل کی اور ملت وقوم کی علمی وفکری آب یاری کے لیے حیدر آباد کو وطن خانی بنایا ، وہاں تقریباً تنس سال تک روز نامہ 'سیاست' سے وابستہ رہے اور اس عرصے میں سیکڑوں علمی ، ادبی و اصلاحی مضامین کھے ، ایک عرصے تک پندرہ وابستہ رہے اور اس عرصے میں سیکڑوں علمی ، ادبی و اصلاحی مضامین تکھے ، ایک سے ماہی علمی ، ادبی وقیقی مجلّہ ' صفا'' جاری کیا ، جس کے تا حیات مدیر رہے ، ان کے علاوہ ملک کے طول وعرض سے شائع ہونے والے بے شار رسائل و مجلّات میں بھی ان کے مضامین شائع ہوتے رہے۔

مولا نارضوان القاسمی کی تحریروں میں جہاں عالمانہ رنگ،خطیبانہ آ ہنگ اور سوز دروں کا عکس پایاجا تاہے، وہیں ان کی نگارشات میں اولی صنائع و بدائع کی حسن کاری بھی بہ خو بی طور پر پائی جاتی ہے، وہ جہاں علم ریز وفکر انگیز قلم پاروں کے ذریعے قاری کے ذبنی وفکری تغذیبہ کے قائل ہیں، وہیں وہ الفاظ کی رنگینی اور اسلوب تحریر کی دل آویزی کے ذریعے اس کے ادبی مزاح و مذاق کو بھی حب ول خواہ سیر اب کرتے ہیں؛ یہی وجہ ہے کہ ان کا قاری پوری طرح انہاک ومحویت کا شکار ہوجا تا اور گردو پیش کی ہما ہمی سے بے خبر ہوکران کی تحریروں کو پڑھتا ہے۔

دارالعلوم دبوبند كاصحافتي منظرنامه

101

مولانا رضوان القاسمى كى نگارشات كى اد في خصوصيات كے حوالے سے جہال ان كے ہم عصر اورع بى واردود ونوں زبانوں كے معنیٰ ياب اويب وصحافی مولانا نورعالم خليل امنی نے يہ مائل "دوه اردو جس انتہائی سليس، بليغ اور خوب صورت قلم كے مالک تعے ،عام اسلای موضوعات پرعمو ما اور گرم مسائل پرخصوصا ان كاقلم ہميشہ گهر بار دہتا،ان كے قارئين ان كى تحريوں كے حوالے سے سرا پا انتظار رہتے ،حيد رآباد كے اخبار ورسائل ان كى نگارشات سے مزين ہوتے ہی ملک كے ديگر علاقوں كے اسلامی رسائل بھی اہميت كے ساتھ ان كی تحريیں چھاہے ،ان كی برتم یہ شير بنی ،اعلیٰ اد بی نداق ،لسانی صنعت ،طبی ظرافت ، زبان كی پختگی ،مطالع كی وسعت ،تاریخ عورج شير بنی ،اعلیٰ اد بی نداق ،لسانی صنعت ،طبی ظرافت ، زبان كی پختگی ،مطالع كی وسعت ،تاریخ عورج وزوال اقوام وملل كی نتیجہ خیز معرفت ،زندگی كے گونا گوں تج بات ، كتاب وسنت كے نصوص كی فراست برتا لیف كرده علیا ہے كہار وحكما ہے اسلام كی گرال بہا كتابوں كی بھی تھیں ،۔ (۱)

اوراحمد عبد البحیب نے ان کے مطالعے کی وسعت، استعارات وتلہ جات، بیان و بدائع اور اسلوب کی اثر آفرینی و سحر کاری کے بر ملا اعتر اف کے ساتھ، ان کی علمی نثر میں ادبی آئی کے علاق کی اثر آفرینی و سحر کاری کے بر ملا اعتر اف کے ساتھ، ان کی علمی نثر میں غالب، اقبال، میر، جگر مراد آبادی، اکبر الد آبادی اور ایج حیدرآبادی جے سرآمید روزگار شاعروں سے ان کی مناسبتوں کا سراغ لگایا اور ان کی نثر کے جمیلی عناصر میں ان افراد کی شاعری کو بھی دخیل قرار دیا ہے۔

وہیں عصرِ حاضر کے با کمال نقاد اور منفر داسلوب نگارش کے حامل ادیب تقانی القائی نے ان کی نثر کا لسانی تجزید کرتے ہوئے ، ان کی تحریروں میں مولا ناعبد الماجد دریا بادی کی ادبیت، علامہ سید سلیمان ندوی کی تاریخی علمیت، علامہ بلی نعمائی کی منطقیت ومعروضیت اور خواجہ من فظامی کی برجنتگی اور لسانی فطانت کے حسین عظم تک رسائی حاصل کی ہے۔ (۲)

مولانا کے اخبار و رسائل میں چھپتے رہنے والے قابلِ قدرعلمی،اصلاحی،ادبی وسوائی مقالات کے کئی مجموعے بھی ان کی زندگی ہی میں شائع ہوئے ،جن میں ''متاع قلم'''اسرایہ حیات'''' گنج ہاے گراں مایہ' اورمولا ناعبدالغنی پھول پوریؓ کے خلیفہ مولانا تھیم مجمر اخر (پاکستان) کے ملفوظات کے مجموعے'' ہاتیں ان کی یا در ہیں گی'''' اے انسان! وقت کی قیت پہوان'' (پاکستان) کے ملفوظات کے مجموعے' ہاتیں ان کی یا در ہیں گی'''' اے انسان! وقت کی قیت پہوان' '' جراغے راہ'' اور'' دینی مدارس اور عصر حاض'' کوغیر معمولی تلقی بالقبول حاصل ہے۔

<sup>(</sup>۱) نورعالم خلیل اینی (مولانا)، پسِ مرگ زنده ،ص:۲۲۲ بمطبوعه: فرید بک ژبو ۱۰۲۰-

<sup>(</sup>۲) وارالعلوم د يوبند: اد بي شناخت نامه بص: ۸۰-۸۱\_

# مولا ناسیدانظرشاه کشمیری ۱۹۲۹ء-۲۳۲۱ھ/ ۲۰۰۸ء-۲۹۲۹ھ

حانشین خاتم الحد ثین علامه انورشاه کشمیری ،نصف صدی سے زائد تک ہزار ہا تشنگانِ علوم نوت کوسیراب کرنے والے اور عرصۂ درازتک ہندوستان کے طول وعرض کے مسلمانوں کے قلوب كوايني كري گفتارے برمانے والے مولانا سيد انظر شاہ كشميري ويوبند ميں بيدا ہوئے ،اولا عمری تعلیم کی طرف توجہ رہی اور پنجاب یو نیورٹی ہے مختلف ڈ گریاں بھی حاصل کیں ، بھر دینیات ی طرف متوجه ہوئے اور دار العلوم دیو بند میں کبار اہلِ علم سے اکتساب فیض کیا اور 1901ء میں سند نضیلت حاصل کی ،اس کے بعد اپنی غیر معمولی قابلیتوں کی بنا پر دارالعلوم ہی کی مسندِ تدریس پر فائز ہوئے اور ۱۹۸۲ء تک کے لمجے دورانے میں جہاں ابتدا سے بخاری وتر ندی تک کا درس ديا، و بين متعددا نظامي ذ مے دارياں بھي بداحسنِ وجوه نبھائيں،١٩٨٣ء ميں مولا نامحمرسالم قاسمي کے ہم راہ عکیم الاسلام قاری محمد طبیب کی سر پڑتی میں دارالعلوم وقف دیو بند کی اساس رکھی ،جس کے تاحیات شیخ الحدیث وصدرالمدرسین رہے،اس کے علاوہ ۱۹۹۷ء میں ایک اور ادارے "معہدالانور" کی بھی بنیادر کھی، جوآج" واحدامام محدانور شاہ" کے نام سے معروف ہے اوران کے قابل صاحب زادے مولا ناسیداحمد خفرشاہ کے زیر اہتمام مصروف خد مات ہے۔ مولا ناانظرشاه کشمیری کی زندگی جہاں گونا گوں انتظامی ، تدریبی وخطابتی جولا نیوں کاحسین مرقع ہے، وہیںان کی طویل اور معنیٰ یا ب قلمی جدوجہد کاروشن حوالہ بھی ،انہوں نے فراغت کے بعد سے وفات تک کیے بعد دیگر ہے گئی رسالے نکالے، جو بلا شبہ اردو کی مجلّاتی و مذہبی صحافت ك فروغ وارتقاكا قابلِ قدر حصد تهاسب سے سلے ١٩٥٥ء میں ماہ نامہ 'بادی' واری كيا، جو١٩٢١ء تك شائع موتار با، ماه نامه "فقش" كي ادارت كي ، جو١٩٥٥ء ادر ١٩٢٠ء كے درميان نكلا، ۱۹۷۸ء میں پندرہ روزہ'' نیز ب'' کا اجرا کیا،جو جھ سال کی حیاتِ مستعار گزار کر ۱۹۸۲ء میں مرحوم ہو گیا، ۱۹۷۹ء سے ۱۹۸۵ء تک پندرہ روزہ''اجتماع'' کے مدیر اعلیٰ رہے اورا ۲۰۰۰ء میں اپنے قائم کردہ ادارے سے ایک ماہانہ رسالہ 'محدث عصر' شروع کیا ،جس کے تادم والسیس سر پرست بھی رہے اور مدیر اعلیٰ بھی۔ ان کے علاوہ ملک کے بہت ہے اخبارات ورسائل میں بھی لکھتے رہے، ساتھ ہی ائمہ نئر علامه شبلي نعمانيٌّ ،علامه سيد سليمان ندويٌّ بمولانا سيد مناظر احسن گيلانيُّ اور مولانا عبدالماجد دریابادیؓ کے نثری ذخیروں اور اساتذہ سخن کی شعریات کا گہرامطالعہ کیا،جس نے ان کے قلم میں غیر معمولی تو انائی ، جادوئی تا شیراور قلب و د ماغ پر سحرطاری کردینے کی صلاحیتیں پیدا کر دیں۔ ان کاقلمی سفران مذکوره کوه قامت قلم کاروں کی متابعت وتقلید میں شروع ہوا، گر دیکھتے ہی د میستے وہ ان سے شانہ ملا کر چلنے لگے اور ایک دن اس مقام پر بہنج گئے کہ ان کی نثر میں زمان و ادب اورعلم وقلم کے ان تاج ورول کے رنگ کے ساتھ ایک انفرادی آ ہنگ بھی پیدا ہوگیا،جوان کی طبع بے نیاز اور پہم جہدور یاض کی دین تھا۔

ان کے قلم نے بہتدر ج اسالیب نثر کی مختلف گزرگاہوں سے ہوتے ہوئے ،جس مزل پر یڑا ؤ ڈالا ،وہ سنگینی ورنگینی دونوں کا آمیختہ تھی ،انہوں نے اینے لیے ایک ایسا ڈکشن تلاش کیا، جو ضربت غازیانہ کا بیکر ہونے کے ساتھ وصفِ جال ربائی سے بھی موصوف تھا،ان کی تحریریں یر ھیے ،تو یہ یک وقت رہ بھی محسوس ہوتا ہے کہ ایک شخص کو یا شمسیر بہ کف ہے اور صف اعدار تا بو تو ڑوار کرتا جار ہااور دشمنوں کے کشتوں کے پشتے لگا تا جار ہاہے اور یہ بھی کہ ایک ساقی دل نواز جام بہ دست کھڑا پیانے پر بیانہ بلائے جار ہااورآپ کیف وسرمتی کی معراج کوچھوتے جارہے ہیں۔

حقانی القاسمی نے مولا ناانظر شاہ کشمیری کی نٹر کالسانی تجزید کرتے ہوئے بہ جالکھاہے: ''انظر شاہ تشمیری کی نثر میں طلسمی کیفیت ہے،اردو میں ایسی پُر دم اور بلند آ ہنگ نثر لکھنے والے کم ہیں، جن کے جملوں کے زیرو بم اور موسیقیت سے وہ اذبان بھی متاثر ہوتے ہیں، جولفظوں کے معانی ومفاجیم تک رسائی سے قاصر رہتے ہیں ،ان کی نثر کی رمزیت اور اسراریت میں وہ کیفیت ہے کہ قاری اس کے سحر سے نکل نہیں یا تا اور اس کا وینی وجود نثر کی موج روال میں جذب ہوکررہ جاتائے'۔(۱)

یمی بات ذرااور پھیلا کرعر بی واردو کے مشہورادیب وصحافی مولانا نورعالم خلیل امٹی نے مجھی کھی ہے:

'' وہ (مولا ناانظرشاہ کشمیری)اردو کے بلندیا بیابلِ قلم تھے،ان کی زبان پُرشکوہ ہونے کے ساتھ ساتھ ٹی ٹی تر کیبوں اور خوش نما ساختیات ہے بھری پُری ہوتی تھی ، وہ اپنی تحریروں میں زیادہ

ترایخ تراشے ہوئے جملے استعمال کرتے ، جوروانی ،شیرینیت اور جمال کا پیکر ہوتے تھے ، • وزندگی ك اكثر ميدانول من نقل ومحاكات اور" دومرول سے ماتكنے"كردي سے ب نياز تھے،الناكى تحرروں میں بیرنگ زیاد ونمایاں تھا البنداان کی تحریریں اینے بانگین کی وجہ سے بڑی پرکشش اور طرح وار ہوتی تھیں ۔۔ قار کمن ان کی تحریروں سے بہت لطف اندوز ہوتے تھے، جن میں خیال کی ندرت ازبان کی بلاغت اتر کیبول کی فصاحت اطرز اوا کی سحرکاری اور پیرائے بیان کے تنوع اور ہمہ میریت کی وجہ ہے ہر لحد ایک نی لذت محسوس ہوتی اور قاری کسی قدم برا کتا ہٹ محسوں نہیں کرتا تھا''۔(۱) شاه صاحب عام طور برعلمي موضوعات پر لکھنے یا پھراصلاحی عنوانات پراور سیاسیاتِ عالم پر بھی اور تکنیک الی ہوتی کہ اپنے نظریے اور موقف کو پہلے بوری قوت و شوکت کے ساتھ پیش کرتے ، بھراہے مؤید ومبر من کرنے کے لیے ربانی برہانات ،حدیثی استدلالات اور مج کلاہان نخن غالب،مير، حافظ شيرازي، اقبال، انشاء الله خال انشاء اكبراله آبادي، حسرت مو ماني، شادعتم آیادی ،مرزار فع سودا، جکر مرادآ بادی ، فانی بدایونی ،ظفرعلی خال ،ساحرلدهیانوی ، جوش ملسیانی اوردیگریے شارشعرا (جن کے ذخیرہ کلام کا بیش تر حصدان کے عجوبہ روز گار ذہن نے کو یا ہضم کر رکھاتھا) کے اشعار ایسا برحل استعال کرتے کہ گویا وہ ای موقعے کے لیے کیے گئے ہیں اور اس طرح ان کی تحریری جہاں علمی ومنطقی حیثیت ہے انتہائی مال اور ان کے برشوکت اسلوب واعلیٰ افکار کی آئینہ دار ہوتمیں ، و ہیں ادب وانشا کے حسن ود وشیز گی کا شاہ کاربھی۔

شاہ صاحب کا قلم اس وقت اپنی دل آویزیوں اور سحر انگیزیوں کے عروج پر ہوتا ، جب وہ کسی شخصیت کی پیکر نگاری کرتے ، انھوں نے جب شعور سنجالا اور حصول علم کا مرحلہ آیا، تو اولا عصریات کی طرف دل ماکل ہوا اور اپنے ایک رشتے دار کے یہاں دبلی جا پہنچے ، یہ ۱۹۲۰ء کا زمانہ تھا، جب کاروانِ جدوجہدِ آزادی کا جوش و ولولہ پوری تابانیوں پر تھا اور ہندوستان بھر کے چوٹی کے قائدین تھنچ کھنچا کر دبلی پہنچ رہے تھے، شاہ صاحب ۱۹۲۷ء تک دبلی میں قیام پذیر رہے اور اس عرصے میں مہاتما گاندھی کو دیکھا اور سامولا تا آزاد سے نیاز حاصل کی ، سید عطاء اللہ شاہ بخاری کی خطابی معرکہ آرائیاں دیکھیں ، مولا تا حبیب الرحمٰن لدھیا نوی کی عنایتوں اور شفقتوں بخاری کی خطابی مفکر ملت مولا تا حفظ الرحمٰن سیو ہاروگ کو قریب سے دیکھا اور برتا ، مفکر ملت

مفتی عتیق الرحمٰن عثمانی کی نکتہ شجیوں سے مستنفید ہوئے اور جب دیو بند آ گئے اور یہاں سے رویہ تملمذ، پھر عکاقتہ تدریس قائم ہوا، تو اکابر دارالعلوم سے جی بھر کے استفادہ کیا اور ان کی کرم فرمائیوں سے شاد کام ہوئے۔

پھرایک وقت ایسا آیا کہ ایک ایک کرکے بیسب ہستیاں راہی ملک بقاہونے لگیں، یہاں تک کہ وہ مجلس ہی ساری کی ساری سونی ہوگئی، جہاں صدق وصفا کے موتی چیکتے علم وفضل کی باتیں ہوتیں ،سلوک وطریقت کے جام چیلکتے اور پڑمردہ قلوب کی میقل گری ہوتی تھی .....اور بیسب کچھٹاہ صاحب کے سامنے ہوا۔

جب بھی کسی ایسی بوی شخصیت کاوصال ہوتا، جوان کی دیدہ وشنیدہ ہوتی ، توان کاسینے چھانی اور جگر خوں ہو جاتا ،ان کے احساسات غم آلودہ اور ذہن و د ماغ آزردہ ہو جاتے ، پھر وہ قلم سنجالتے اور گویاصفحات ِقرطاس پراپنے لخت ہاے دل کو بھیر کرر کھ دیتے۔

ان کی کتاب 'لالہ وگل' ساٹھ سے زائد ایسی ہی شخصیات کے دل چپ سوائی فاکے پیش کرتی ہے، اس سلسلے کی دوسری کتاب 'فقش دوام' ہے، یہ دراصل حفرت علامہ انور شاہ کشمیریؓ کی حیات، فد مات ، مختلف علمی میدانوں میں ان کی بے مثال نبوغیت اور ان کی سیای خشمیریؓ کی حیات، فد مات ، مختلف علمی میدانوں میں ان کی بے مثال نبوغیت اور ان کی سیای زندگی کے خط و خال کا مجر پور جائزہ ہے، مگر ساتھ ہی اس کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس میں علامہ کشمیریؓ نے تعلق رکھنے والی دیگر پچاسوں شخصیات کا بھی سیر حاصل ذکر کیا گیا ہے، ان شخصیات میں علامہ کشمیریؓ کے اساتذہ کا کرام بھی ہیں، تلامیذ وہم عصر بھی اور ان کے عقیدت مندومتو سین میں علامہ کشمیریؓ کے اساتذہ کا کرام بھی ہیں، تلامیذ وہم عصر بھی اور ان کے عقیدت مندومتو سین نفوش حیات کو ہی تاری خیس دوام بخشنے کا ذریعے نہیں؛ بلکہ ان کے ساتھ اہلی علم وفن کی آئی بڑی اور موقر جماعت سے متعارف کرانے کا بھی بہترین وسیلہ ہوگئ ہے، اس طرح شخ الا دب والفقہ حضرت مولا نا اعز از علی امروہوںؓ کی حیات و خدمات کے بسیط تذکرے کو محیط 'تذکر و محیط 'تذکر کے و محیط 'تذکر کے کو محیط 'تذکر کے الا دب والفقہ الاعز از علی امروہوںؓ کی حیات و خدمات کے بسیط تذکر ہے کو محیط 'تذکر کا الاعز از نا انظر شاہ کشمیریؓ کے بے نظیر اسلوب نگارش اور کشر ہے معلو مات کی عمدہ مثال ہے۔

## مولانااعجازاحمه قاسمیٌ ۱۹۲۵ء-سهمسله/۹۰۰۹ء-۱۹۲۵

د بوبند کے قد آور صحافی اور فکروشعور کی بلند آبنگی ہے متمتع عالم دین مولا نا اعباز احمد قائی کی پیدایش دیوبند کے محلّد 'صابن گران 'میں ہوئی آجایم کی ابتدا دارالعلوم دیوبند سے کی اور سند فضیات بھی پہیں سے حاصل کی ، دارالعلوم سے فراغت کے بعدادیب ماہر ، کامل ، عالم اور فاصل کے امتحانات بھی پاس کے اور ۱۹۸۵ء میں علی گڑھ مسلم یونیورٹی سے ایم اے (اردو) بھی کیا۔

کے امتحانات بھی پاس کے اور ۱۹۸۵ء میں علی گڑھ مسلم یونیورٹی سے ایم اے (اردو) بھی کیا۔

کے عہد ہے پر فائز رہ کر قابل قدر علمی اور کا تگریس وجمعیۃ علما کے اسٹیج سے بے پایاں تو می ولی مخدمات انجام دیں ، وہیں انھوں نے اردو صحافت کو فروغ بخشے میں بھی اہم رول ادا کیا ، مولا تا قامی نے ۱۹۲۹ء میں دیوبند سے ایک پندرہ روزہ اخبار ''دیوبند ٹائمنز'' نکالا اور اپنی علمی ، فکری و تدبیری قابلیتوں کو بدروے کارلاتے ہوئے اسے مواد، گیٹ اپ ، ترتیب و نظیم ؛ ہرا عقبار سے اعلی معیار کا حامل بنادیا؛ بہی وجہ ہے کہ ان کا بیا خباران کی زندگی کی آخری سائس تک نہ صرف عاری رہا؛ بلکہ علاقائی سطح پر اسے بے بناہ مقبولیت اور ہردل عزیزی بھی حاصل رہی۔

''دویوبند ٹائمنز' کے چالیس سالہ اشاعتی دورایے میں اس کے صفحات پر جہاں خود مولانا موصوف کی فکر انگیز ، مبصرانہ اور دائش و بینش کو اُ جالے والی تحریریں شائع ہوئیں ، و ہیں دیگر بہت سے اُن نو آ موز وں کی تربیت سازی میں بھی اس نے کلیدی کر دار ادا کیا ، جو آج قلیم ادب و صحافت کے شہر یاروں میں شار ہور ہے اورا بی قلمی صلاحیتوں کی نتیجہ خیز یوں سے بہرہ مند ہور ہے ہیں ، اس اخبار نے و یوبند کے علمی ، تہذیبی ، فکری وروحانی خصائص وا متیازات کی ترجمانی کا بھی قابلی قدر کارنامہ انجام دیا ، دیوبند کی تاریخ میں منظر عام پر آنے والے رسائل واخبارات میں سب سے عمر دراز بیا خبار گوا ہے خلص وسرایا جہدوعمل مدیر کی وفات کے ساتھ ، می مرحوم ہوگیا ، مگر اس کی عظیم اور مقدر ضد مات اب بھی اس کے قارئین و ناظرین کی خوش گوار یادوں کے مخزن کا حصہ اس کی عظیم اور مقدر ضد مات اب بھی اس کے قارئین و ناظرین کی خوش گوار یادوں کے مخزن کا حصہ ہیں اور جب بھی دیوبند کی صحافت کا ذکر چھڑے ، بر ملاور دِ زبانِ خاص وعام ہوجاتی ہیں۔

### مولا ناعبدالرؤف عالیٌ ۱۹۳۰ء-۱۹۳۹ھ/9۰۰ء-۳۳۹اھ

ا ہے وتت کے جیدعالم وین ومحدث مولا تا عبدالطیف پورقاضوی کے فرزند ارجمندمولانا عبدالردَّف عالی کی پیدایش سهارن بور میں ہوئی تعلیم کی ابتدامظاہرِ علوم،سہارن پور میں کی اور و ہیں سے درسِ نظامی کی پھیل کی تحصیلِ علم سے فراغت کے بعد پچھ دن مظاہرِ علوم اور کلکتے کے ایک مدرسے میں تذریبی خد مات انجام دیں ،اس کے بعد دارالعلوم دیو بندسے وابستہ ہوئے اور ایک طویل عرصے تک مختلف علمی و تحقیقی شعبوں سے منسلک رہ کر گرال قدر کارنامے انجام دیے،اس کے علاوہ جہاں ماہ نامہ 'وارالعلوم' میں تشکسل کے ساتھ علمی،اد بی، تقیدی، فکری، ساجی، سیاس واصلاحی موضوعات پرفیمتی تحریریں تکھیں، وہیں ملک بھر کے دیگر بیسیوں اخبارات و رسائل بھی ان کے خامہ زرخیز کی گہر بار یوں سے نہال ہوتے رہے،ای کی وہائی میں دارالعلوم کے احاطے میں واقع ہونے والے اختلاف کے بعد جب وقف دار العلوم کی بنیاد بڑی ،تو مولانا موصوف بھی اس ادارے سے دابستہ ہوگئے اور وہاں رہ کر دیگر بہت ی علمی سر گرمیوں کے ساتھ کم وبیش تیس سال تک اس کے ترجمان پندرہ روزہ ''ندا ہے دارالعلوم'' کی ادارے بھی گی۔ انھوں نے اپنی بوری قلمی زندگی میں مذکورہ بالا موضوعات پر ہزار ہا مقالات ومضامین کھے مولا نا کاقلم سیّال وشیریں علم پختہ ووسیع اورمطالعہ بے کراں تھا ،انھیں ہرمعروف موضوع پر برطرح كاتحرير لكھنے يرجم يورفندرت حاصل تھي۔

مولاناعالی نے نصف صدی تک اردو صحافت کی زلفِ پُرخم کوسنوار نے کے ساتھ اسلامی کتب خانے کوئی ایک باوقعت تصانیف کے ذریعے باثر وت بنایا ،سید محبوب رضوی اور مولا نامجر سالم قامی کی رفاقت میں دنیا جمری پچاس زبانوں میں کیے گئے قرآن پاک کے تراجم کا اجمالی تعارف ونمون '' جائزہ تراجم قرآنی '' حدیث شریف کی مشہور و متداول کتاب ''مشکوۃ شریف'' کا کتاب البخائز تک انتہائی پرشش و دل نشیں ترجمہ وتشریح ،'' یہود کے متعلق قرآنی پیشین گوئیاں''،'' تاریخ اسلام کے نا قابل پرشش و دل نشیں ترجمہ وتشریح ،'' یہود کے متعلق قرآنی پیشین گوئیاں''،'' تاریخ اسلام کے نا قابل فرامنٹی و دقعات' پر جدید عنوانات ، تشیہ و ترتیب ،' مشعل راہ'' یہ اسلام ہے''' حضور اللہ کے معلق قرآنی پیشین گوئیاں'' نے اسلام ہے'' '' حضور اللہ کا موے مبادک' اور' کہ پینہ کے لعل و گہر'' یہ سب اُن بی سے یادگار ہیں۔

# مولانااخلاق حسین قاسی دہلوگ ۱۹۲۱ء-۱۹۳۹ھ/۱۰۲ء-۱۹۲۰ھ

این زندگی کالمحد محر آن کریم کی خدمت اوراس کے علوم کی اشاعت میں بسر کرنے والے مولا نا اخلاق حسین قاسمی کی پیدایش علا،اولیا،اتقیا،اد با اور شعرا کی گری ' د ہلی' میں ہوئی، مدرسه عاليه، فتح يوري ميں تعليم كى ابتدا كى ، و ہيں قر آ نِ كريم حفظ كيا ، فارى درجات اور ششم عربي تك كى كتابين بھى وہيں بردهيس، ١٩٨٠ء ميں دارالعلوم ديوبند ميں داخل ہوئے اور شيخ الاسلام حفرت مولا ناسید حسین احدمد فی کے پاس بخاری شریف کی بھیل کر کے سند فضیلت حاصل کی۔ قرآن پاک سے خاص انسیت اور علوم قرآنی میں درک حاصل کرنے کا والہانہ جذبہ رکھتے تھے:اس کیے تفسیر قرآن میں استفادے کی غرض سے ۱۹۲۳ء میں تین ماہ مفسر قرآن ،امام انقلاب حضرت مولانا عبیدالله سندهی کے خویش اور ولی اللہی علوم وافکار کے امین حضرت مولا نا احر على لا جوري كي خدمت ميں رہے ، ١٩٣٨ء ميں حبان الهند حضرت مولا نا احد سعيد د بلوي نے اپني نادرهٔ روز گارتفسیر' کشف الرحمٰن' کی ترتیب و تالیف میں بھی مولا نا دہلوگ کو بہطورِ معاون اپنے ساتھ رکھااوراس طرح مولانا کاتفسیری ذوق پوری طرح نکھر گیا،اس کے بعد مولانا نے تاحیات قرآن مقدس کی خدمت کو ہی اپنا واحد نصب العین بنائے رکھا، مند الہند حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ کے فاری ترجمہ ' فنخ الرحلٰ' کی شخفیق اور قدیم فاری تراجم ہے اس کا تقابل وتطابق کیا،اردو کےسب سے پہلے ترجمہ قرآن 'موضح قرآن 'کی بارہ سال تحقیق کرے اس کامستند الديش تياركيا،" محاسن موضح القرآن" كے نام سے اس ترجيے كى فنى وبلاغى خوبيوں كوواضح كيا، امام الہند مولا تا ابوالکلام آزادؓ کے ' ترجمان القرآن' برکمل اور مبسوط علمی تنجرہ'' مولا تا آزاد کی قرآنی بصیرت' کے نام سے شائع کیا ،مخلف قرآنی آیتوں کی تفسیروں پرمشمل تین جلدوں میں "بسائرالقرآن" ككسى اوران كے علاوہ بھى قرآنى موضوعات يربيش قيمت تصنيفات سے اسلامى کتب خانے کو مالا مال کیا، جن کی تعداد میں ہے متجاوز ہے۔ مولا نااخلاق حسین قاسمی کا کارنامه اردوصحافت کی تر و یج واشاعت میں بھی انتہائی رخشندہ

وتا بندہ ہے، انہوں نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ انصل العلوم کی اشاعت وتروی میں گزارا، مدرر حسین بخش، دبلی کی درس گا ہوں، دبلی کی متعدد مساجد کے منبروں اور قلم کی تمام ترقوت وصلاحیت کے ذریعے قر آن کریم کے علوم کو پھیلاتے رہے، گرساتھ ہی ان کے فیاض قلم نے اس خوالے سے بھی بھر پور کرم گستری کا مظاہرہ کیا کہ انھوں نے ملک بھر کے اخبارات ورسائل میں علمی وتحقیق مقالات کے علاوہ ایسے مضامین بھی مسلسل لکھے، جو اسلامیانِ ہند کے خفتہ دلوں پر دستک دیے والے اور ان کی افسر دہ امنگوں کو بیدار کرنے والے ہوتے تھے، وہ اپنی تحریروں کے ذریعے مسلمانوں کو اخلاقی حسنہ سے مزین ہونے کی تلقین کرتے اور ان کی زندگی میں پائی جانے والی مسلمانوں کو اخلاقی حدد کے خلصانہ وہم دردانہ مشورے دیتے تھے۔

ان کی صحافتی خدمات کا ایک روش گوشہ بی بھی ہے کہ انھوں نے آ زادی کے فوراً بعد ہندوستان بھر میں عموماً اور دہلی میں خصوصاً مسلمانوں کے خلاف بھوٹ پڑنے والے ہلاکت ناکی وتاراجی کے آتش فشاں کا ڈٹ کرمقابلہ کیا اور ایسے وقت میں ، جب کہ بڑے بڑے دیجوں کی ہوا ا کھڑ رہی تھی اور وہ بھی حالات کی زہر ناکی کے سامنے سپر انداز ہوتے جارہے تھے، مولانا دہلوی '' نے قلم سنجالا اور ان تمام عناصر کو آ ڑے ہاتھوں لیا، جومسلمانوں کونبیت ونابود کرنے پر تلے ہوئے تھے اور ہر کلمہ گوکی رگ جال ان کے پنجا حول خوار میں تھی ، انھوں نے تمام تر اندیشوں اور مخافتوں سے لا پر دا ہو کر فرقہ پرتی کے ناسور کوالم نشرح کیا اور حکومتِ وقت کے ان کے تنبی تمام جانے اُن جانے تساہل کو بے نقاب کر کے رکھ دیااور اپنی جاں بازانہ قلم رانیوں کو اخبارات ورسائل ہی تک محدود نہ رکھا؛ بلکہ ' فرقہ برتی کی آگ' کے نام سے ١٩٥٥ء میں ایک سوصفح کا رسالہ بھی لکھا اور اسے اردو وہندی دونوں زبانوں میں شائع کیا،اس کے منظر عام برآتے ہی حکومت بوکھلا گئی اورمولا ناپر دہلی کرائم برائج کی طرف سے بہ یک وقت جارمقد مات چلائے ،جو جرم ثابت نہ ہونے کی بنا پر بارہ سال بعد ختم ہوئے اور اس طرح قدرت نے مولانا کی حق نگاری کوسرخ روئی عطا کی، یہ وقت تمام ہندوستانی مسلمانوں کے لیے انتہائی غیر محفوظ اور اندیشوں ے گھر اہوا تھااور دوقو می نظریے کے بر جارکوں کی ٹھی بھر جماعت کے'' یا کستان'' جا چکنے کے بعد ہندوستان میں بچی مسلمانوں کی بھاری اکثریت ہلاکت و ہربا دی کی ان دیکھی موجوں کے بہتج بیج و

جے تعاری تھی ،ایسے وقت میں ضرورت بھی کہ انھیں ڈھارس بندھائی جائے ،ان ئے زخمول پر . تسلیوں کے مرجم رکھے جائیں ،انھیں ٹامید بول کی تاریکیوں سے نکال کرامید ور جا کی کرنو ل ہے روشناس کرایا جائے ،ان میں اسلامی بیداری اور ملی جاگر کتا پیدا کرنے کے ساتھ انھیں ایک جہوری ملک میں مختف ندہب ومشرب کے ہیرو کار ہم سابوں کے ساتھ اخوت ومحبت اور میل جول کے جذبے کے ساتھ رہنے پر ابھارا جائے اور ساتھ ہی فرقہ ورانہ ذہنیتوں کے خلاف صداے احتجاج بلند کی جائے ؛ چنال چہ مولانا وبلویؓ نے خاص ان ہی مقاصد کے پیش نظر 1977ء میں ایک رسالہ ' نظام ملت ' کے نام ہے جاری کیااوراس کے ذریعے سلمانوں میں ماضی ے رژو ہے لیجات کو بھول کر جمہوری ہندوستان میں اپنی زندگی کا شیراز واز سرِ نومنظم کرنے کا جذبہ الجرا، فرقه برتی کی زہر تاک فضاؤں میں خاطر خواہ کمی آئی اور ملک میں بقایے باہمی اور اخوت و بیائی جارگی کے فروغ میں مجسی مولانا کے اس رسالے نے احجمارول ادا کیا، پھراس کے بعد بھی مولانا كاقلم پيم علمي و تحقيقي عنوانات كے علاوہ ساجي واخلاقي موضوعات پر بھي لكھتا اورمسلمانان ہند کی برابرروبری کرتار ہا،جس کی شہادت دبلی و بیرونِ دبلی کے اخبارات اور رسالوں میں چینے والے ان کے سیروں مضامین سے حاصل کی جاسکتی ہے۔

مولانا کا ابنی معروف ترین علمی وقر آنی زندگی میں سے وقت نکال کرسیافت اردو کے لیے عظیم الثنان خدمت انجام دینا واقعتا ایک بری قربانی تھی، جسے اردوا کیڈی، دبلی نے محسوس کیا یہ عظیم الثنان خدمت سے حسن اعتراف میں (بعض جا گیردارانہ ذبن رکھنے والے بیشہ ورسحافیوں اوران کی خدمت سے حسن اعتراف میں (بعض جا گیردارانہ ذبن رکھنے والے بیشہ ورسحافیوں کے اور اور کی خدمت کے باوجود) 1992ء کا صحافتی ایوار ڈمولا نادہاوی کو بیش کیا۔

دارالعلوم ديوبند كاصحافتي منظرنامه

مجدد کیم الامت حضرت تھا نویؒ کے افکاروخیالات کے تعلق سے ہاں جن آپ نے نہاں ان کے افکاروخیالات کے تعلق سے ہاں جن آپ نے نہاں ان کے افکاروخیالات کے افکارو نیا ہے، وہیں ان کی عمری معنویت پرجی یر حاصل گفتگو کی ہے، آپ کا ایک اور روشن کا رنامہ اور اکام دیو بندے آپ کے والہانہ وظلمانہ تعلقات کا عکاس' علما ہو دیو بند کے خطبات' بھی ہے، یہ چھتقریوں کا مجموعہ ہے، جس میں تعلقات کا عکاس' علما ہو دیو بند کے خطبات' بھی ہے، یہ چھتقریوں کا مجموعہ ہے، جس میں تقریر آپ کے جلیل المرتب استاذشن الاسلام مولا نا سید حسین احمد مدنی کی ہے، دوسری تقریر کھی مالا ماس مولا نا قاری محمد طیب کے میں الامت مولا نا قاری محمد طیب کے میں تقریر مولا نا ابوالوفا شاہ ہوں کی ہے، چوتھی تقریر مجلید ملت مولا نا کی اپنی سے ہوں دو گئی ہے، پانچویں تقریر مولا نا ابوالوفا شاہ جہاں یوریؒ کی اور چھٹی تقریر مولا نا کی اپنی ہے۔ (۱)

### مفتی ظفیر الدین مفتاحی ً ۱۹۲۷ء-۲۳۲۱ھ/۱۱۰۲ء-۲۳۲

باون سال تک دارالعلوم دیوبند کے متعددا ہم شعبوں میں بےلوث، بے مثال اور لازوال خد مات انجام دے کراپنی فکری صلاحیت، تدبیری قابلیت، علم و تحقیق، فکر ونظر اور مطالعہ ومشاہدہ کی غیر معمولی و سعت کی داد و قت کے دیدہ ورعلا و فضلا سے حاصل کرنے والے مفتی ظفیر الدین مفتاحی کا ادبی وصحافتی مقام بھی اینے معاصرین واقر ان میں انتہائی ممتاز ہے۔

مفتی صاحب نے مختلف علمی وتاریخی موضوعات پر بچاس سے زیادہ اعلیٰ پایے کی مصنفات سے اسلامی کتب خانے کو باٹر وت بنانے اور بارہ جلدوں میں فقادی وارالعلوم کی ترتیب کا عظیم الشان کارنامہ انجام دینے کے ساتھ برصغیر کے دسیوں رسائل واخبارات میں تقریباً تمن سو مقالات لکھے ہفت روزہ ''الجمعیۃ' وہلی ، ماہ نامہ' معارف' 'عظم گڑھ ، ماہ نامہ' بربان' وہلی ، اہ نامہ' الفرقان' لکھنو ، ماہ نامہ' وارالعلوم' نامہ' الفرقان' لکھنو ، ماہ نامہ' نگرہ' ویوبند ، ماہ نامہ' تذکرہ' ویوبند اورہ فت روزہ 'صدقی جدید' لکھنو جیسے بلندیا یہ اخبارات ورسائل کی فائلیں ان کے کمی فیضانات پر شاہد عدل ہیں۔

ای طرح ۱۹۲۵ء (۱۳۸۵ھ) سے لے کر۱۹۸۲ء (۱۳۰۲ھ) تک مسلسل ستر وسال او تامہ

(۱) اخلاق حسين قامي د ہلويؒ (مولانا)، د بلي گهوار هُ محدثين \_

"دارالعلوم" کے اداریے بھی تحریر کیے، بیاداریے علمی واصلاحی موضوعات کے ساتھ قو می وعالی ساسات پر بھی ہوتے تھے،ان کو پڑھنے سے بہخو لی انداز ہ ہوتا ہے کہ فتی صاحب کی گرفت علمی وساجی مسائل پرتو گہری تھی ہی، ساتھ ہی ان کا سیاسی شعور بھی حد درجہ میں تھا؛ یہی وجہ ہے کہ جہاں ان کی علمی تحریریں اپنے اندرول کشی وجاذبیت کے سارے اسباب بہتمام و کمال رکھتی ہیں ، اصلاحی مقالات میں استِ مسلمہ کے تنین ہم دردی اور مسلم معاشرے میں درآنے والی خرابیوں ے حوالے سے قلبی کرب اور دلی خَلِش صاف طور پر جھلکتی ہوئی محسوس ہوتی ہے، وہیں عصری ساسیات بران کے فکریاروں میں غیر معمولی سلجھاؤ،تو از ن اوربصیرت مندی بھی پائی جاتی ہے۔ مفتی صاحب کی تمام تر نگارشات کا ایک اہم وصف سیجھی ہے کہ ان میں زبان وادب کی خوبیاں بددرجهٔ اتم یائی جاتی ہیں، وہ روایتی ادیوں اور ' تمغه یافته'' انشاپر دازوں کی طرح بھاری بحركم الفاظ، نا مانوس تعبیرات اورز ورآ ورانداسلوبِ نگارش سے قاری کو ہیبت زوہ نہیں کرتے ؛ بلکہ چھوٹے چھوٹے جملوں بہل وسیادہ ترکیبوں اور معنی ومفہوم کے بہ قدر ہی الفاظ کا استعمال کرتے ہیں اور اسلوبِ بیان کی بے ساختگی و برجشگی کا وصف بھی ان کی تحریروں میں نمایاں رہتا ہے؛ اس لیے ان کی ہرتحریر، خواہ وہ مقالے کی شکل میں ہویا باضابطہ تصنیف کی شکل میں ، قاری کے لیے دامن کش دل ونگاہ ثابت ہوتی ہے اور وہ اس کے ذریعے معلومات کا گراں بہا ذخیرہ حاصل کرنے کے ساتھ زبان واسلوب کے چٹخارے سے بھی بہخو بی لطف اندوز ہوتا ہے۔

مفتی صاحب کے عقیدت کیش؛ بلکہ اردوزبان میں اپنے ذوقِ نگارش کی تخلیق وافزالیش میں ان کے ممنونِ احسان عالم اسلام کے معروف ادیب وصحافی مولا نا نورعالم کلیل امینی کی پیچر بر نگارشات ِظفیر کے ادبی خصائص کو بہ خوبی آشکارا کرتی ہے، مولا نانے مفتی صاحب کی پیدائی سادگی، بے تکلفی و بے نفسی کا ،ان کی تحریر وتقریر کو پر تو قرار دیتے ہوئے لکھا ہے:

''وہ نہ لفظیات کی شوخی سے قار کمین کے لیے باعثِ تکان ہوتے ہیں، نہ اسلوب کی شوکت کے باعث باعثِ مرعوبیت، نہ ساختیات کے بناؤ سنگار سے باعثِ المجھن، نہ فصاحت و بلاغت کی زور آوری سے باعثِ افریت، نہ ملوں کی درازی اور پُر جَجَ ہونے کی وجہ سے ہمت شکن، آپ پڑھتے اور سنتے ماری سے باعثِ افریت، نہ جملوں کی درازی اور پُر جَجَ ہونے کی وجہ سے ہمت شکن، آپ پڑھتے اور سنتے جائے، آپ کوموں ہوگا کہ آپ کوآپ ہی کی بات، آپ ہی کی زبان میں کہی جارہی ہے'۔(۱)

مفتی صاحب کی تحریروں میں بیدو صف بہتدرئ پیدائییں ہوا تھا؛ بلکہ جب سے اٹھوں نے اپنے والم وقر طاس کی راہ پرلگایا، تب ہی ہوہ اسی انتیاز کے ساتھ لکھتے رہے اور چوں کہ جب ان کی پہالفسنی و تحقیقی کاوش 'اسلام کا نظام مساجد' منظر عام پر آئی اور علامہ سید سلیمان ندوی، مولا ناسید مناظر احسن گیلانی، مولا ناعبد المما جد دریا بادی اور مولا ناسید ابوالحسن علی حتی ندوی رحم مولا ناسید مناظر احسن گیلانی، مولا ناعبد المما جد دریا بادی اور بلند رخقیقی معیاری توصیف و ستایش کی؛ اللہ جسے عباقر و علم وادب نے نہ صرف اس کی علیت اور بلند رخقیقی معیاری توصیف و ستایش کی؛ بلکہ ان میں ہے ہرایک نے مصنف کے اسلوب نگارش کی سادگی اور برجت بن میں پائی جانے والی بلاکی شش اور فطری حسن و جمال کی بھی دل کھول کر سرا بہنا کی تھی؛ اس لیے مفتی صاحب کے فارجی والی بالی کشش اور فطری حسن و جمال کی بھی دل کول کر سرا بہنا کی تھی؛ اس لیے مفتی صاحب کے فارجی عوامل کو بر سے کے چکر میں بڑے بغیر فطری اسلوب میں لکھنا ہی مفید عام ہے؛ چناں چوانھوں نے وامل کو بر سے کے چکر میں بڑے بغیر فطری اسلوب میں لکھنا ہی مفید عام ہے؛ چناں چوانھوں نے اپنی بعد کی حیات قام میں سیدروں مقالات اور بچاس سے ذائد علمی و تحقیقی تقنیفات، کی بھی قتم کے وامل کو براہ دیا ورکی پیش رواد یب وصاحب قلم کے طرز واسلوب کی تقلید کے بغیر تکھیں اور ان سے خالف کوراہ دیا ورکی پیش رواد یب وصاحب قلم کے طرز واسلوب کی تقلید کے بغیر تکھیں اور ان سے خالف کوراہ دیا ورکی میں بڑھے تکھے لوگوں نے بھی حسب دل خواہ فائدہ اٹھایا۔



#### گوشئة قائما<u>ل</u>

#### مولا ناصا د ق على قاسمي بستوى

پ:۱۵۱رار یل ۱۹۳۱ء-۲۳رمرم ۱۳۵۲ه

اردوادب وصحافت کی بے لوٹ ورضا کارانہ فدمت میں اپنی عمرِ مستعار کی کم وہیں سات دہائیاں بتا دینے والے مولانا صادق علی قامی کی جائے پیدا لیش' دریا باد' صلع سنت ہیر جمر ہے، ان کی ابتدائی وٹانوی تعلیم مدرسہ عربیہ بہتی اور مدرسہ نورالعلوم ، بہرائج میں ہوئی ، ۱۹۵۰ میں دارالعلوم دیو بند میں داخل ہوئے اور ۱۹۵۴ء میں دورہ حدیث شریف کی بحیل کی ،اگلے سال بہیں ہے تصص فی علوم النفیر کیا، اس کے علاوہ عصری دانش گا ہوں ہے بھی بہقد رشوق وجذب بہیں ہے تصص فی علوم النفیر کیا، اس کے علاوہ عصری دانش گا ہوں ہے بھی بہقد رشوق وجذب خوب استفادہ کیا؛ چناں چہ بنجاب یو نیورٹی ہے مولوی فاضل کے امتحانات پاس کیے، یو پی بورڈ الد آباد ہے معقولات میں فضیات باکھنو یو نیورٹی سے فضیلت فی النفیر اور جامعہ اردو ، علی گڑھ ہے ادر یہ کامل کا کورس کیا۔

علم ومطالعے ہے بے پناہ شغف کے ساتھ مولانا کو تحریر وانشاہے بھی قلبی وابستگی تھی؛
چناں چہ قیام دارالعلوم کے دوران متعدد جرائد ورسائل میں بیہم مثق قلم رائی کے ساتھ ایک عرصے تک ماہنامہ '' دارالعلوم '' کا '' اخبار وافکار'' کا کالم بھی لکھا، دارالعلوم ہے نگلنے کے بعد حب موقع و سہولت متعدد اخبارات ہے وابستہ رہے، '' اردوٹائمنز'' مبئی کی نمایندگی کی '' مشرقی آواز'' گورکھیور کے نامہ نگار رہے، ان کے علاوہ گورکھیور سے نگلنے والے روز نامہ '' را پتی'' کی ادارت کی رکھیور کے نامہ نگار رہے، ان کے علاوہ گورکھیور سے نگلنے والے روز نامہ '' را پتی'' کی ادارت کی ماری کیا، جوآج تک نہ کی مرف جاری ہے؛ بلکہ اپنی گونا گوں خوبیوں اور متنوع علمی، اد بی و تحقیق امتیازات کی بنا پراسے قدر دانوں کا ایک وسیح طلقہ بھی حاصل ہے۔

پرنٹ میڈیا کے ساتھ الیکٹر انک میڈیا سے بھی مولانا صادق علی قائمی کی طویل وابستگی ربی ہے اور آل انڈیاریڈیو، گور کھپور کے مختلف ادبی وصحافتی پروگراموں میں کئی ایک معرکہ آرا موضوعات پرمباحثول میں شرکت اور متعدد بصیرت افروز مقالات ان سے یادگار ہیں، مباخات میں ''مبادر شاہ ظفر انزر میں ''مولانا آزاد اور سیکولرزم' اور ''ادب وصحافت کا رشتہ' اور مقالات میں ''بہادر شاہ ظفر انزر خوال اجالول کے''، جنگ آزادی میں علیا کا حصہ'' ' اردور سائل کا مستقبل' اور''اردو مجلّات کے مدیر'' به طور خاص قابلِ ذکر ہیں، کہ انھول نے نہ صرف سامعین و ناظرین کی ایک بردی تعداد کو صادق صادق صاحب کی طرف متوجہ کیا؛ بلکہ ان ہی کے ذریعے ان کے ادبی فکری جھیقی وصحافتی شعور کی ہمہ کیری، وسعت اور گہرائی و کیرائی کوشنا خت حاصل ہوئی۔

مولا نابستوی نے اپنے اب تک کے ادبی، علمی وصحافتی کیریر میں معروف علمی، ندہی، ساجی وسیاسی موضوعات کے علاوہ ادب و تحقیق کے ان عنوا نات کو بھی مس کیا ہے، جواچھوتے اور اُن حجوب سے تھے اور واقعہ یہ ہے کہ ان موضوعات کا حق ادا کر دیا ہے، انہوں نے اپنی تحریوں کے ذریعے نہ صرف فکر ونظر اور تحقیق و تدقیق کے تازہ بہتازہ در سے واکیے اور آنے والی علم و تحقیق دوست نسل کے لیے تلاش وجبتو کی نئی راہیں روشن کی ہیں؛ بلکہ اردوزبان وادب کو شستہ الفاظ، دوست نسل کے لیے تلاش وجبتو کی نئی راہیں روشن کی ہیں؛ بلکہ اردوزبان وادب کو شستہ الفاظ، حسین و دل کش تعبیرات، خوب صورت محاورات وامثال، دل نشیں استعارات و تشبیہات اور طرزِ نگارش کی ایک تازہ کا نئات سے بھی آگا، ی بخش ہے۔

مولا ناشعروخن کابھی انتہائی سخر ااوراعلی نداق رکھتے ہیں اور مختلف اصنافی بخن: حمر ہفت، معراقی ،غزلیات ،قطعات اور پچول کی نظموں پر شمتمل ان کے کی شعری مجموعے چپ پختے ہیں ،جن میں ' شاہ نامہ اسلام' کی طرز پر اسلام کی منظوم تاریخ' ' داعی اسلام' ایک عظیم الثان کارنا ہے کی حیثیت رکھتی ہے ،اس کتاب میں مولا نانے بخن گوئی کی مشکل ترین صنف ' غیر منقوط' کو برتا ہے اور کمالی حذاقت ومہارت کے ساتھ! اس کتاب میں انہوں نے بی پاک کی ولادت سے وفات تک کے واقعات غیر منقوط شاعری میں اس سلاست اور قرضِ شعر کے قواعد داصول کی ممل پابندی کے ساتھ بیان کیے ہیں کہ قاری عش عش کر اٹھتا ہے اور تخلیق کار کے علم کی غیر معمولی وسعت ،اس کے ذبن ود ماغ کی ہڑ آتی اور محاورات زبان پر اس کے جور کال کا عمر کا خیر نہیں رہتا؛ یہی وجہ ہے کہ صادق صاحب کے اس منفر و روزگار کارنا ہے کو جہال گو پی چند نارنگ ،مولا ناسعیدا حمدا کرآبادی ، ولی رازی اور مولا نا ٹھرتقی عثمانی جیسے ادب وعلم و دائش کے اساطین نے نہایت ہی وقع الفاظ میں سراہا ہے ، وہیں اثر پر دلیش اردواکیڈی نے ان

ک اس عظیم و متبرک کاوش کی قدرافزائی کرتے ہوئے انہیں ایوارڈ سے بھی نوازا ہے۔
مولا تا بستوی کو کہانی نگاری میں بھی پر طولی حاصل ہے اور مختلف رسائل واخبارات میں
ان کی دل جسپ ومظاہرِ حقیقت کی عکاس کہانیاں چھپتی رہی ہیں ،ان کے قلم سے نگلی ہوئی ایک لمبی
کہانی ''مظلوم شہرادہ'' بہ شکل کتاب بھی طبع ہو چکی ہے اور ارباب ذوق نے اس کی خاطر خواہ
یڈریائی بھی کی ہے۔

یوں تو بہ ظاہراب مولا نا کی زندگی کی مانندان کی تلمی جولا نیاں بھی اپنے آخری پڑاؤ پر ہیں،

گر پھر بھی بیہ حقیقت ہے کہ ان کے فکر ونظر میں وہی شادا بی،اردوز بان وادب سے ان کے عشق بے پناہ میں وہی ہے تابی ،خیالات میں وہی تہدداری ،شعور واحساس میں وہی بلندی و بیداری اور اسلوب نگارش میں وہی رچاؤاور مشاس ہے، جوان کی قلمی سرگرمیوں کے عروج کے زمانے میں قاراس کا سچاشہادت نامدان کا رسالہ ' نقوش حیات' ہے،جس کے صفحات پر ہر ماہ صادق صاحب کا قلم علم وادب و تحقیق کے رنگ و نور بھیرتا اورا پنے پرستاروں کی ذبنی وقلی آسودگی کا سامان فراہم کرتا ہے۔

#### مولا ناكفيل احمه علوي

#### ب: ١٩٣٤ء - ٢٥٩١ه

سنجیدہ طبیعت، متوازن فکر اور شستہ قلم کے مالک مولا نا کھیل احمد علوی کا آبائی وطن کیرانہ، ضلع مظفر نگر ہے؛ لیکن چوں کہ مولا نا کے والدِ محتر م مولا نا جلیل احمد کیرانوی دارالعلوم کے استاذِ حدیث تھے اور اپنے اہلِ خانہ سمیت دیوبند میں آبے تھے؛ اس لیے مولا نا کفیل احمد کی علمی، اخلاقی وفکری پر داخت از ابتدا تا انتہا دارالعلوم دیوبند میں اس وقت ہوئی، جب یہال علم و فضل کے جبال اور فکر و نظر کے ائمہ طالبانِ علوم دینیہ کی تعلیم وتر بیت کا فریضہ انجام دے رہے تھے اور اس فکسال میں ڈھلنے دالا ہر سکہ پورے عالم میں روال ہوتا تھا۔

مولانانے بھی اسی زمانے میں اور ان ہی با کمال اساتذہ کے سامنے زانوے تلمذنه کیا ور ۱۹۵۵ء میں حضرت شیخ الاسلام مولا ناحسین احمد مدتی سے بخاری شریف کا درس لے کر دورے کی بھیل کی ، اپنی علمی تشکی کی مزید سیری کے لیے ایک سال اور حضرت شیخ الاسلام کے درس میں دو ہارہ بہ پابندی شریک ہوئے ، آپ کی تقریرِ بخاری کے نوٹ کا بھی سلسلہ شروع کیا اور کتاب الوحی کی پوری تقریر با ضابطہ تھی ، جو بعد میں '' تقریرِ بخاری'' کے نام سے شائع ہوئی۔

مقالہ نگاری کا ذوق ۱۹۵۰ء میں ہی پیدا ہوا اور اسی وقت ہے لکھنے لگے ،فراغت کے بعداس سلسلے میں غیر معمولی روانی آئی اور دارالعلوم میں تذریس کے ساتھ ماہ نامہ '' جملی'' و یو بند، ماہ نامہ " دارالعلوم" ديوبنداور پندره روزه" چراغ حرم" ديوبندوغيره ميں ان کي تحريريں لگا تارشالع موئيں۔ اسی کی دہائی کے سر آغاز میں جب ایک عظیم انقلاب کے بعد دارالعلوم کی انظامیہ تبدیل ہوئی اور حصرت مولانا مرغوب الرحمٰنَّ کے زیرِ اہتمام دارالعلوم کی علمی وانتظامی سرگرمیاں ازسرِ نوبہ حال کی گئیں اور ان میں توسیع کے بھی فیلے لیے گئے اور اس تناظر میں ۱۹۸۴ء میں ''شخ الهنداكيري"كا قيام كمل ميس آيا (اس كے قيام كے مقاصداور خدمات برتفصيلي كفتكوباب دوم ميں ملا حظہ فر مائیں )اوراس ہے ایک اردو پندرہ روز ہ اخباری پر چہ شروع کیا گیا ہو اس کی ادارت مولا نا کفیل احد علوی کے سپر دکی گئی مولا نا کے زیر ادارت بیدرسالہ شروع میں وس مہینے " بیام دارالعلوم' کے نام سے نکلا ، پھراس کا نام' ' آئینہ دارالعلوم' ہوگیا اور وسط اگست ۱۹۸۵ء ہے یہ اس نام سے نکلنے لگا، مولانا کی ادارت میں یہ پر چہ ۲۰۰۹ء کی اپریل تک جاری رہا، اس طویل عرصے میں مولا ناکے قلم ہے سیاس علمی ، فرہبی ، ساجی ، فکری واصلاحی عنوانات پر یانج سوے زیادہ مقالات شائع ہوئے ،ایک عرصے تک مولانا نے روزنامہ 'راشٹریہ سہارا' دہلی کی کالم نگاری بھی کی اوراس دوران سیاسیات عالم پرشائع ہونے والے ان کے تجزیے کافی سراہے گئے۔ '' آئینئهٔ دارالعلوم'' کے ادارتی صفحات پرمولا نا کے قلم سے جوتر کریں نکلی ہیں،وہ ان کے فکر وشعور کی گیرائی کی آئینہ دار ہیں ،ان کے لفظ لفظ سے صاحب تحریر کی بصیرت مندی و پخته نگائی میکی ہے اوران کے ذریعے دیے جانے والے پیغام میں بے پناہ صداقت، حقانیت،خلوص اورعقیدہ وخیال کی راست روی کے ساتھ اسلوب نگارش کی سلاست، ب ساختگی اورالفاظ ومحاوروں کے برتنے میں خوش سلیفگی بھی بدورجۂ اتم یائی جاتی ہے۔

مولانا کا ایک اہم کا رنامہ بی بھی ہے کہ ان کی بے مثال اور برخلوص تربیت نے اردو صحافت کو بے شار گہر ہا ہے آب دار دیے ہیں، قومی و بین اقوامی سطح پر اپنی صحافتی جولا نیول کی دھاک بٹھا دینے والے کئی ایسے نام ہیں، جومولا ناکفیل احمد علوی کی تربیت ورہ نمائی کے شرمند گا حسان ہیں۔

مولانا کے تصنیفی سرمایے میں "تقریرِ بخاری" کے علاوہ تاریخی تحریروں کا مجموعة"
اسلام مدینہ سے مدائن تک"، حضرات صحابہ کی حیات اور اور ان کی لا زوال خدمات سے
پردہ اٹھانے والی کتاب "راوحق کے مسافر" اور ٹی پاک کے خاص خاص مجزات کو پرکشش
انداز میں پیش کرنے والی کتاب "اعجاز نبوی" ہیں، "آئینئہ دار العلوم" کی فائلوں میں
بھرے ہوئے ان کے گرال بہافکر پارے ان سب کے علاوہ ہیں، اگران کی جمع وتر تیب و
اشاعت کا سامان ہو اور اٹھیں مظرِ عام پر لا یا جائے، تو اس سے نہ صرف مولانا کی ان
تحریروں کو بقاو دوام حاصل ہونے کی راہ نگل آئے گی؛ بلکہ آئیندہ نسلول کے لیے ماضی کے
"آئیکھوں دیکھے احوال" اور ایک ہمنٹ و سیلہ بھی ہم دست ہوجائے گا۔
تجزیوں سے متعارف ہونے کا ایک متندہ وسیلہ بھی ہم دست ہوجائے گا۔

مولانا اردو کے نفز گوشاع بھی ہیں اور عام عثائی سے رشتہ تلمذر کھتے ہیں،ان کی شاعری ہیں آپ ہی و جگ بین دونوں کی ترجمانی ہے،وہ مخضر بحروں میں بردی گہری اور پیتے کی با تیں کہتے ہیں، عام عثائی کی طرح ان کی شاعری بھی بہ ظاہر تندی و تخی لیے ہوتی ہے، مگر اس کے پس پر دہ حالات کی ناسازگاری، فضا کی برہمی اور ملت کی اخلاقی وساجی زبونی کے تیک ایک کرس پایاجا تا ہے،ایک بے چینی اور خلش پائی جاتی ہے،ایک کرس اور چھن پائی جاتی ہے، جو محسوس و مشاہد دنیا میں اشعار کاروپ ڈھال کر ظاہر ہوتی ہے۔ مولانا نے اب تک سیروں غزلیں اور نظمیں ہیں ہیں، جن کا مجموعہ نشوتِ منزل 'کے مولانا نے اب تک سیروں غزلیں اور نظمیں کہی ہیں، جن کا مجموعہ نشوتِ منزل 'کے نام سے منظر عام پر آیا جا ہتا ہے۔

#### مولاً ناعبدالله جاویدغازی بوری پ:۱۹۳۱ء-۲۵۳۱ھ

ایک طویل اور سرگرم صحافتی زندگی گزار بچے مولا تا عبداللہ جاوید''غازی پور' (مشرقی یو پی) کے متوطن ہیں، مدرسہ مقاح العلوم، جلال آباد ہیں عربی کے ابتدائی وٹانوی درجات پڑھے، پھر دارالعلوم دیو بند ہیں داخل ہوئے اور ۱۹۵۹ء میں دورہ حدیث شریف کی تکمیل کرکے مندِ نفسیات حاصل کی ، فراغت کے بعد علی گڑھ مسلم یو نیورٹی سے ہائی اسکول بھی پاس کیا۔

مقالہ نگاری عرصۂ طالبِ علمی ہی میں شروع کی ، رفتہ رفتہ یہ ذوق مزید بالیدہ ہوتا گیا،
یہاں تک کہ ان کے مقالات اس وفت کے مشہور اخبارات روز نامہ 'ندیئہ' بجنور، ''الجمعیۃ'
وہلی ''نئی دنیا' وہلی اور بہت سے رسائل میں اشاعت پذیر ہونے گئے، ۱۹۷ء کی دہائی میں
ایک ذاتی مفت روزہ اخبار ''مرکز'' نکالا اور لگا تار دس سال تک اس کی کامیاب ادارت کی ، ۱۹۹ء
کی دہائی میں وقف دار العلوم دیو بند کے ماہائہ ترجمان ' ندا ہے دار العلوم' کے بھی صلقہ ادارت
میں شامل رہے ، ساتھ ہی ملک ہر کے رسائل واخبار میں بھی خوب کھا۔

مولا ناعبداللہ جاوید کاقلم اب تو بہت حد تک سکون آشنا ہوگیا ہے اور ان کے نفسِ گرم کی حرارتوں کی نمود صفحات قرطاس پر نظر نہیں آتی ،گر جب آتش جواں تھا اور ان کے حوصلے بلند و بالا سے نقع ، تو انھوں نے فد ہبی علمی واد بی مسائل سمیت اس وقت کے سیاسی موضوعات پر بھی بردی تو انا اور چست تحریریں کھیں اور ایک زمانے میں تو ان کی شناخت ہی قرطاس وقلم کی بے پناہ ہم نشینیوں سے تھی۔

ویسے تو عبراللہ جاوید صاحب نے اپنے نصف صدی کو محیط قلمی دورا نے میں ہزار ہا علمی مضامین بخقیقی مقالات، سیاسی تجزیے اور اوئی شذرات لکھے، گران کی بے نیاز انہ فطرت نے انھیں محفوظ کرنے یا بہ طور یا دگار اکٹھا کر کے رکھنے کی طرف کوئی توجہ نہیں دی، نینجناً ان کے لکھے ہوئے مقالات کا کوئی مجدوعہ تو کیا منظر عام پر آتا، ان کا کوئی ریکارڈ خودصاحب مقالات کے پاس مجھی نہیں ہے، ہاں! البتہ ان کا ایک عظیم الثان کا رنامہ، جو یقیناً دنیا میں بھی ان کے نام کو پایندہ مجھی نہیں ہے، ہاں! البتہ ان کا ایک عظیم الثان کا رنامہ، جو یقیناً دنیا میں بھی ان کے نام کو پایندہ

وتابندہ رکھے گا اور آخرت میں بھی ان کے لیے اجرِ جزیل کا موجب ہوگا، وہ ان کا حدیث شریف کی معرکہ آرا کتاب 'مشکا ۃ المصانع'' کی قدیم اردوشرح'' مظاہرِ حق'' پر تحقیق بخر تئے ہمہیل اور تربیب جدید کا کام ہے، اس میں کوئی شبہ ہیں کہ عبداللہ جا دید صاحب نے اس کتاب کو نے اسلوب ولباس میں چیش کر کے شائقین وطالبین علم حدیث پر عظیم احسان کرنے کے ساتھ اپنے اسلوب ولباس میں چیش کر کے شائقین وطالبین علم حدیث پر عظیم احسان کرنے کے ساتھ اپنے خدائی رضا مندی وخوش نو دی کا بھی بھر پورسا مان فراہم کیا ہے۔

مفتى فضيل الرحمان بلال عثاني

ب: ١٥١/ كتوبر ١٩٣٨ء- ٢٠ رشعبان المعظم ١٥٥١ه

دیو بند کے مایہ فخر و نازعثانی خانوادے سے تعلق رکھنے والے، چاکیں سے زائد علمی، اصلاحی بہلیغی، دعوتی ہاجی وسوائحی کتابول کے مصنف صوبہ ینجاب کے مفتی اعظم، ہندوستان کی دی سے زائد نظیموں ،اداروں اور کمیٹیوں کے سر پرست ،گراں اور رکن ،موقر عالم وین ،وسیج الفکر اور کشادہ نظر مفکر و دانش ورمفتی فضیل الرحمٰن ہلال عثانی نے از ابتدا تا دورہ حدیث شریف دارالعلوم دیو بند میں تعلیم حاصل کی ، ۱۹۵۷ء فارغ ہوئے ، ۱۹۵۷ء میں یہیں سے عربی زبان و ادب میں تصص اور الحلے سال تکمیل افزاکا کورس کیا۔

دارالعلوم کےعلاوہ بین الاقوامی یو نیورٹی جامعہ اسلامیہ، مدینہ منورہ میں بھی علمی تشکی بجھائی اور دو سال (۲۳ -۱۹۲۲ء) وہاں طالب علم رہے،۱۹۲۵ء میں علی گڑھ مسلم یو نیورٹی ہے اگریزی زبان وادب میں ہائی اسکول یاس کیا۔

مفتی نفیل الرحمٰن جہاں دین علوم میں مہارت اور اسلامی فکر وفلفہ پر بصیرت مندانہ نگاہ رکھنے

کے حوالے سے اپنی شہرت رکھتے ہیں، وہیں ایک با وقار اہلِ قلم کی حیثیت سے بھی انہیں جانا جاتا

ہے، وہ ماضی میں کئی ایک علمی، ادبی و تحقیقی رسائل نکا لتے رہے ہیں اور ہندوستان کے بے شار
اخبارات و جرا کد میں ان کی فکر انگیز تحریریں شائع بھی ہو چکی ہیں، جس کا تسلسل ہنوز جاری ہے۔
مفتی صاحب دیو بند سے نکلنے والے فت روزہ ' عقائد' اور ماہ نامہ' مشرب' کی ادارت
کر چکے ہیں، جب کہ ماہ نامہ' قعمیر سیرت' مالیر کو ٹلہ اور ماہ نامہ ' دار السلام' مالیر کو ٹلہ کی ایک
عرصے سے نگرانی و مریرسی فرمار سے ہیں۔

مفتی فضیل ارحل عثانی ایک جینوئن اور شریعتِ اسلامی کے اسرارور موز ہے جم پورواتفیت
رکھنے والے عالم دین تو ہیں ہی ،ساتھ ہی عصری تقاضوں اور مطالباتِ ذمانہ پرجمی ان کی نظر برئی
وسیع ہے؛ اس لیے ان کی تحریریں برئی تحقیقی علم ریز اور روش فکر پاروں سے سے لیس ہوتی ہیں ،
وسیع ہے ،اس لیے ان کی تحریریں برئی تحقیقی علم ریز اور روش فکر پاروں سے سے لیس ہوتی ہیں ،
وہ کسی بھی موضوع پر لکھنے وقت ہرنا ہے ہاں موضوع کو تشدہ نہیں چھوڑتے ہیں ،اس طرح زبان و
اسلوب کے اعتبار ہے بھی ان کے قلم پارے برئے پر لطف اور نشاط بخش ہوتے ہیں ،الفاظ کی
اسلوب کے اعتبار ہے بھی ان کے قلم پارے برئے پر لطف اور نشاط بخش ہوتے ہیں ،الفاظ کی
شیر بنی تجبیرات کی دل کشی ،اسلوب بیان کا جمال اور محاورات وامثال کا برخل استعال ان کی تحریر
کی افادیت و معنویت کوئی آتشہ کر دیتے ہیں اور ان کا قاری جہاں نٹ ٹی معلومات اور اسلامی ،
علی وتاریخی نکتوں نے فیض یاب ہوتا ہے ، وہیں اس کا اد بی فداق بھی آسودگی حاصل کرتا ہے۔
اخبارات و رسائل ہیں چھپنے والے کیکول مضامین ،اسی طرح مختلف انٹریشنل سے بیناروں
میں پڑھے گئے تحقیقی مقالات کے علاوہ مفتی صاحب کی باضا بطرح مختلف انٹریشنل سے بیناروں
میں پڑھے گئے تحقیقی مقالات کے علاوہ مفتی صاحب کی باضا بطرت فتھ اسلامی ،
میں پڑھے گئے تحقیقی مقالات کے علاوہ مفتی صاحب کی باضا بطرت فقیات ،فقیات ،فقیا اسلامی ،
میں پڑھے گئے تحقیق مقالات کے علاوہ مفتی صاحب کی باضا بطرت محفیات ،فقیا اسلامی ،
میں پڑھے گئے تحقیق مقالات کے علاوہ تحقیق صاحب کی باضا بطرت محفیط ہیں ۔

#### مولا ناعبدالحفيظ رحماني

پ: • ارجنوری •۱۹۴۶ء – ۲۹ ذی قعده ۱۳۵۸ اھ

قلم وقرطاس سے وابستی دیوبندہی میں بیدا ہوئی اور یہیں اس کی افزایش بھی ہوئی ؛ چنال

چہ طالبِ علمی کے دوران ایک ذاتی دیواری رسالہ ' جادہ نو' کے نام سے جاری کیا، جو عام طرز کے برخلاف خالص تحقیقی وطبع زادمواد کی اشاعت پر زور دیتا تھا، ۱۹۵۹ء میں ان کا پہلامضمون مرادآباد کے ماہانہ رسالہ ' الحرمین' میں شائع ہوا، جوکافی پہند کیا گیا، پھر دیوبند سے نکلنے کے بعد ہماں انھیں ماہ نامہ ' دارالعلوم' دیوبند، ہماں انھین ماہ نامہ ' دارالعلوم' دیوبند، ہماں انھیں ماہ نامہ ' دارالعلوم' دیوبند، الفرقان' کھیونہ مقت روزہ ' صدق جدید' کھیو، سہر روزہ ' دعوت' دہلی اور فقت روزہ ' الجمعیۃ' دہلی وغیرہ میں با قاعدہ ان کی تحریریں چھپے گئیں، جس کا سلم عمر کے دھل جانے اور کھا تیزندگی کے سکڑ جانے کے باوصف آج بھی جاری وساری کی سالہ عمر کے دھل جانے اور کھا تین رسائل واخبار میں نظر آتے رہتے ہیں، ان مطبوعہ مقالات کے علاوہ رہائی صاحب کے تحریری سرمائی واخبار میں درجنوں ایسے مقالات بھی ہیں، جو انھوں نے مختلف شخصات یا علمی موضوعات پر منعقدہ سے میں درجنوں ایسے مقالات بھی ہیں، جو انھوں نے مختلف شخصات یا علمی موضوعات پر منعقدہ سے میں درجنوں ایسے مقالات بھی ہیں، جو انھوں نے مختلف شخصات یا علمی موضوعات پر منعقدہ سے میں درجنوں ایسے مقالات بھی ہیں، جو انھوں نے مختلف شخصات یا علمی موضوعات پر منعقدہ سے میں درجنوں ایسے مقالات بھی ہیں۔

مولا نارحمانی نے دیو بند میں اپنے لیے جس' جاد و کو'' کا انتخاب کیا تھا، اپنی اب تک کی قلمی زندگی میں انھوں نے اس سے سرِ موانحراف نہیں کیا ہے ،ان کی طالب علمانہ کاوشیں بھی اینے ظاہری ومعنوی سرایا کے اعتبار سے منفر دہوا کرتی تھیں ،جن میں شخفیق وجتبو کاعضر مرکزی حیثیت ہے پایا جاتا تھا، پھروفت کی روانی کے ساتھ ان کا تحقیقی ذوق اور اکتثافی ذہن مزید شاب آشنا ہوتا گیا،انھوں نے اپنی تحریری زندگی میں بھی بھی پیش یا افتادہ موضوعات پر خامہ فرسائی کرنا گوارہ نہیں کیا؛ بلکہ ہمیشہ نے عنوا نات کی کھوج اور فکر ونظر کے نئے آسانوں اورنٹی زمینوں کی سیر میں مصروف رہے؛ یہی وجہ ہے کہ ان کے قلم سے نکلنے والاحرف حرف افکار ومعانی کی دنیا کے لینو بید ہوتا ہے اور ان کے تحقیقی کو لا ڑکی بے کراں وسعتوں کا غماز بھی ،ان کے قلم سے جتنی بھی تحريرين لكلي بين،سب اين وامن مين نت نئ دريافتون اور تحقيقات وانكشافات كى كائنات بهائے ہوئی ہیں،اس بلند ہا تگ دعوے کی دلیل کے طور پر رحمانی صاحب کی نادرہ روزگار تصانف "توريت اوريبوداييخ آئيني مين"، "بائبل اورنبي آخرالز مال" اور مطزيات ِقرآني" بلا تأمل پیش کی جاسکتی ہیں، کہ جن کی شہر خیاں ہی ان کے اندر ک'' نو آبادیات'' کی مجی گواہی دے رہی ہیں، شیخ الہند اکیڈی دارالعلوم دیو بندکے ڈھائی سالہ قیام (۲-۲۰۰۴ء) کے عرصے میں متعدد کتابوں پران کے گراں مانچے تھی قعلقی کارنا ہے ان سب پرمشزاد ہیں۔

دارالعلوم ديوبند كاصحافتي منظرنامه

44.4

اس کے باوجود کہ مولا نا عبدالحفیظ رحمانی کو نہ کسی ادارے کی کسی طرح کی اعانت حاصل ہے اور نہ بہ ظاہر کوئی معاون و مددگار، گروہ کسی بھی مادی صلہ وستایش سے بے پر دا ہو کر محض علم وتحقیق کے اپنے ذوق بے پایاں کو سیراب کرنے اور اس دو نِقل ومحا کات میں اسلامی کتب خانے کو خالص تحقیق ریز تقنیفات سے بہرہ و در کرنے کے جذبے کے زیرِ الڑے تھان مصروف عمل ہیں اور ہنوز ان کے پیشِ نِظر قر آنِ کریم کی ان آیتوں کی تحقیق وتفسیر ہے، جن میں کسی بھی عنوان سے اور ہنوز ان کے پیشِ نِظر قر آنِ کریم کی ان آیتوں کی تحقیق وتفسیر ہے، جن میں کسی بھی عنوان سے نبی پاکٹی مدح و تو صیف کی گئی ہے اور اس کا خاصا حصدوہ مکمل بھی کریکے ہیں۔

مولا نااسرارالحق قاسمي

ب:۱۹۲۲-۱۲۳۱ه

ہندوستان کی اردوصحافت کوتقریباً نصف صدی ہے اپنی گراں قدرسیاسی، ساجی، اخلاقی، اصلاحی علمی تحریروں سے فیض یاب کرنے والے مولا نااسرارالحق قاسمی کی جاے ولا دت موضع '' ٹیو'' کشن تنج ہے، مولا نانے ابتدائی و ثانوی تعلیم اپنے علاقے کے متعدد مدرسوں میں حاصل کی اور اعلی تعلیم کے لیے دارالعلوم دیو بندوار دہوئے اور یہیں، سے ۱۹۲۴ء میں سند فضیلت حاصل کی۔ فراغت کے بعد مدرسہ رجمیہ مدھے بورہ اور مدرسہ بدر الاسلام بیگوس اے سے مسلسلة فراغت کے بعد مدرسہ رجمیہ مدھے بورہ اور مدرسہ بدر الاسلام بیگوس اے سے مسلسلة

فراغت کے بعد مدرسہ دھیمیہ مدھے پورہ اور مدرسہ بدر الاسلام بیگوسرا ہے ہے بہسلسائہ تدریس وابستہ ہوئے ،مولا نا کا ذبنی رُبحان ملک کے مسلمانوں کی ہمہنو تی رُبوں حالی کو دیکھتے ہوئے شروع ہی سے ملی وساجی خدمات انجام دینے کی طرف مائل تھا؛ چناں چہانھوں نے اپنے شروع کے دس سالہ تدریسی دور میں کسی بھی علاقائی یا ملکی تنظیم سے وابستگی کے بغیر ہی شال مشرقی بہار کے مسلمانوں کے ساجی ومعاشرتی مسائل ومشکلات سے غیر معمولی دل جسپی لی اور انھیں حل کرانے کے لیے ہرممکن کوششیں کیں۔

مسلم ساخ اوراس کے مسائل کے تئیں مولانا کی اس درجہ در مندی، تڑب اور کسک کود کھتے ہوئے سے ۱۹۷ مسلم ساخ اوراس کے مسائل کے تئیں مولانا کی اس درجہ در مندی، تڑب ان کی خدمات حاصل ہوئے سے ۱۹۷ ء میں ملک کی قدیم تر اور موقر تنظیم جمعیت علما ہے ہند نے ان کی خدمات حاصل کرلیں اور چارسال بعدان کی اعلیٰ کارکر دگی ، سیاسی بصیرت اور خدمتِ قوم ووطن کے جذبہ کے بایال کے بیش نظر ۱۹۸۱ء میں انھیں جمعیت کا جنرل سکریٹری بنا دیا گیا ، دس سال تک مولانا نے بایال کے بیش نظر ۱۹۸۱ء میں انھیں جمعیت کا جنرل سکریٹری بنا دیا گیا ، دس سال تک مولانا نے

جز لسکریٹری کے عہدے پر رہتے ہوئے جمعیت کے انتیج سے ملک وقوم کی قابلِ قدرخد مات انجام دیں، پھر جب بہ جوہ اٹھیں جمعیت ہے کنارہ کش ہونا پڑا،تو ۱۹۹۲ء میں فقیہ العصر حضرت مولانا قاضی مجاہد الاسلام قاسمی کے ہم راہ'' آل انڈیا ملی کوسل'' کی اساس رکھی اور اپنی خد مات کا سلملہ جاری رکھتے ہوئے ان کے دائرے کومزید پھیلایا، جمعیت اور ملی کوسل سے وابستگی کے دوران انھوں نے ہندوستان کے طول وعرض کے دورے کیے، تواس دوران انھیں اس حقیقت کا شدت سے احساس ہوا کہ ملک کے سلم معاشرے کی تمام ترشعبہ ہاے زندگی میں پس گردی وپس ماندگی کی بنیادی وجہاس کا تعلیم کے میدان میں دیگر برادرانِ وطن سے اندوہ ناک حد تک پیچھے رہنا ہے اور جب تک مسلمانوں میں حصول علم کار جحان نہیں پیدا ہوگا، اس وقت تک ان کے کسی بھی مسئلے کا قدارُک مشکل ہی نہیں ، ناممکن ہے؛ چناں چہمولا نانے اسلامیان ہند میں تعلیم کوتحریک ی شکل دینے کی خاطر ۲۰۰۰ء میں'' آل انڈیا تعلیمی وہلی فاؤنڈیش'' کی بنیاد رکھی ، ملک کے قصبات ودیبات کا دورہ کیا، وہاں کی تعلیمی حالتوں کا جائز ہلیا، دہاں کےمسلمانوں کوجھنجھوڑ ااور ان کے جذبہ مخوابیدہ پر تازیانہ ہاہے تق برسائے ، انھیں بیدار کیا اور کشاکش حیات میں جہدومل کے ساتھ شریک ہونے کی وعوت دی، ان برموجودہ برتی تر قیات کے دور میں علم کی غیر معمولی اہمین کوواشگاف کیا اور اینے ادارے کے تحت جگہ جگہ مدارس ، مکاتب اور کالجز قائم کیے اور بحد لللہ آج ملک کے ان تمام خطوں میں مولا نا کے قائم کردہ تغلیمی ادارے مصروف عمل ہیں اور وہال ہزاروں کی تعداد میں مسلم لڑ کے اورلڑ کیاں تعلیم پار ہی ہیں، جہاں چندسال پہلے تک علم اور تعلیم کے ابجد سے بھی لوگ نا دا قف تھے۔

میمولانا کی بےلوت اور مخلصانہ خدمات ہی کا کرشمہ تھا کہ جب اٹھیں ۹۰۰ء میں کا نگریس نے ایم پی کے انتخابات میں صلقہ کش کئے سے ٹکٹ دیا، تو اٹھیں نمایاں اکثریت کے ساتھ کا میا بی عاصل ہوئی ، مولانا نے ایم پی بنے کے بعد بھی اپنی ملی سرگر میوں پرسیاسی صلحوں کی چھاپ نہیں پڑنے دی ؛ بلکہ اس کے بعد انھوں نے اور کھل کرمسلم مسائل کو اٹھایا اور اٹھیں حل کر انے کی جال کاہ کوششیں کیں ، برسر عام بھی اور ایوانِ حکومت میں بھی۔

مولانا کی خدمات کا ایک اور روش پہلوتقریباً نصف صدی کومحیط ان کی انقلاب آفریں اور مولانا کی خدمات کا ایک اور روش پہلوتقریباً نصف صدی کومحیط ان کی انقلاب آفریں اور مجام انتہا ہے ہمولانا نے وارالعلوم میں قیام کے دوران ''سجاد لا بہریری'' کے آرگن

ماہنامہ''البیان' سے جواپناصحافتی سفرشروع کیا تھا،اس میں زندگی کے کسی بھی مر طے پرادنیٰ ما اضمحلال نہیں آنے دیا اور دیگر بہت می سیاسی،ساجی وملی سرگرمیوں اور ذھے داریوں کو بہاھن وجوہ نبھانے کے ساتھ قلم وقر طاس سے اپنی راہ ورسم نہ صرف بنائے رکھی ؛ بلکہ اس حوالے سے اپنی علیحدہ شناخت بناڈ الی۔

جمعیت سے وابستگی کے دوران اس کے ترجمان مفت روزہ ''الجمعیۃ '' کی ادارت کی ایک عرصے تک ''ملی اتحاد' نئی وہلی کے مدیرِ اعلیٰ رہے اور فی الوقت ملک کے طول وعرض سے شائع ہونے والے بیشتر روز نامہ 'خبارات کے مولا نامستقل کالم نگار ہیں، روز نامہ ''راسٹر بیہ ہمارا''روز نامہ ''انقلاب'' ممبئی، دہلی، روز نامہ ''اخبارِ مشرق'' کلکتہ، دہلی، رائجی، روز نامہ ''ہندوستان ایک پریس' دہلی، روز نامہ ''قومی شغیر میں' دہلی، روز نامہ ''قومی شغیر میں' کھو بیال اوران کے علاوہ اردو کے تقریباً تمام مفت روز نامہ ''قومی جاتی ہیں اورا تناہی ہیں؛ بلکہ ملک کے گئی ایک ہندی وائگریزی حجیبیں اور بہ صدفہ وق وشوق پڑھی جاتی ہیں اورا تناہی ہیں؛ بلکہ ملک کے گئی ایک ہندی وائگریزی اخبارات میں ان کے مضامین کے ترجی ہی مستقل جیسے ہیں۔

بحثیت ایک صحافی کے مولانا کی اس چیرت ناک مقبولیت کا دازیہ ہے کہ انھوں نے جب کے انھوں نے جب کے انھوں نے جب کے ان سے لکھنا شروع کیا، تب ہی سے تن نگاری وصد ق نو لی کو اپنا شعار بنائے رکھا؛ یہی وجہ کہ ان کے قلم سے آج تک جو پچے معرض تحریر میں آیا، وہ صرف سیا ہیوں کے نقوش نہیں؛ بلکہ ان کے خمیر کی آواز ہے، انھوں نے جو پچے لکھا، قلم کے کا روباری کی حیثیت سے نہیں؛ بلکہ تن کے طرف دار اور ناحق پر نشتر زن کی حیثیت سے، اس راہ میں بسااوقات انھیں بے گانوں کی ناخوشی کے ساتھ اپنوں کی ستم ایجادیاں بھی جھیلنی پڑیں، مگر انھوں نے قلم کی آبر وکورسوانہ ہونے دیا اور آج بھی، اپنوں کی ستم ایجادیاں بھی جھیلنی پڑیں، مگر انھوں نے قلم کی آبر وکورسوانہ ہونے دیا اور آج بھی، جب کہ مولانا ملک کی برسر اقتد ارپارٹی کے اہم رکن کی حیثیت رکھتے ہیں، دیگر سیاسی التُوں کی حیثیت رکھتے ہیں، دیگر سیاسی التُوں کی دھاچوکڑیوں کے ساتھ خود کا مگر لیس کی لغزیدہ پائیوں کو بھی طشت از بام کرنے سے کوئی ساخوف، دھاچوکڑیوں کے ساتھ خود کا مگر لیس کی لغزیدہ پائیوں کو بھی طشت از بام کرنے سے کوئی ساخوف، اندیشہ یا ترغیب و تر ہیب ان کے قلم کوروک نہیں سکتا، آج کی غرض مندانہ، متعصّانہ، جانب دارانہ اور بزد لانہ صحافت کے دور میں مولانا جیسے جری، بے باک ،حقیقت نگار وصد ق شعار صحافی کا وجود دغیر مرتز بنعت 'ہی کہا جا سکتا ہے۔

مولانا کی تحریوں کی ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ انھوں نے مسلکی انتہا پیند ہوں اور گروہ ی اختلافات سے اپنے قلم کو آلودہ کیے بغیر ہمیشہ ان مسائل ومشکلات کوموضوع تحریم بنایا ہے، جن سے بہ حیثیت بجموعی تمام مسلمان دوجار ہیں، انھوں نے مسلمانوں کے سیاسی زوال پر لکھا، ساجیات کے ممن میں مسلمانوں کی زندگیوں میں پائی جانے والی نوع بہنوع ناہموار ہوں کی نشان ساجیات کے ممن میں مسلمانوں کی زندگیوں میں پائی جانے والی نوع بہنوع ناہموار ہوں کی نشان وہی کی، تغلیمی سطح پر ان کے گرتے ہوئے گراف سے خبر دار کیا اور ہمیشہ آپسی اتحاد اور باہمی وگانگ کی، کہ تشتیت وائنتشار اور تحریف ہو قد بازی زوال آمادہ قوم مسلم کا سب کی تافین و بلغ کی، کہ تشتیت وائنتشار اور تحریف مولانا کی تحریوں کو بلا انتمیاز طبقہ و سے دردانگیز وہلاکت خیز المیہ ہے ۔۔۔۔۔۔ اور اس وجہ سے بھی مولانا کی تحریوں کو بلا انتمیاز طبقہ و مسلم کا سب ساک ایک عام مقبولیت حاصل ہوئی۔

مولانا کی تمام ترتح روں کا ایک اور امتیازی پہلویہ جھی ہے کہ ان میں معروف معنوں میں ادبی رعنائی ، زیبائی وحسن کاری کی بہ جا ہے سادگی ، سلاست ، بے ساختگی و بے تکافی کارنگ نمایاں رہتا ہے ، وہ زبان واسلوب کوسنوار نے کے تکلف آمیز عمل کوراہ دیے بغیر فطری اسلوب نگارش اور جتگی کے ساتھ لکھتے ہیں ، یہی وجہ ہے کہ ان کی نگارشات کو ہر کہہ ومہہ بے تکان پڑھتا جا تا اور برحتگی کے ساتھ تحریر وانشا کے اس سہل بنت بنی تاریخی ، علمی وسیاسی معلومات سے دامنِ مراد کو بھر نے کے ساتھ تحریر وانشا کے اس سہل

المنال اورز و فنهم طرز ہے مخطوظ بھی ہوتا جاتا ہے۔

مولانا کے مقالات کئی مجموعے بھی زیور طبع ہے آراستہ ہوکر منظر عام پرآ چکے ہیں اور اس طرح ان کی افادیت دو چند بھی ہوگئی ہے اور اس کا دائرہ بھی وسیع تر ہوگیا ہے، مسلمانانِ ہند کے نوبہ نوسیاسی ومعاشرتی مسائل اور ان کے تجزیوں پر مشتمل ''سلکتے مسائل'' ،'' ہندوستانی مسلمان: مسائل اور مزاحمتین' بطور خاص عصر عاضر میں مسلمانوں ہے اسلام کے مطالبات کی عصری تشریح پر شتمل ''اسلام اور مسلمانوں کی ذے داریاں' ، اسلامی معاشرے کے خدوخال، اس کے تشکیلی عناصر کی توضیح اور اس کی خصوصیات سے پردہ اٹھانے والے مقالات کا مجموعہ اس کے تشکیلی عناصر کی توضیح اور اس کی خصوصیات سے پردہ اٹھانے والے مقالات کا مجموعہ ''معاشرہ اور اسلام'' انگریز کی ترجمہ: Islam And Society اور اسلام میں عور توں کے مقام ومرتبہ اور ان کے حقوق کی نشان دبی کے ساتھ موجودہ مسلم معاشر سے میں ان کی پاملیوں کی مقام ومرتبہ اور ان کے حقوق کی نشان دبی کے ساتھ موجودہ مسلم معاشرے میں ان کی پاملیوں کی اندوہ ناک تصویر دکھانے والی کتاب ''عورت اور مسلم معاشرہ'' انگریز کی ترجمہ: Justice In Islam

مولانا اسرارالحق قاسمی کی بے باکانہ، جرات مندانہ، مجاہدانہ اور ق بہندانہ صحافت کے جو نقوش اب تک اکبر کرسامنے آئے ہیں، ان کی روشی میں بلاکسی شک وزیب نے بہ کہا جاسکتا ہے کہ ہندوستان کے موجودہ مین اسٹریم میڈیا کی متعصبانہ ذبینت کو بہت حد تک پابند حدود قبود بنانے میں جن جاں بازقلم کاروں کی جھے داری ہے، ان میں ''امرارالحق قاسی''ایک نمایاں ترین نام ہے۔

#### مولا نامحدولي رحماني

ب: ۵رجون ۱۹۴۳ء - ارجمادي الاولي ۱۳۲۳ اه

خانقا و رحمانی ، مونگیر کے سجادہ نشیں ، جامعہ رحمانی ، مونگیر کے روبِ رواں ، رحمانی تحرفی جیے ملک گیرشہرت کے حامل تکنالوجیکل تعلیمی ادار ہے کے فاؤنڈ رونگراں ، ہندوستان کی موقر و معتمد علیہ مسلم شخیم آل انڈیامسلم پرسنل لا بورڈ کے سکریٹری ، امارتِ شرعیہ ، بہار ، اڈیسہ وجھا رکھنڈ کے نائب امیرِ شریعت ، سیاست و شریعت و طریقت کے سنگم اور اپنے آبائی خصائص اور و جاہتوں کے اہین مولا نامحہ و لی رحمانی کی پیدائی مونگیر ہیں ہوئی ، ابتدائی تعلیم ورجہ بنجم سک اردو پرائمری اسکول ہیں حاصل کی ، پھر دینیات کی طرف متوجہ ہوئے اور ہدایہ تک جامعہ رحمانی ، مونگیر ہیں پڑھا، اس کے بعد دار العلوم ندو ق العلم الکھنؤ میں داخل ہوئے اور ہدایہ تک جامعہ رحمانی ، مونگیر ہیں پڑھا، اس کے بعد دار العلوم ندو ق العلم الکھنؤ میں داخل ہوئے اور دوسال وہاں طالبِ علم رہے ، اس عرصے میں نصوبی استفادہ کیا ، ۱۹۲۳ء میں دار لعلوم دیو بند میں داخل ہوئے اور ۱۹۲۴ء میں دار لعلوم دیو بند میں داخل ہوئے اور ۱۹۲۴ء میں دار لعلوم دیو بند میں داخل ہوئے اور ۱۹۲۴ء میں دار لعلوم دیو بند میں داخل ہوئے اور ۱۹۲۴ء میں دار لعلوم دیو بند میں داخل ہوئے اور ۱۹۲۴ء میں دار لعلوم دیو بند میں داخل ہوئے اور ۱۹۲۴ء میں دار نفیل سے بھی علمی تشنگی بھائی۔

تقریر و خطابت کے ساتھ تحریر و صحافت کا ذوق بھی مولانا کے اندرطالب علی ہی کے دوران پیدا ہوا، جورفۃ رفۃ نکھر تا اور ابھرتا گیا، مونگیر میں پہلامضمون مند الہند حضرت شاہ ولی اللہ عدث دہلوی اور ان کی حیات و خدمات پر ۱۹۵۹ء میں لکھا، جومتو سطات کے طالب علم کی تحریری کاوش ہونے کے باوجود حقق علم ریز اور کمل تھا اور اربابی علم ونظر نے اسے تحسین کی نگاہ سے دیکھا۔ دیوبند میں اس ذوق میں مزید بالیدگی آئی اور موقوف علیہ کے سال ایک ذاتی عربی

رسالہ 'النہضہ'' جاری کیا،اسی زمانے میں اردو میں ایک مفصل مقالہ'' دارالعلوم کا کتب خانداور اس كادارالمطالعه 'كزيرِعنوان لكھا،جس ميں دارالعلوم كے كتب خانے كا بہترين تعارف اوراس میں پائے جانے والے ذخائرِ کتب پربصیرت افروز روشی ڈالی گئی تھی ،فراغت کے بعد مزید ڈیمر ھ سال دارالعلوم میں رہے اور اس عرصے میں جہاں حضرت علامہ ابراہیم بلیاویؓ ہے دوبارہ تر مذی شریف کا درس لیا اورفن حدیث میں دست گاہ حاصل کی، وہیں شعبۂ مطالعہ علوم قرآنی سے وابسة ره كرمفتي ظفير الدين مفتاحيٌ كے زيرِ مگراني "ربطِ آيات اور حضرت شاه ولي الله محدث رہلوی ' کے موضوع پر تحقیق مقالہ لکھا، جے اہلِ علم کے حلقے میں خاصی پذیرائی حاصل ہوئی۔ د بوبند سے نکلتے ہی مولا نا رحمانی کوفت روزہ 'نقیب' کا میدان ملا،جس میں ان کے قلمی جو ہر کے تاب ناک نقوش الجر کر سامنے آئے ،جس وقت مولا نائے'' نقیب'' میں لکھنا شروع کیا، وہ۷۷-۱۹۲۷ء کا زمانہ تھا اور صوبہ بہار سمیت تمام ہندی مسلمانوں کے لیے ہلاکت ناک حالات سرابھار رہے تھے ،مولا نانے اس وقت کی زہرہ گداز فضاؤں سے نمٹنے کا تہی کرلیا اور ''نقیب'' کےصفحات پرایسے ہے با کانہ عقل وخرد کو بیدار کرنے والے اور شعور واحساس کو جنجھوڑ کر ر کھ دینے والے شذرات لکھے کہ جہاں ایک طرف مسلمانوں کا ملی حس پھڑک اٹھاء وہیں دوسری

طرف حکومتِ وفت کے حواس باختہ ہو گئے ،اس وقت ''نقیب' کے مدیر اصغرامام فلفی تھے، پھر شاہدرام مُکری مدیرِ اعلیٰ اور اصغرامام فلسفی مدیرِ مقرر کردیے گئے ، بید دونوں کہنہ مشق صحافی اور جہاں دیدہ اہلِ قلم تھے اور ان کی تحریریں بھی بڑی جان دار ہوا کرتی تھیں ،گرمولا نار جمانی نے ''نقیب''

میں اپنے منفرداور بے باک افکار و خیالات کی الیم کا ئنات بسائی کہ دیکھتے ہی دیکھتے ''نقیب''

حق شناس، جق ببنداور حق نما صحافت كا آئينه خانه بن گيا، مولانا رسى طور پر 'نقيب' كے بچھ بھى نه

تعى، مُرْمَلَى طور پر بہت بچھ؛ بلكەسب بچھ تھے۔

''نقیب'' کے صفحات پر مولانا کی قلمی جولانیوں کی مدت جارسال ہے،اس عرصے میں جامعہ رحمانی ،مونگیر میں ان کی تدریسی خدمات بھی جاری ربی تھیں ،اس کے بعد مکمل طور پر مونگیر ہی میں سکونت پذیر ہو گئے اور وہیں سے اے 19ء میں ایک ماہانہ پرچہ' تصحیف' کے نام سے جاری کیا، یہ پرچہ گوزیادہ عمر نہ پاسکا اور 201ء میں اس کی اشاعت بند ہوگئی، گر پھر بھی علمی ،فکری و سیاس سلے گہرے اثر ات محسوں کیے گئے۔

۰۸ ء کی دہائی میں صوبہ بہار کا سب سے اہم اور مقبولِ عام اخبار روز نامہ ' تو می آواز' تھا، جواس وقت کے وزیرِ اعلیٰ جگن ناتھ مشرا کے معتمد وعزیز جیبوجھا کی سرپری میں نکلاً تھا، اس وقت پٹنہ سے ' سنگم' ' ' صدا ہے عام' اور' ساتھی' بھی شائع ہوتے تھے، گر ان کا سرکیش ' تو می آواز' کے مقابلے میں اندوہ ناک حد تک کم تھا، جب کہ ' قو می تنظیم' اس وقت نو خزی کے عرصے سے گزررہا اور ہفتہ وارتھا، اُدھر'' قو می آواز' چوں کہ حکومت کی نظر کرم کار بین تھا؛ اس لیے اس پرایک خاص ذبین اور طر زِفکر کی چھاپ ہوتی ، وہ نہ صرف یہ کہ مسلم مسائل کے کورت کے گریز کرتا؛ بلکہ و قفے و تفے سے مسلمانوں کی نہ جی ولی آزار رسانی ہے بھی نہ چوکیا۔

ایے وقت میں ایک بار پھر مولا نار جمانی نے غیر معمولی ہمت و جرائت سے کام ایا اور پٹنہ سے ایک روز نامہ اخبار 'آیار' آفسٹ پر طبع ہونے والا بہار کا پہلا اردوا خبار تھا، اس نے نطخ ہی حق نوائی وحق گوئی کی نئی تاریخ رقم کی ،اس اخبار کے والا بہار کا پہلا اردوا خبار تھا، اس نے نطخ ہی حق نوائی وحق گوئی کی نئی تاریخ رقم کی ،اس اخبار کے ذریعے بہار کی اردوصحافت کو ایک خاص تو انائی حاصل ہوئی ،اس کی گونا گوں خوبیوں کی بنا پر نہ صرف اردودال طبقہ اسے خاص دل چھی سے پڑھتا تھا؛ بلکہ اس کی گونے ایوانِ حکومت میں بھی صرف اردودال طبقہ اسے خاص دل چھی سے پڑھتا تھا؛ بلکہ اس کی گونے ایوانِ حکومت میں بھی جاتی تھی ،دوسری طرف '' قومی آواز'' کی ریڈرشپ دن بدن محدود سے محدود تر ہوتی گئی اور پھر چند مہینوں میں بی اس کی بساط حیات لیٹ گئی۔

''ایٹار'' کی مدتِ اشاعت تین سال ہے بچھزائدرہی،اس کے بعدیہ بھی ہمیشہ کے لیے بند ہوگیا،اس کے بند ہونے کی وجوہ تھیں، گرایک اہم وجہ بیتھی کہ مولا تار جمانی ذرخ بز فکر اورشر رہار قلم تو رکھتے تھے، گرصحافتی دنیا کی تاہم واریاں ان کے مزاج ہے ہم آ ہنگ نہ تھیں اوروہ اضمیں جھیل مذکتے تھے۔

اس کے بعد مولانا کی صحافتی سرگر میاں بہت حد تک سر دیر گئیں، گر مسلم پرسل لا بورڈ اور امارت شرعیہ جیسے قومی شہرت کے حامل اداروں سے سر براہانہ وابستگی ،اسلامیانِ ہند کی دردمندانہ قیادت ، ہر محافہ پر معاصرافکار پر اسلامی فکر کی برتری و بہتری کے اثبات اور یگانہ و بے گانہ اذہان میں اس کی تریخ کے جذبہ کے پناہ نے ان کے قلم کوسکوت آشنانہ ہونے دیا؛ چناں چہ وہ اب بھی میں اس کی تریخ کے جذبہ کے پناہ نے ان کے قلم کوسکوت آشنانہ ہونے دیا؛ چناں چہ وہ اب بھی کے شہہ دماغوں پر بھی سکتہ طاری کردینے والی تحریب سے میں اور انہائی تھوں ، پُر دم ، قوائے فکریہ کو جوش وولو لے سے سرشار کردینے اور ایوانِ حکومت کے شہہ دماغوں پر بھی سکتہ طاری کردینے والی تحریب سے ہیں۔

مولانا کے فکری نظام کی تشکیل جن عناصر سے ہوئی ہے،ان میں قرآن وحدیث کے علام پر گہری نگاہ،اسلامی فقہ کے اسرار و رموز سے بھر پور واقفیت،عصری تغیرات سے باخبری،مطالباتِ زمانہ کوشری تناظر میں دیکھنے اور آخییں بہ خوبی حل کر لینے کی قابلِ صد رشک قابلیت کے ساتھ جرائت و بسالت اورخوے اسداللّبی کی وہ اسپرٹ (Spirit) بھی بہتمام و کمال شامل ہے،جس نے انبیت میں صدی کے اختیام اور بیبویں صدی کے سر آغاز میں ان کے وادا مولانا محرعلی مونگیری کی ذات میں متمثل ہوکر قادیانی فد ہب کے تارو پود بھیرد یے تھے اور جوان کے بگائی مولاگرامی کی شکل میں نصف صدی سے زائد تک ساتھ ان کی ترجمنوں کی لغزیدہ پائیوں کوسرِ عام رسواکرتی رہی ؛اس لیے جہاں مولانا ولی رحمانی کی تقریریں آئش بدداماں ، دل و دماغ میں تلاحم بر پاکرد سے والی اور حکومت کے ساتھ ان کی تقریریں آئش بدداماں ، دل و دماغ میں تلاحم بر پاکرد سے والی اور حکومت کے ساتھ ان متاصر پر نقد صری کے رہے والی ہوئی ہیں ، جو کسی بھی طور سے سلمانوں کے اجتماعی شعور کا سخصال کرتے یا اس پر شب خوں مارنا چا ہے ہیں ، وہیں ان کے قلم سے نکلے ہوئے فکر یاروں میں بھی بلاکی قوت اور ایک خاص قشم کا طنطنہ پایا جاتا ہے۔

''مدارسِ اسلامیہ اور مسلمانوں پر وزارتی رپورٹ کے اثرات''' وزارتی گروپ کی رپورٹ مسلمانوں اور مدارسِ اسلامیہ کے ظاف''' اقلیتوں کی تعلیم اور حکومتِ ہند کو چند عملی مشور ہے''' اقلیتی تعلیمی کمیشن ایکٹ: ایک مشور ہے''' اقلیتی تعلیمی کمیشن ایکٹ: ایک مختصر جائزہ' اور حال ہی میں آرٹی ای اور ڈائر یکٹ میکسیز کو ڈ جیسے صریح مسلم مخالف اور زہر ناک قوانین کے مقمرات وعواقب سے با څرکر نے والی ان کی تحریری، جوہندوستان کے بیشتر اخبارات میں شائع ہوئیں اور حلقہ اربابِ علم و دائش پر ان کا خاطر خواہ اثر پڑا اور بیندوستان کے تقریباً تمام مسلمانوں نے آئیں یک قلم مستر دکر دیا۔

ویسے مولانا کی مطبوعہ کل تقنیفات کی تعداد ہائیس ہے، جو سیاسیات کے ساتھ علمی، ساجی، اصلاحی وسوانحی موضوعات پر لکھی گئی تحریروں کے مجموعے ہیں، جب کہ شخصیات ہی پر تاثر اتی مضامین کا ایک مجموعہ 'تابال، درختال، جاودال''، تقریروں کا مجموعہ 'خطبات ولی' اور اعز ہوا وراقر ہااور منتسبین ومتوسلین کو لکھے گئے ان کے خطوط کا مجموعہ 'مکا تیب ولی' زیر طبع ہیں۔

مولانامحدسالم جامعی ۱۹رسمبر۱۹۴۳ء-۳محرم الحرام ۱۳۲۳اھ

گزشتہ نصف صدی سے سجیدہ و معتبر صحافتی خدمات انجام دے رہے مولا نامحر سالم جامعی ریز ہی ، تاج پورہ ، شلع سہارن پور سے وطنی تعلق رکھتے ہیں ، ابتدائی و ٹانوی تعلیم جامعہ اسلامیہ ریز ہی ، تاج پورہ ہی ہیں حاصل کی اور ۱۹۲۲ء ہیں دار العلوم دیو بند سے دور ہے گئیل کی۔

قلم سے راہ و رسم طالب علمی ہی کے زمانے میں قائم ہوئی ، فراغت کے جامعہ اسلامیہ ریز ہی تاج پورہ سے مسلک ہوئے اور وہاں سے ایک ماہانہ دسالہ ' اصلح' نکالا ، جو تین سال تک ریز ہی تاج پورہ سے مسلک ہوئے اور وہاں سے ایک ماہانہ دسالہ ' اصلح' نکالا ، جو تین سال تک جاری رہا ، مظفر نگر کے بھی ایک ماہ وار رسالہ ' خبر خواہ' کی اوار ت کی ، جو تقریباً دوسال تک جاری رہا ، ۱۹۸۸ء میں جمعیت علاے ہند کے ہفتہ وار آرگن ' الجمعیۃ' کے مدیر مقرر کے گئے اور تب سے اب تک برصن وخو بی اس کی اوار تی ذھے داریاں نبھار ہے ہیں۔
مولا نامحہ سالم جامعی کی صحافتی جولا نیاں گزشتہ بچاس برسوں سے جاری ہیں اور اوھر بچیس مولا نامحہ سالم جامعی کی صحافتی جولا نیاں گزشتہ بچاس برسوں سے جاری ہیں اور اوھر بچیس

سال سے وہ اردو کےمعروف اور تاریخی اخبار''الجمعیۃ''مدیر ہیں، بیوہ اخبار ہے،جس نےمعرکہ'

آزادی کوشعلہ بددامال بنانے اور مردان حریت کے جذبہ وہمت کوعروج بخشے میں مرکزی رول ادا کیا تھا، جس کے ادارہ تحریر میں مولانا محرعر فان ،مولانا ابوالاعلیٰ مودودی ، ناز انصاری ،مولانا عثمان فارقا یا مولانا وحید الدین خان اور مولانا امرار الحق قاسمی جیسے قد آوران صحافت شامل رہے ہیں اور جوابی عمر کا خاصا طویل عرصہ گزار چکا ہے۔

یوں تو بہی مولا نا جامعی کی صحافتی قابلیت کی ایک واضح اور بڑی دلیل ہے کہ وہ رابع صدی ہے مسلسل ایسے شہرہ آفاق اخبار کی اوارت انجام دے رہے ہیں، مگر دوسری مہتم بالثان دلیل اس اخبار کے اوارتی صفحات پرشائع ہونے والے ان کے گراں قد رتج یاتی مضامین بھی ہیں، مولا نا جامعی کی تحریریں اُن کی عمیق ترسیاسی بصیرت علمی ہمہ جہتی ، فکری آفاقیت اور شعور واحساس کی تازگی وشفتگی کی آئینہ دار ہوتی ہیں، مولا نا جامعی کے تجزیوں میں ایک خاص شم کی تو انائی اور قوت بائی جاتی ہے، جو آخیس پروفیشنل صحافیوں سے ممتاز بھی کرتی ہیں اور انفرادیت بھی عطاکرتی ہیں، مولا نا جامعی کا قلم عصر حاضر کے ان اصحاب صحافت سے یکسر مختلف ہے، جو اپنے ذہیں ود ماغ کو ہواؤں کے درخ کا رہیں رکھ کر کھتے اور طفلا نہ افکار کے اظہار کو بی اپنی قلمی فتوحات کی معراج سمجھ ہواؤں کے درخ کا رہیں رکھ کر کھتے اور طفلا نہ افکار کے اظہار کو بی اپنی قلمی فتوحات کی معراج سمجھ لیتے ہیں، حقائق کی صورت گری اور واقعات کی بعینہ عکاسی اور پھر ان سے درست نتائج اخذ کرنے کا جو ہنر مولا نا جامعی کو آتا ہے، وہ صرف ان بی کا حصہ ہے۔

مولا ناجامعی کے قلمی کمالات کا ایک خاص پہلوان کی تحریروں میں پائے جانے والے الفاظ کی روانی وسلاست بھی ہے، وہ مشکل سے مشکل مطالب کی ادائیگی اور حصن سے حصن مسئلے کی تعبیر و تشریح اس جا بک دسی سے کرتے ہیں کہ وہ مسئلہ بالکل آئینہ ہو جاتا ہے اور قاری کے ذہنی اطمینان وسکون کا باعث بھی۔

مولانا جامعی اب تک سیاسی ،ساجی ، دینی ، اخلاقی و سوانجی موضوعات پرسیر و سه مضامین لکھ چکے ہیں اور تا ہنوز ان کا قلم رواں اور حوصلہ جواں ہے، گراب تک ان کے مطبوعہ مقالات کا کوئی مجموعہ مظر عام پرنہیں آسکا ہے، البتہ جامعہ اسلامیہ ریڑھی تاج پورہ میں منعقدہ'' بانیانِ جامعہ سیمینار''،ای طرح''الاست اذ حشمت علی "کے عنوان ہے ہونے والے سیمینار کے مقالات کے مجموعان ہی کے تر تیب دادہ ہیں ، نیرہ فت روزہ ''الجمعیۃ''کا'' فداے ملت نمبر''اور''امیر الہند نمبر'' بھی ان بی کی جان شعور کے نمونے ہیں۔

### مولا ناحسن الهاشي

ب: ١٠١١م يل ١٩٢٩ء - ٨م جمادي الاخرى ٨٨١٥١٥

اردو میں اوا نا تالم کے مالک مواا ناحسن الہائمی نے ابتدائی تعلیم اپنے وطن میرٹھ میں حاصل ماس کے رام العادم و اور ہند میں داخل ہوئے اور ۱۹۳۴ء میں انتخاب ماسل کے رام کے دور کا حدیث شرایف کی سکتیل کی۔

"ر شتہ بیں سال سے مولانا کے زیرِ ادارت ماہ نامہ الطسماتی دنیا" نگل دہا ہے، اس پر ہے بیں بنیادی طور پر روحانی عملیات اوران سے متعلق موادشا کھ جوتے ہیں اوراس کا حلقہ الر ہندوستان کی سرحدوں سے گزر کر پاکستان ، الگلینڈ ، امر یکہ اور تیج کے بیشتر مما لک تک پہنچ چکا ہے اور اس کا سرکولیشن بھی دیو بند کے تمام رسائل بیل سب سے زیادہ ہے، اس سے انکا رہیں کیا جا سکتا کہ اس رسالے کی اس درجہ مقبولیت بیل اس کے ' روحانی خط وخال' اور' روحانیات' سے جا سکتا کہ اس رسالے کی اس درجہ مقبولیت بیل اس کے ' روحانی خط وخال' اور' روحانیات' سے دل جہی رکھنے والوں کی دئیا بھر بیل کشر تعداد کی کار فر مائی ہے، گریہ بھی حقیقت ہے کہ اس کے دارتی صفحات پر شاکع ہونے والے مولانا دارتی صفحات پر شاکع ہونے والے مولانا دستا امرائی کے شذرات قلم بھی غیر معمولی معنوبیت کے حامل ہوتے ہیں اور ان میں ادب وزبان کی شیر بی و جاذبیت کے ساتھ افکار و خیالات کا اجلا پن ، قوت ، رفعت اور وسعت بھی بھر پورطور کی شیر بی و جاذبیت کے ساتھ افکار و خیالات کا اجلا پن ، قوت ، رفعت اور وسعت بھی بھر پورطور کی شیر بی و جاذبیت کے ساتھ افکار و خیالات کا اجلا پن ، قوت ، رفعت اور وسعت بھی بھر پورطور کی بیائی جاتی ہواوراس کی اس شہرت و مقبولیت بیں یا تھی اس کا بھی وخل ہے۔

"مطلسماتی دنیا" کا ایک اور کالم ،جو بہت ہی دل جسی کے ساتھ پڑھا جا تا اور مولا ناعامر عثاقی کے ناتھ ہے ،وہ" اذان بت کدہ" ے،

اس کالم میں مولا نا ہر ماہ کی اہم واقعے یا خبر پر طنزیہ مضمون لکھتے اور دل چسپ ہے آگیں اور پُر کشش اسلوب میں حقائق کے چبر ہے سے مکر وفریب اور المع کاری کے غبار کوصاف کرتے ہیں، مولا نا کے ۲۰۰۱ء تک کے طنزیہ مضامین کا ایک مجموعہ بھی ''اذانِ بت کدہ''ہی کے نام سے زیور طبع ہے آراستہ ہو کربے پناہ مقبول ہوا ہے۔

اس کےعلاوہ اس میں شائع ہونے والے قسط وار ناول بھی ادب نواز حلقے میں خاص اہمیت رکھتے اور ذوق وشوق سے پڑھے جاتے ہیں۔

مولا ناحسن الہاشمی شعرِ وتن کا بھی عمدہ ذوق رکھتے ہیں ، ایک زمانے ہیں ان کے اشعار دیو بند کے ادب شناس حلقوں کے ور دِزبان رہا کرتے تھے اور گواب اس کا سلسلہ تقریباً ترک کر چھے ہیں ، گر پھر بھی ان کی غزلیات ، جو طالب علمی کے دوران اوراس کے بعد بھی ایک عرص تک مختلف فرضی ناموں سے بہت سے ادبی رسالوں میں شائع ہوئیں ہیں ، ان کو جمع کیا جائے تو ایک فیمی شعری مجموعہ تیار ہوسکتا ہے۔

#### پروفیسرابوالکلام قاسمی پ:۲۰رسمبر۱۹۵-۱اررسیج الاول ۲۰ساھ

مشرقی تقیدی روایتوں اور رویوں کی تعبیر تفہیم وتشری اور کم گشتہ ادبی قدروں کی بازیافت کرنے کے حوالے سے اپنی شناخت رکھنے والے عصر حاضر کے ممتاز ادیب و نقاد پروفیسر ابوالکلام قاسمی کی طلب علم کا آغاز اُن کے آبائی وطن' دوگھر ا' مضلع در بھنگہ سے ہوا اور اُنھوں نے وہیں ابتدائی وٹانوی تعلیم مکمل کی ،۱۹۲۲ء میں دارالعلوم دیو بند میں داخل ہوئے اور ۱۹۲۷ء میں امتیازی نمبرات کے ساتھ دور ہُ حدیث شریف کی تحمیل کی۔

فرہی علوم کی تکیل کے بعد عصری علوم کے حصول کی خاطر دبلی آئے، ۱۹۷۰ء میں ہائر سکنڈری اسکول (جامعہ ملیہ اسلامیہ) پاس کیا،۱۹۷۳ء میں علی گڑھ مسلم یو نیورٹی سے بی اے (اردو) اور ۱۹۷۵ء میں ایم اے کیاا پی فطری قابلیت، جہد واجتہا دکی قابلِ رشک خو اور مطالعہ کی بے کراں وسعت کی بہدولت دیو بند میں بھی نمایاں رہے اور جامعہ ملیہ اسلامیہ اور اے، ایم، یو میں بھی تفوً ق وانتیاز ان کے قدم ہوس رہا۔

ان کی غیرمعمولی قابلیتوں کے پیشِ نظر ۱۹۷۱ء میں اے، ایم، یومیں لیکجرر کی حیثیت سے ان کا تقرر کیا گیا، ۱۹۸۳ء میں یہیں سے پی آج ڈی کی ڈگری حاصل کی اور اس سال ریڈر کی حیثیت سے حیثیت سے میں ترقی ہوئی، ۱۹۹۳ء سے تا حال شعبۂ اردو کے پروفیسر ہیں، جب کے چیر میں بھی رہ کے ہیں۔

ابواا کلام قامی کی ادب و تقید سے شناسائی دارالعلوم کے قیام ہی کے زمانے میں ہو پکی تھی ،جس نے اس وقت کے دینیات کے طالب علم ''ابوالکلام'' کوآیندہ کاعظیم ادیب ونقاد بنادیا، جب وہ دیو بند میں طالب علم تھے، تو اپنے دوق اور میلانِ طبع کے موافق اپنے استانے خاص مولانا انظر شاہ شمیری سے حدیث وفقہ تفیر کے علاوہ زبان وادب میں بھی استفادہ کرتے ،شاہ صاحب نے مسلسل جہاں ابوالکلام صاحب کی نہ جی علوم میں رہنمائیاں کیں، وہیں مختلف ادبیات کے مسلسل جہاں ابوالکلام صاحب کی نہ جی علوم میں رہنمائیاں کیں، وہیں مختلف ادبیات کے محصے میں بھی ان کی خاطر خواہ مدد کی ، فاری کے کلاسیکل ادب و شاعری کو سجھنے کے لیے آئیس مولانا ہے روم کی ''مثنوی 'اور'' تزک جہانگیری'' کے مطابع کی تلقین کی ،اسی طرح اردوشاعری کے ابوالآ با حرزا غالب کی بیسیوں غزلوں کی گھیاں اس باریک بینی ہے سلجھا ئیں کہ بھی چیز آگے کے ابوالآ با حرزا غالب کی بیسیوں غزلوں کی گھیاں اس باریک بینی ہے سلجھا ئیں کہ بھی چیز آگے کے ابوالآ با حرزا غالب کی بیسیوں غزلوں کی گھیاں اس باریک بینی ہے سلجھا ئیں کہ بھی چیز آگے کے ابوالآ با حرزا غالب کی بیسیوں غزلوں کی گھید تا بت ہوئی ،ابوالکلام قامی نے شاہ صاحب پر اپنے جل کرقاعی صاحب کی ادب نبی وشعرشناسی کی کلید تا بت ہوئی ،ابوالکلام قامی نے شاہ صاحب پر اپنے تا خراتی مضمون میں اس حقیقت کا انکشاف کرتے ہوئے قام خودکھا ہے:

''جھے مولا ناروم کی طرف سب سے پہلے انھوں نے ہی متوجہ کیا،''تزک جہا تگیری''
پڑھنے کی تلقین بھی انھوں نے ہی کی اور میرے لیے مرزا عالب کے فاری وار دو کلام کی گھیاں
سلجھا کیں، وہ کہا کرتے تھے کہ:''اگر مرزا غالب کی وس بیس غزلیں بھی آ ب اچھی طرح سجھ لیں،
تو ساری اردوشاعری کی شعری منطق آپ کی سجھ میں آ جائے گئ'، یہ بجیب تکتے کی بات تھی، جوہنوز
میرے لیے اوب بنمی وشعرشناس کی کلید ہے، مرزا غالب کی کئی غزلیں انہوں نے ہمیں تمام صنائع و
برائع بنی رموز اور لسانی باریکیوں کی نشان وہ ہی کے ساتھ سمجھائی تھیں، آئی یاد کرتا ہوں، تو جرت ہوتی
ہوائع بنی رموز اور لسانی باریکیوں کی نشان وہ ہی کے ساتھ سمجھائی تھیں، آئی یاد کرتا ہوں، تو جرت ہوتی
سے کہ اگر میرے تحت الشعور میں خاصی کم عمری میں ہی ایسی فنی با تیں نہ بٹھا دی جا تیں، تو آج تک
شعروادب کی بہت کی مبادیات ہمارے لیے نا قابل فہم ہی رہتیں'۔ (1)

یکی وجہ ہے کہ ابوا لکلام قاسمی نے دیو بند سے نگلنے اور علی گڑھ سے وابسۃ ہونے کے بعد زبان داوب ہی کواپنے فکر وقلم کی جولان گاہ بنایا اور ادب کی مختلف اصناف افسانہ نگاری وشعر (۱) بزاہے دردکارشۃ ، مشمولہ: مہاہی مسن تدبیر، نئی دیلی ، محدث عسر مولا ٹا انظر شاہ کشمیری نمبر، مدیر: ا کجاز مرفی قاسی۔

گوئی دغیرہ کے طلسم سے آزاد ہوکر ہا لآخر تقید نگاری کواپنااوڑھنا بچھوٹا بنالیااوراس صنف میں ایسی مہارت بہم بہنچائی کہ آج وہ اردوو فاری شعریات کی تنقید کے حوالے سے مشرقی طرز ہائے گر کوموجودہ ادبی منظرنا مے پر ابھار نے اور ان کی اہمیت و برتری سے آج کے شیشہ گران فرنگ کے ممنون تنقید نگاروں کوآگاہی بخشنے والے منفر دنقاد کی حیثیت رکھتے ہیں، انھوں نے اس حوالے کے ممنون تنقید نگاروں کوآگاہی بخشنے والے منفر دنقاد کی حیثیت رکھتے ہیں، انھوں نے اس حوالے سے گی ایک تخلیقی و تجزیاتی تجربے بھی کیے ہیں، جنھیں عصر حاضر کے معروف ادبیوں نے نہ صرف مراہا ہے؛ بلکہ ان کی روشنی میں قاسمی صاحب کے تمین وانفرادیت کوشلیم بھی کیا ہے۔

ابوالکلام قاسی ایک طویل عرصے سے ادبی صحافت سے بھی وابستہ ہیں؛ بلکدان کی کی ایک ادبی و تنقیدی تقنیدی مرتب ہوئے ہیں، و بیے تو قاسمی صاحب نے دیو بند میں بھی خوب کلھا ور وارالعلوم کے جداری میگزیوں میں ان کی تحریریں شائع ہوتی رہیں، مرعلی گڑھ ہینچئے کے بعدان کا ایک مضمون، جو ماہ نامہ ''نشانات' مالیگا وَں میں چھپا، وہ کی رسالے میں چھپنے والا پہلامضمون تقااور قاسمی صاحب اس وقت علی گڑھ میکڑین' کے مدیر مسلم یو نیورٹی کے لیکچرر ہو چھے تھے، دوسال (۱۹۷۵ء – ۱۹۷۹ء)''علی گڑھ میگڑین' کے مدیر رہے اور یہ گو کہ اس وقت کی معاصر ادبی دنیا میں ان کا تازہ ورود تھا، مگر غیر معمو لی اوبی صاحب اور یہ گو کہ اس وقت کی معاصر ادبی دنیا میں ان کا تازہ ورود تھا، مگر غیر معمو لی اوبی صلاحیتوں کی وجہ سے اٹھیں بڑی پذیرائی حاصل ہوئی، اس کے بعد دو ماہی'' الفاظ' نکالا، جس کی ماہ عیت چارسال (۱۹۷۱ء – ۱۹۸۰ء) رہی، پھر ماہ نامہ'' انکار'' جاری کیا، جو تین سال (۱۹۸۳ء – ۱۹۸۵ء) کی حیاتے مستعارگز ارکرم حوم ہوگیا۔

قاسمی صاحب کے آغاز کے بیر تجربات گودیریا ثابت نہیں ہوئے ، مگران کی اس وقت کے ادبی ماحول پر گہری چھاپ رہی اور ان دونوں رسالوں نے ادب شناس وادب نواز حلقوں میں این انفرادیت کے خاصے گہرے نفوش چھوڑے۔

ابوالکلام قاسمی کی ادارت میں شائع ہونے والے ان دونوں پرچوں میں جہال وقت کے مشامیر ادب گو پی چند نارنگ، پروفیسرشہر یار شمیم حنفی ،قرق العین حیدر شمس الرحمٰن فاروقی ،ساقی فا روتی اورانظار حسین کی ادبی و تخلیقی نگارشات شائع ہوتی تھیں ، و ہیں ان کے ہرشارے میں کسی نہ کسی ادبی موضوع پر کسی بڑے ادبیب یا شاعر کا انٹر و یو اور مباحثہ بھی بدا جتما م شائع کیا جاتا تھا، نیز

ہر شارے میں معاصر شعرا کی تازہ غزلیات کو بھی جگہ دی جاتی تھی ،ان ہی خصوصیات واقبیازات کی بنا پر قائمی صاحب کے دونوں رسالوں نے جلدی کافی مقبولیت حاصل کر لی معالاں کہ اس وقت 'شعور''،' اظہار''،' معیار''،' شب خول'اور''شاعر'' جیسے رسالوں کی بورے ملک میں دهوم تھی اوران کے ہوتے ہوئے کسی مٹے رسالے کے اعتبار کا چرائی روش ہوتا پوامشکل تھا۔ (۱) ١٩٩٢ء مين على گڑھ مسلم يونيورش كے ترجمان اردومجلّه ماہ نامه " تہذيب الاخلاق" كيد م بنائے گئے اور پندرہ سال سے زائد عرصے تک اس کی انتہائی کامیاب ادارت کی بتمبر١٠١٣ . ہے علی گڑھ مسلم یو نیورٹی کے اوبی و تحقیقی مجلہ سہ مائی " فکرونظر" کی ادارت بھی ان بی کیسونی کئی ہے۔ فی الوقت قاعی صاحب کی انتهائی و قیع ادبی و تنقیدی تحریری بهندوستان کے تقریباً تمام ادبی رسالوں کے علاوہ پاکستان کے بیش تر رسالوں میں بھی چھپتی ہیں،ان کی ہرتح میرموجودہ ادبی دنیا میں بر ہان واستناد کا درجہ رکھتی ہے، ان کے ادلی و تقیدی نظریوں کو نہ صرف به طور حوالہ کے چیش کیا جا تا ہے؛ بلکه بیش ترادیوں اور نقادوں کی رائیں وہیں آ کرتھہر جاتی ہیں۔

#### مولا نااعجاز احمراعظمي

#### ب:۵رفروري ١٩٥١ء - ١٢ر سيح الآخر • ١٣٧ه

مشرقی یو یی کے مردم خیز خطے اعظم گڑھ سے تعلق رکھنے والے جلیل القدر نقیه، کامیاب مربی اور بافیض عالم دین مولانا اعجاز احمد اعظمی نے تعلیم کی ابتدا تو عصری علوم سے کی تھی ، مگریہ قدرت کو منظور نہ تھا؛ چنال چہ بہ ظاہر ایک معمولی ہے واقعے نے ان کے قلب حماس پر غیر معمولی اثر کیا اورانہوں نے جدیدعلوم کی تحصیل سے ہاتھ اٹھالیا،اس کے بعد دینیات کی طرف متوجہ ہوئے اور اول عربی تک کی کتابیں مولا ناعبدالتار اعظمی سے پڑھیں ، سال دوم میں مدرسداحیا والعلوم ، مبارک پور میں داخل ہوئے اور پنجم تک یہاں پڑھا،سال ششم میں ۱۹۲۸ء میں دارالعلوم دیو بند میں داخل ہوئے ، مگر بہ وجوہ سال مکمل ہونے سے پہلے ہی انھیں دا رالعلوم کو خیر باد کہنا ہوا اور ۱۹۲۹ء میں دارالعلوم حسینیہ ، محلّہ چلہ، امر وہنہ سے دورہ حدیث شریف کی تکمیل کی۔

<sup>(1)</sup> يروفيسر الوا لكلام قامى شخصيت اور ادبي خدمات ماه نامه كتاب نما، مرتب: وْاكْرْ مِثَاق مدف، مطومه: جون۲۰۰۲،

فراغت کے بعدایک سال ٹمپوسلطان کے شہر بنگلور کی ایک متجد میں امامت وخطابت کا فریف انجام دیا، اس کے بعد درس و قد رکس سے وابستہ ہوئے اور بالتر تیب مدرسے قرآنیہ، جو نپور، مدرسہ دینیہ ، غازی پور اور جامعہ اسلامیہ، ریوڑی تالاب مدرسہ دیا ہے ، غازی پور اور جامعہ اسلامیہ، ریوڑی تالاب بنارس میں ابتدا سے لے کر در جات علیا تک کی میش ترکتا ہیں پڑھا کیں اور فی الحال تقریبا ہیں سال سے مدرسہ شیخ الاسلام، شیخو پور، اعظم گڑھ کے استاذ ہیں اور صدارت تدریس کے عہد ب پر سال سے مدرسہ شیخ الاسلام، شیخو پور، اعظم گڑھ کے استاذ ہیں اور صدارت تدریس کے عہد ب پر میں فائز ہیں۔

مولانا کودین علوم میں جو تیم ، رجال سازی کا جوملکہ اور درسیات کے مغلقات کی تفہیم میں جو پدِطولی حاصل ہے، اس سے تو معاصر طبقہ علا وطلبہ بہ خوبی واقف ہے، گر ساتھ ہی یہ بھی حقیقت ہے کہ مولا تا تحریر وانشا کا بھی نفیس فوق رکھتے ہیں اور ان کا ادبی وصحافتی شعور بھی نہایت درج عمیق ہے ، جن لوگوں نے مختلف رسائل و جرائد میں ان کے مقالات یا ان کے مجموعوں کا مطالعہ کیا ہوگا ، آنہیں اس کا ضرور احساس ہوگا۔

دینیات پس انتهائی مہارت و براعت کے ساتھ مولا نا کے قلم بیں بھی بڑی تو انائی، حس اور دل شی پائی جاتی ہے اور اس کی وجہ مولا نا کے خاندان کا متوارث علمی وادبی ماحول ہے، مولا نا کا گھر اٹا ایک عرصے سے علم برور وادب نواز تھا اور ان کے گھر بیس مختلف ادبی و تاریخی کتابوں کے ساتھ ہندوستان کے مشہور علمی وادبی رسائل کی بھی ایک بڑی تعدادتی، جوان کے والد منگایا کر تے تھے؛ یہی وجہ ہے کہ مولا نا کو آغاز شعور ہی بیس چوٹی کے اہلِ علم وقلم کی تحریب پڑھنے کے مولا تا کو آغاز شعور ہی بیس چوٹی کے اہلِ علم وقلم کی تحریب پڑھنے کے مولا تا کو آغاز شعور ہی بیس چوٹی کے اہلِ علم وقلم کی تحریب پڑھنے کے مواقع بلے، روز تا مہ '' الفرقان' ، ماہ نامہ ' مولوی' ، ماہ نامہ ' نظام المشائخ' ' ، ' نہیشوا' ، '' حریب ' بیس بین نوخ بی ' بیس بین نوخ بیس بین نوخ بیس بیار فقح بیس بیس بین نوٹی کے اہل کا دخیار ات کے علاوہ بہت سے ادبی و پری کے ' نگار' جیسے ملکی بیانے پر شہرت رکھنے والے رسائل واخیار ات کے علاوہ بہت سے ادبی و تاریخی ناولوں سے بھی آخیس خاصی مزاولت رہیں۔

عمروشعور کے روبہ تقدم ہونے کے ساتھ مولانا کے ذوقِ مطالعہ میں مزید فراوانی آگئی اور دینات و درسیات کی ہے ساتھ عربی و اردوشعریات وادبیات کا بھی بڑا حصہ کھنگال ڈالا اور بیسلسلہ ہنوز جاری ہے۔

جہاں تک مولا نااعظمی کی تحریر وانشا کا تعلق ہے، تو ویسے تو انھوں نے پچھونہ پچھوڑ مانہ طالب علمی میں بھی تکھا، مگر اس وقت ان کے ذہن ور ماغ کی تمام تر تو جہات لکھنے سے زیادہ پڑھنے پر مرکوزھیں، ان کے قلم میں اصل تیزگا می تب آئی ، جب انہیں کے بعد دیگر کی ایک مجلوں کی ادارتی ڈنے داریاں سونچی گئیں۔

سب سے پہلے مولا ناکوسہ ماہی ''المآثر'' کامدیر بنایا گیا،اس رسالے کا جر ۱۹۹۲ء میں ابوا المآثر مولا ناحبیب الرحمٰن اعظمیٰ کی یاد میں ان کے صاحب زادے مولا ناعبد الرشید اعظمی نے کیا تھا،مولا نا عباز احمد اعظمی شروع ہی ہے اس کے مدیر ہیں اور زبان و بیان اور علم وتحقیق کے حوالے سے اہلِ علم ودائش کے یہاں اس رسالے کی ایک منفر وشناخت ہے۔

مدرسہ انوا رالعلوم، جہاتا گنج، اعظم گڑھ سے جنوری ۱۹۹۷ء میں ایک ماہانہ رہالہ
"انوارالعلوم" جاری ہوااور اس کی ادارت بھی مولانا اعظمی کے سپر دہوئی، مولانانے اس رہا
کو بھی بہترین آغاز دیا ، مگر بہ دجوہ اس کی عمر بہت مخضر ٹابت ہوئی اور پندرہ شاروں کے بعدیہ
رسالہ غفر لہ ہوگیا۔

جنوری ۲۰۰۱ء میں مدرسہ شیخ الاسلام سے ایک رسالہ شروع کیا گیا اور اس کی ادارت و سر پرتی بھی مولا نا بی کے جھے میں آئی ،اس رس لے کے شروع کے اٹھارہ شارے 'الاسلام' کے نام سے شائع ہوئے ، پھر جب حکومت نے 'ضیاء الاسلام' کے نام سے اس کی منظوری دی ، تو یہ اس وقت ہے ای نام سے نکل رہا ہے۔

ان رسالوں کے علاوہ دیگر بہت ہے رسائل وجرائد میں مولانا کی تحریریں چھپتیں اور ذوق وشوق سے پڑھی جاتی ہیں، مولانا چوں کہ بالغ نظر عالم دین ہیں اور اپ مقام ومنصب کا بہ خوبی اور اک رکھتے ہیں ؛ اس لیے ان کی تحریریں زیادہ ترمسلم معاشرہ اور اس میں در آنے والی گونا گوں کو تاہیوں اور فسادہ واعو جاج کی نشان دہی کر تیں اور ان سے استخلاص کے اسلامی، قر آئی اور نبوی طریقے بتانے والی ہوتی ہیں ، وہ قر آن وحدیث کے براہین اور اسلام کے مسلمہ دلائل سے یہ ثابت کرتے ہیں کہ مسلم قوم کی کامیا بی صرف اور صرف اسلام میں ہے، اس کے علاوہ سب راہیں زیغ وضلال کی ہیں، نقصان و خسر ان کی ہیں اور ابدی حرمان کی ہیں۔

مولانا کی تحریروں کا ایک اور خاصّہ کہ بھی ہے کہ اس کے باو جود کہ وہ اکثر وہیش تر سادہ اور اسلامی موضوعات پر لکھتے ہیں اور بے ساختہ لکھتے ہیں ، الفاظ وتعبیرات کی تجمیل وتحسین کی کوئی شعوری کوشش نہیں کرتے ، مگر پھر بھی ان کی ہرتج ریمیں ایک حسن پایا جاتا ہے ، ول کشی پائی جاتی ہے اور قاری کو دعوت نظارہ دینے کی ایک خاص صفت ، جواسے اس پر مجبور کردیتی ہے کہ جب تک وہ اے بتامہ نہ پڑھ ہے کہ جب تک وہ اے بتامہ نہ پڑھ ہے کہ دست انداز نہ کرے۔

مولانا نے اپنے رسالوں میں مختلف موضوعات پر جتنے مقالے تحریر کیے ہیں ،ان میں سے اکثر کتا بی شکل میں منظرِ عام پر آ چکے ہیں ،مثلاً:

''دارس اسلامیہ: مشور ہے اور گذارشیں'' بیدارس ہے متعلق مضامین کا مجموعہ ہے، جس میں طلبہ کدارس ، اسا تذہ اور ذمہ داران مدارس کو خطاب کرتے ہوئے ، ان وسائل وذرائع کے افتیار کرنے پر زور دیا گیا ہے ، جو مدارس اسلامیہ کی افادیت اور ان کے شبت کردار کو نمایاں کرنے اور معاشر ہے میں ماضی کی طرح قابل قدررول ادار کرنے میں ان کے کام آسکتے ہیں۔ کرنے اور معاشر ہے میں ماضی کی طرح قابل قدررول ادار کرنے میں ان کے کام آسکتے ہیں۔ ''اخلاق العلما'' ، اس میں علما کو ان کی حیثیت سے روشناس کرایا گیا ہے اور انھیں ان کے منعضیات پڑمل کرنے کی ترغیب وتشویق دلائی گئی ہے۔

'' دین داری کے دور شمن :حرص مال اور حبِّ جاہ'' ،عصرِ حاضر کے پس منظر میں کھی گئی ایک عبرت انگیز اور چشم کشاتحریر!۔

''فتنوں کی طغیائی''، برتی ترقیات اور فتح مندیوں کے اس دور میں ٹی وی دیکھنے کی نہ صرف یہ کہ شناعت ذہنوں سے محو ہو چکی ہے؛ بلکہ آج کا متنور معاشرہ اسے لوازم حیات میں شامل کرنے پرتلا ہوا ہے، اس کتاب کے مضامین ٹی وی کے ذریعے مسلمانوں میں پھیل رہے ساتی انتثار اور اخلاقی بحران کو واشگاف کرتے اور اہلِ ایمان کے ذہنوں کو چھنچھوڑتے اور ان کی فوابیدہ مس کو کی کے ذہنوں کو چھنچھوڑتے اور ان کی فوابیدہ مس کو کی کے دہنوں کو جھنچھوڑتے اور ان کی فوابیدہ مس کو کی کے دہنوں کو جھنچھوڑتے اور ان کی فوابیدہ مس کو کی کے دہنوں کو جھنچھوڑتے ہیں۔

''صدیثِ دوستان' ، بیلمی ، دینی واصلاحی مکا تیب کا مجموعہ ہے۔ ''کھوئے ہودں کی جبتیو'' ، کم وبیش تمیں سال کے عرصے میں وفات پانے والے مشاہیرِ علم وادب کے تذکروں پرمشتمل ایک دل چسپ کتاب، تذکر دنویسی کاعمدہ نمونہ!۔ ''بہطوافِ کعبیدفتم'' ،سفرِ جھاز کی روح پر وراور دل کش روداد ،حربین شریفین سے قبی محبت اور والہانہ شیفتگی میں ڈونی ہوئی تحریر ،جس کی سرورانگیزیاں قاری کو بےخود و وارفتہ کر دیبتیں اور اس پرجذب وسرمتی کی کیفیت طاری ہوجاتی ہے۔

''صدیثِ در دِ دل''، بیمولانا کے ان ادار بول کا منتخب مجموعہ ہے ، جو انہوں نے''فیا، الاسلام''،''المآثر'' اور''انو ارالعلوم'' میں لکھے ہیں ، بیدین ،اصلاحی ،فکری وسیاسی موضوعات پر تحریر کیے گئے ہیں۔

مولا نا اعظمی کی خود نوشت سوائے '' حکایت بستی'' بھی ایک دل چسپ کتاب ہے، جس میں انہوں نے اپنی بستی کی تمام تر حکایات دل کھول کراور ہے کم وکاست بیان کی بیں ، زندگی میں پیش آنے والے تمام تر حادثات و واقعات کی یا دول کونہاں خانۂ ذبمن سے کاغذ کے صفحات پر ہو بہو منقل کیا ہے اور اپنی خوبیوں کے ساتھ خامیوں کو بھی کسی مصلحت یا تاویل کا نقاب ڈالے بغیر بیان کیا ہے ، ساتھ ہی الفاظ کی سلاست اور طرز نگارش کی بے تکلفی و برجشگی نے کتاب کی ادبی قدروو قیمت میں بھی چار چاندلگا و بے بی اور اس طرح مولانا کی ''حکایت بستی''خود نوشت سوائح حیات (Autobiography) کے ذخیر سے میں ایک ''وقیع اضافہ'' بن گئی ہے۔

ان کے علاوہ بھی مختلف اصلاحی وساجی موضوعات پرمولا نا اعجاز احمد اعظمی کے مقالات کے کئی مجموعے جیب چکے ہیں اور انہیں اپنی معنویت، اثر انگیزی اور افا دیت کی بنا پر بڑی شہرت و مقبولیت حاصل ہوئی ہے۔(۱)

<sup>(</sup>۱) مولانا اعظمی کی قلمی زندگی کے تعلق سے بنیادی معلومات ان کی خود نوشت سوانی '' حکایتِ ہستی''اور مجموعہ مضامین' صدیب ورودل' سے حاصل کی گئی ہیں۔

# الجمعتماني

## ب: ٨راكتوبر١٩٥١ء-٨١رمحرم الحرام ١٣٢١ ه

ادبوصحافت دونوں کی زلفوں کو یکسال طور پرسنوار نے اوران کے حسن و جمال کودوبالا کرنے میں معروف الجم عثانی سرزمین دیوبند کے اُس خانواد ہے سے نبیت رکھتے ہیں، جو کم و بیش دوسوسال سے ''ایں خانہ ہمہ آ فناب است' کا مصداق بنا ہوا ہے، اب بھی جس کی تابانیوں میں ادنی کی نہیں آئی ہے اور پوری علمی واد بی دنیا جس کے گراں قدرا حسانات تلے دبی ہوئی ہے، میں ادنی کی نہیں آئی ہے اور پوری علمی واد بی دنیا جس کے گراں قدرا حسانات تلے دبی ہوئی ہے، دارالعلوم دیوبند کے چوارکانِ تاسیسی میں سے ایک مولا نافضل الرحمٰن عثانی اُن کے پر وادا، تحریب آزادی ہند کے رکنِ رکین اورا پی زبان و خطابت کی بحرکاری کے ذریعے ہواؤں کا رخ مولا کا مورکرر کھوسے والے شیوا بیاں خطیب علام شیم احمٰ عثانی، دارالعلوم دیوبند کے اولین مفتی مولا نا عبیب الرحمٰن عثانی وغیر وال کے خاندان کے خاندان کے جزرگ اور ہندوستان کی علمی وگری تاریخ کونمایاں طور پر متاثر کرنے والے افراد ہیں، انجم عثانی کی تعلیم از آغاز تا انتہا وارالعلوم دیوبند ہیں ہوئی اور ۱۹۲۸ء ہیں دورہ حدیث شریف کمل عثانی کی تعلیم از آغاز تا انتہا وارالعلوم دیوبند ہیں ہوئی اور ۱۹۲۸ء ہیں دورہ حدیث شریف کمل کے خوانیات کی سندھاصل کی۔

دارالعلوم کے قیام کے دوران ہی ادب وصحافت سے رشتہ بڑا، جو ماحول کی مساعدت اور مواقع کی دست یا بیوں کی بہ دولت لگا تار قوت و تو انائی کی منزلیس طے کرتا گیا، دارالعلوم میں انھوں نے اپنے ذوق و خیال سے ہم آ ہنگ احباب کے ساتھ الکی کرایک ادبی انجمن 'بزم شایستہ' بنائی، بھر اس کے تحت ایک دیواری میگزین 'برواز' شروع کیا، جس میں شخلیقی ادب کے پیش کرنے پر زیادہ زور دیا جا تا تھا، اسی پرواز نے ایجم عثانی کی طاقت پرواز کو غیر معمولی ہمت و حوصلے سے سرشار کردیا اور اسی وقت ان کے چیکے مستقبل کے آثار ہویدا ہونے گئے؛ چنال چہ طالب علمی ہی کے دوران انھیں دیو بند کے شہور مقامی اخبار' دیو بند ٹائمنز' کی ادارت ونب دی گئی اور انھوں نے اس کے سیکڑوں ادار بے اور مختلف عصری موضوعات پر بے شار مضامین تحریر کے فراغت کے بعد دارالعلوم کے رسالہ ماہ نامہ' دارالعلوم' سے بچھ دنوں کے لیے دابستہ ہوئے اور اس کے علاوہ دیو بند کے مشہور اور اس کے علاوہ دیو بند کے مشہور اور اس کے علاوہ دیو بند کے مشہور

دارالعلوم د بوبند کاصحافتی منظر نامه

روزگارمجلد دخیل اور ماہ نام دمشرب سے بھی ان کی وابستگی رہی اور اس دوران ان کے قلم کی آب میں ہونی اور اس دوران ان کے قلم کی آب میں بھر پورزندگی آگئی ،اس دوران انہوں نے علی گڑھ مسلم یو نیورش سے لی یوی (p.u.c) اور جامعہ اردولی گڑھ سے ادیب کامل کے امتحانات بھی پاس کیے۔

اے اور کی اور کی اور کی دنوں اس وقت کے وزیر تعلیم پروفیسر نورالحن کے ساتھ لینکو جی بی اے کے طور پرکام کیا ، مگر مزید علوم کی تحصیل کے شوقی فراوال نے آخیس ملاز مت سے مبک دوثی پر مجبور کیا اور انھوں نے ۱۹۷۳ء میں دلی کالج میں بی اے آئرز میں داخلہ لے لیا، بی اے کی تکمیل کے بعد ۱۹۷۸ء میں دبلی یو نیورٹی، دبلی سے ایم اے (اردو) امتیاز کے ساتھ پاس کیا، دلی کالج کی تعلیم کے دوران ہی آخیس ترتی اردو بیورو (حال قومی کونسل براے فروغ اردو زبان) ملاز مت مل گئی، ۱۹۷۸ء میں این می ای آرٹی کے شعبۂ اردو میں منتقل ہوگئے، جہال زبان) ملاز مت مل گئی، ۱۹۷۵ء میں این می ای آرٹی کے شعبۂ اردو میں منتقل ہوگئے، جہال مسلسل پانچ سال تک ہندوستان کے مشہور مزاح نگار مجتبی حسین کے ساتھ مل کرکام کیا، جواس وقت اس شعبے کے ایڈ پٹر تھے۔

۱۹۸۲ء میں یونین پبک سروس کمیشن (u.p.s.c) کا امتحان پاس کرے آگاش وائی میں پروگرام ایگزیکٹیو کے طور ملازمت حاصل کی ، پھرآگاش وائی سے ان کا انتخاب دور درشن کے لیے ہوا، جہاں فلم اینڈٹیلی ویژن پروگرام پروڈکشن اینڈ ڈائریکشن کی تربیت حاصل کرکے دور درشن کے پروگراموں کی ہدایت کاری کی ذمے داری سنجالی اور اسے اب تک برتمام صن وخو بی نبھار ہے ہیں۔(۱)

دیوبند کے 'پرواز' سے اپنے صحافتی کیریری کیم اللہ کرنے اور ہندوستان کے مقبول ترین فی وی چینل' دوردرش' کے پروگراموں کی ہدایت کاری تک رسائی حاصل کر لینے والے انجم عثانی بلا شہد یو بند کے موجودہ فضلا میں ایک اہم ترین اور نمایاں مقام رکھتے ہیں، جس طرح افھوں نے مطبوعہ صحافت پر اپنے بے بناہ مجاہدوں اور قلمی صلاحیتوں کی گہری چھاپ قائم کی تھی، اسی طرح ان کے حلاق ق مزاج اور در آک فکر نے برقی صحافت میں بھی اپنی انفر ادیتوں کا چراغ روشن کررکھا ہے، ان کے فکم سے اس موضوع پر ایک علم ریز و تحقیق آمیز تصنیف' ٹیلی ویژن نشریات' بھی منظر عام پر آچکی ہے، جس سے نہ صرف اردولٹر پچر میں ایک و قع اضافہ ہوا ہے؛ بلکہ اس کے منظر عام پر آچکی ہے، جس سے نہ صرف اردولٹر پچر میں ایک و قع اضافہ ہوا ہے؛ بلکہ اس کے منظر عام پر آچکی ہے، جس سے نہ صرف اردولٹر پچر میں ایک و قع اضافہ ہوا ہے؛ بلکہ اس کے منظر عام پر آچکی ہے، جس سے نہ صرف اردولٹر پچر میں ایک و قع اضافہ ہوا ہے؛ بلکہ اس کے منظر عام پر آچکی ہے، جس سے نہ صرف اردولٹر پچر میں ایک و قع اضافہ ہوا ہے؛ بلکہ اس کے منظر عام پر آچکی ہے، جس سے نہ صرف اردولٹر پچر میں ایک و قع اضافہ ہوا ہے؛ بلکہ اس کے منظر عام پر آچکی ہے، جس سے نہ صرف اردولٹر پچر میں ایک و قع اضافہ ہوا ہے؛ بلکہ اس کے منظر عام پر آچکی ہے، کہانی بچھ کھتی ہے، طبوعہ کی ایک اس کو تعرف کے منظر عام پر آپ کی کھوگیا ہے، کہانی بچھ کھی ہی منظر عام پر آپ کھوگی ہے، کہانی بچھ کھوگی ہے، کہانی بچھ کھوگی ہے، کہانی بچھ کھوگی ہے، کہانی بچھ کھوگی ہے کہانی بھوگھوگیا ہے، کہانی بچھ کھوگی ہے کہانی بھوگھوگیا ہے، کہانی بچھ کھوگی ہے کہانی بھوگھوگیا ہے کہانی بھوگھوگی ہے۔

دارالعلوم د يو بند كاصحائتي منظرنامه

ذر لیدا ججمع انی کے ذبن و د ماغ کی یز اتی کے درخشال نفوش بھی اجر کرسا منے آئے ہیں۔
اجمع انی کے تمیز وتفوق کا ایک اور حوالہ ان کی افسانہ نگاری بھی ہے، وہ گزشتہ چار د ہا ہوں کے حالی ارافسانے بھی لکھر ہے جیں اور اب تک ان کے چار جموعے زیو بطح سے آراستہ ہو چکے جین: پہلا جموعہ ۱۹۸۸ء میں 'شب آشنا' کے نام سے شائع ہواتھا، دوسر ۱۹۸۸ء میں 'سفر درسفر' پین: پہلا جموعہ ۱۹۸۸ء میں 'شب آشنا' کے نام سے شائع ہواتھا، دوسر ۱۹۸۸ء میں 'سفر درسفر' کے نام سے چھا جموعی اور کی طباعت' مظہر ہے ہوئے لوگ' کے نام سے جھیا ہے، انجم عثانی کے بیتمام چوتھا جموعہ ااماء کے اخیر میں 'کہیں کچھ کھوگیا ہے' کے نام سے چھیا ہے، انجم عثانی کے بیتمام اور انہوں جین ہوئی اور انہوں جین اس کی ایک وجہ تو ان کا رسیلا اور انہوں بیان ہے اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ان کے تمام تر افسانوں میں حقائق کی پر بھائی ہوئی جائی کی گئش نگاری کی وقعت ومعنویت کی دلیل اردو کے معروف محقق ونقاد کے پروردہ انجم عثانی کی مختشت فکش نگاری کی وقعت ومعنویت کی دلیل اردو کے معروف محقق ونقاد پروفیم عثانی کو بہ حیثیت فکش نگاری کی وقعت ومعنویت کی دلیل اردو کے معروف محقق ونقاد مرف بھی پروفیم عثانی کو بہ حیثیت فکش نگارت کی ہے؛ بلکہ ان کے لئائی وفنی انتیاز ات کی طرف بھی انٹران کے جیں۔

مولا نا نورعالم ليل الميني

ب: ١٨ اردممبر ١٩٥٢ء - ٣٠ رايج الاول ١٣٢١ه

عالم اسلام کے معروف ادیب و معتبر صحافی مولا تا نورعالم خلیل امین نے ابتدائی تعلیم اپنے وطن اصلی (رائے پور "ضلع سینا مڑھی (بہار) میں اور ثانوی تعلیم مدرسہ امداد بیدر بھنگہ ، دارالعلوم مؤادردارالعلوم دیوبند میں حاصل کی اور \* ۱۹۵ء میں مدرسہ امینیہ میں دور ہ حدیث شریف مکمل کیا ، دارالعلوم دیوبند میں یکتا ہے عصر عالم وادیب و مربی مولا نا و حیدالز مال کیرانوی کی آئھوں کا تاراد ہے ، جب کہ مدرسہ امینیہ دبلی میں مجاہد آزادی ، متاز اسلامی مورخ وشگفتہ نگارا الی قلم مولا نا میر میری کی ان پر خاص توجہ رہیں۔

فطری طور پرمولانا امنی کا میلان عربی زبان وادب کی طرف تھا اور ذاتی مطالعوں نے اس والے سے ان کے اندرایک خاص مٰداق پیدا کر دیا تھا، پھر پے بہ پے ایسے مواقع بھی پیدا ہوتے

دارالعلوم ديوبند كاصحافتي منظرنامه

گئے، جن کی وجہ سے ان کا بید وق خاصا نکھرتا گیا، پہلے مولا ناوحیدالزماں کیرانوی کے زیرِ تربیت اور پھر قد آ وراسلامی اسکالر ،مورخ ،مفکروا دیب مولا ناسید ابوالحین علی حنی ندوی کے زیرِ سابیان کی ادبی صلاحیتیں مسلسل پروان چڑھتی رہیں۔

جب مولا ناعلی میال ندوی نے ۱۹۷۱ء میں آئییں دارالعلوم ندوۃ العلما میں بہ حیثیت اسماؤ ادب عربی تقررفر مالیا، تو چند دنوں میں ہی مولا ناامینی نے اپنی ادبی قابلیتوں اورخصوصیات کی بناپر وہ مقام حاصل کرلیا کہ مولا نا ندوی نے اٹھیں ان چندافراد میں شامل فر مالیا، جن پروہ حد درجہ اعتماد کرتے اور اپنے تحریروں و تالیفی کا مول میں ان سے تعاون لیتے تھے، مولا ناامینی نے ندو سے میں دس سال کا عرصہ گزارا اور اس مدت میں تدریس کے علاوہ مولا ناعلی میاں ندوی کی متعدد تحریروں کواردو سے عربی اور عربی سے اردو کے قالب میں ڈھالا اور مختلف علمی تاریخی ادبی وسیای موضوعات پر دسیوں مقالات لکھے، جوندو سے کے ماہانہ رسالہ 'البعث الاسلامی' اور پندرہ روزہ درارا اگرائد' و دیتے تاریوں کی مقالات کے موسوعات پر دسیوں مقالات لکھے، جوندو سے کے ماہانہ رسالہ 'البعث الاسلامی' اور پندرہ روزہ درارا اگرائد' و دیتے میں مقالات کہ ہوئے۔

۱۹۸۲ء میں مولانا امینی اپنے استاذِ خاص مولانا وحید الزماں کیرانوی کے علم پر دارالعلوم دیوبند آگئے اور یہاں ان کے ذہے دارالعلوم کے عربی رسالے "الداعی" کی ادارت اور عربی زبان وادب کی تدریس کی گئی اور تب سے اب تک مولانا امینی بید دونوں ذے داریاں بہانسن وجوہ نبھارہے ہیں۔

مولا ناامینی سلسل چارد ہائیوں سے عربی ادب وصحافت سے وابستہ ہیں اور آج آھیں عربی زبان کے صاحبِ طرزاد یب اور بابصیرت صحافی کی حیثیت سے پورے عالم اسلامی میں شناخت حاصل ہے، مولا ناکی تحریروں کے لفظ لفظ سے جہاں غیر معمولی فکر انگیزی، بصیرت افروزی، درس آفرینی اور حقائق بیانی چھلکتی ہیں، وہیں ان کے اسلوب نگارش کی رعنائی وزیبائی اور دل فرہی و جاذبیت قاری کے دل ونگاہ کو پوری طرح اپنا اسیر بنالیتی ہیں، وہ لکھتے نہیں، پڑھنے والے کے جاذبیت قاری کے دل ونگاہ کو پوری طرح اپنا اسیر بنالیتی ہیں، وہ لکھتے نہیں، بڑھنے والے کے وہن ود ماغ میں تحریجو نکتے اور اس کے احساسات میں جادو جگاتے ہیں، ان کی تحریوں کا آگر نمین ود ماغ میں تحریجو نکتے اور اس کے احساسات میں جادو جگاتے ہیں، ان کی تحریوں کا آگر متانت، طرحین کی سلاست و پر کاری، عباس محمود عقاد کی سچائی نگاری وحقائق بیانی اور علی طنطاوی کی تاریخی علیت وبصیرت کا حسین امتزاج نظر آھے گا۔

مولانا اللی کی عربی تحریری مندوستان کے معنی یاب عربی رہالوں ''الداعی''، ''البعث الاسلامی' اور''الرائد' کے علاوہ عالم اسلام کے موقر اخبارات ورسائل''الدعوۃ''ریاض،''الحرس الوطنی'' ریاض،''الفیصل'' ریاض،''الجزیرہ'' ریاض ،''العالم الاسلامی'' مکہ مکرمہ اور''الندوہ' مکہ مکرمہ وغیرہ میں شائع ہوتی رہی ہیں اور عالم عرب کے مایہ نازصحافیوں نے ان کی ظاہری و معنوی خوبیوں کی سراہنا کی ہے۔

عربی کے ساتھ اردو صحافت سے بھی مولانا کی وابستگی گہری ہے اور ملکی وعالمی مسائل پران کے باک تجزید ملک کے بیسیوں اخبارات ورسائل میں اہتمام کے ساتھ شائع ہوتے اور انہیں عام لوگ کیا ، بڑے بڑے صحافت بیشہ ، مفکرین اور اسکالرس بھی انہتائی ذوق وشوق کے ساتھ بڑھتے ہیں۔

مولانا کے فکرا تکیز مقالات اردو کے جن رسائل واخبارات میں مسلسل شائع ہوتے رہتے ہیں، ان میں روزنامہ ''راشریہ سہارا' دبلی ''مضف' حیدرآ باد' انقلاب ''مبئی، دبلی، ''اردوٹائمنز' ممبئی،' اخبار مشرق' کلکتہ دبلی، سہ روزہ' دعوت' دبلی ہفت روزہ'' نقیب' پٹنہ، ''اردوٹائمنز' مبئی،' الجبعیۃ' دبلی، پندرہ روزہ' تعمیرِ حیات' لکھنو، ماہ نامہ' دارالعلوم' دیو بند'' ''عالمی سہارا' دبلی،' الجمعیۃ' دبلی، پندرہ روزہ' تعمیرِ حیات' لکھنو، ماہ نامہ' دارالعلوم' دبلی،' الحق' یا کتان،' اذانِ بلال' آگرہ' ریاض الجنہ' 'افرقان' لکھنو،' مجانِ دارالعلوم' دبلی،' الحق' یا کتان،' اذانِ بلال' آگرہ' ریاض الجنہ' جو نپورہ' ہدایت' ہے پوراور' البدر' کاکوری خصوصیت سے قابلِ ذکر ہیں۔

یوں تو مولا ناامینی علمی ،ادبی ،ساجی اوراخلاتی ؛ ہرقتم کے موضوعات پر لکھتے رہے ہیں ،گر انھوں نے جب سے لکھنا شروع کیا ہے ،تبھی سے عالم اسلام اوراس کے مسائل ومشکلات ان کا ارتکازی موضوع رہے ہیں اورانہوں نے ہمیشہ اسلامی دنیا کے خلاف عالمی برادری ،امر یکہ اوراسرائیل کی سفا کانہ کارروائیوں اورمنصوبہ بندساز شوں سے پوری دیدہ وری ، دقیقہ رسی اور بے باکی کے ساتھ نقاب اٹھایا ہے۔

گیارہ تمبرا ۱۰۰۰ء کوورلڈٹریڈسینٹر پر دہشت گر دانہ حملے کا کھر اگ رجا کر جب امریکہ؛ بلکہ پوری عالمی برادری نے اس کا الزام افغانستان میں اسلامی حکومت کی داغ بیل ڈالنے والے "کولیان" کے سرمنڈ ھدیااوراس کی آڑ میں پورے افغانستان کی اینٹ سے اینٹ بجاڈالنے کی "ک

مہیب شیطانی کا رروائی شروع کی گئی اور ایسے وقت ، جب کہ امریکی وامرائیلی میڈیا کا زلہ خوارعالمی میڈیا بھی ان حلوں کے پس پشت طالبان ہی کا'' ہاتھ'' دکھلار ہاتھا ، مولا تا نے مضبوط ترین دلائل ، شواہداور قرائن کی روشنی میں 'الداعی'' میں بھی اور ہندوستانی اخبارات میں بھی پوری قوت ، جرائت ، ہے ہا کی اور خوداعتادی کے ساتھ لکھا کہ یہ حملے خود امریکی وصیبونی مکروسازش کے نتیج بیں اور امریکہ اس کا الزام طالبان کے سرتھوپ کر افغانستان کی اسلامی حکومت کو سبوتاز کرنااور معصوم مسلمانوں کے خون سے اپنی درندگی کو آسودہ کرنا چاہتا ہے، ان کی یہ تجریریں گو اس وقت بہت سے نارساذ ہنوں کی فہم سے بعیداوران کے یہ تجریبے چوٹی کے مفکرین اور تجزید کا رول کو بھی چونکا دینے والے تھے، مگر بعد کے تمام تر حالات وسانحات اور نتائج ومشاہدات نے رول کو بھی چونکا دینے والے تھے، مگر بعد کے تمام تر حالات وسانحات اور نتائج ومشاہدات نے وہی کے خوابت کردیا ، جس کی چیش گوئی مولانا کے قلم نے پہلے بی کردی تھی۔

ای طرح جب امریکہ نے افغانستان کوتا خت وتاراج کرنے کے بعد ۲۰۰۳ء میں نیوکلیائی ہتھیا رر کھنے کے فرضی جرم میں عراق کواپنی تتم ایجادیوں کا تختہ مشق بتایا اور انسانیت کے تمام تر حدود وقیودکو پایاب کرتے ہوئے عراق پرحملوں کے دوران ایسے ایسے ہلاکت ناک اور تباہ کن اسلح استعال کیے کہ دیکھتی آنکھوں بے شار انبیا ورسل کامسکن اور اسلامی تاریخ کے کم از کم ایک تہائی جھے کا امین عراق ملبوں اور کھنڈرات کے ڈھیروں میں تبدیل ہو گیا ،تو اس وقت بھی مولانا نے اسلامی غیرت وحمیت سے سرشار اور امریکی جوروستم کی نقاب کشائی کرنے والی بے شار تحریریں تکھیں ،مولا نانے دلائل وبراہین کی پوری قوت سے اس حقیقت کو ثابت کیا کہ عراق برامر یکہ کاعا ئد کر دہ الزام کسی بھی قابلِ اعتبار بنیاد پر قائم نہیں ؛ بلکہ وہ تو اس کی آڑ میں عراق کے تیل کے ذخائر اور دیگر وسائلِ معیشت پر قبضہ جمانا، اسے سلیبی وصیہونی مقاصد کے لیے استعال کرتا، عربوں کوغلامی کے قعرِ مذلت میں ڈھکیلنا،ان سے برگاڑلینا، انھیں سرتگوں کرنا اور انھیں نفسیاتی و معنوی طور پر یوری طرح مفلس و تہی مایہ بنادینا جا ہتا ہے، وہ جا ہتا ہے کہ اس طرح کے انسانیت کش اور بہیانہ حملے اور چنگیزانہ کارروائیاں انجام دے کرسارے خلیجی خطے کا ایک ایبا نقشہ تیار كرے،جس كے بعدد يكر بہت ہے صلبي وصيبيوني مفادات كے حصول كے ساتھ عظيم تراسرائيل کی اساس گذاری کا خواب بھی ہے ہولت شرمندہ تعبیر ہوجائے .....وقت اور زمانے کی رفتار اور لمحہ ہے۔ سرزمین عراق کابدالیا منظر نامد مولا ناامنی کی ان پیش قیاسیوں برکس طرح مہر تقعدیق ثبت کر رہاہے، وہ کسی صاحب دانش وبینش سے فی نہیں ہے۔

افغانستان وعراق؛ ہر دومسکوں سے متعلق اپنی مسلسل شائع ہونے والی تحریوں کومولا نانے افادے کی عمومیت اور ان تمام برادر انِ اسلام کواپنے خالص دینی واسلای جذبات میں شرکت کی ووت دینے کی غرض ہے، جوعراق وافغانستان کی تاراجی کوصفیر کیتی پر رونما ہونے والے بہت ہے دیگر اتفاقی حادثات وواقعات کی مائند جھش ایک اتفاقی حادثہ بجھتے تھے اور ان کے احساسات جود کا شکار تھے، کتا ہی شکل میں بھی جمع کیا اور اسلسلے کی پہلی کتاب ''کیا اسلام پیا ہور ہا ہے؟'' کے نام سے جب کہ دوسری کتاب ''عالم اسلام کے خلاف موجودہ صلبی وصیہونی جنگ 'کے نام کے طبع ہوئی اور خلاف تو قع انھیں پورے برصغیر میں غیر معمولی پذیرائی حاصل ہوئی اور اب تک ان دونوں کتاب کی ایڈیشن چھپ چکے ہیں۔

ای طرح کم ویش نصف صدی ہے متواتر یہود ہے بہبود کی چیرہ دستیوں کا شکار قبلہ اول،
سرزمین قد س اور اسلامیان قد س بھی مولا نا کی فکر ونظر اور قلم رانیوں کا مستقل موضوع رہے ہیں اور مولا نا نے ''الداعی' کی ادار سنجالے کے بعد اپنے ادار یوں میں مسلسل اور ہندوستانی رسائل واخبارات میں بھی موقع ہموقع عالم اسلام کے اس سب سے چجتے ہوئے اور نازک ترین مسئلے پر تاریخی علمی ،فکری ،سیاسی اور دینی ؛ ہراعتبار ہے کھا ہے ،مولا نا نے جہاں اپنی تحریوں کے ذریعے حرم اقصی ،شہر قدس اور باشندگان قدس کی مختلف عیشیقوں اور نصیاتوں کو عالم آگرارا کیا اور فلطین پر یہودی تسلط کے بعد سے تا حال مسلسل صیبھونی ظلم وجور سے برسر پر کیاراور آگرون سے کھیلنے والے فرزندان قدس کو خراج تحسین پیش کیا ، و ہیں متعدد اسلامی مملکتوں کے آگرون سے کھیلنے والے فرزندان قدس کو خراج تحسین پیش کیا ، و ہیں متعدد اسلامی مملکتوں کے تحم راں طبقوں سے تعلق رکھنے والے ان کر یہہ ، بدنما ، بردل اور بد بودار چروں سے بھی تمام تر وقتی مسلحوں سے بے پروا ہوکر پردہ ہٹایا ، جواسلامی دنیا کے اس عزیز ترین خطے کو صیبونی دست برد کے حوالے کرنے میں کسی بھی طرح شریک رہے یا ہیں۔

مولانا کے عالم اسلام کے اس حساس ترین قضیے کے تعلق سے شائع ہونے والے مضامین عربی میں "فلسطین فی انتظار صلاح دین" اور ان کا ترجمہ" فلسطین کسی صلاح الدین کے انتظار میں "کے نام سے شائع ہو بچے ہیں ،اردوکی حد تک تو یہ کتاب مسئلہ متعلقہ پرتاریخی و

دستاوین گ حیثیت رکھتی ہے؛ بلکہ بلاخوف تردید ہے کہا جاسکتا ہے کہ اس موضوع پراردوزبان میں اس سے زیادہ جامع مفصل ، فکر ونظر کوم ہمیز کرنے اور قلب و ذہن کوجھنجھوڑ کرر کھ دینے والی کتاب کھی ہی نہیں گئی ، مگر اس کاعربی ایڈیشن بھی (اس کے باجود کہ ماضی سے لے کر عصر حاضر تک بیشار عربی اسلامی مفکرین اور اہلِ قلم نے مسئلہ فلسطین کوموضوع تحریر بنایا ہے اور اس تعلق سے کئی قابلِ قدر تصانیف منظر عام پر آنچکی ہیں ) اپنی نظیر آب ہے، جس کا اعتراف مشہور سعودی مفکر وادیب وصحافی یوسف کامل خطاب اور دیگر دانش ور ان عرب نے بھی کیا ہے۔

ان کے علاوہ مولانا کی کے قد آور علمی،ادبی،ندہبی وسیاسی شخصیات برتاثر اتی تحریروں کا مجموعہ ''بہس مرگ زندہ''اور مولانا وحید الزمال کیرانوی کی حیات وخد مات کے مبسوط تذکر ہے برمشمل'' وو کوہ کن کی بات' تاریخی،مرجعی وحوالہ جاتی حیثیت رکھنے کے ساتھ ان کے پُر کششش،شیریں اور بحرآ فریں طرز نگارش کے بہترین نمونے ہیں۔

مولانا امینی اب تک دسیول علمی،اد بی وسیاسی قومی و بین اقوامی کانفرنسول اور مذاکراتی کانفرنسول میں بھی اپنے قیمتی مقالات پیش کر پچکے ہیں،جن میں ہندوستان سمیہ سعودی عرب، کویت ،مصر،متحدہ عرب امارات وغیرہ کی کانفرنسیں شامل ہیں۔

### مولا ناعبدالعلى فاروقي

#### ب: ١٥ اراگست ١٩٥٣ء – ١٥ ارذي الحجبر ١٣٤١ه

عمیق انظر عالم دین اور وسیع فکر و مطالع کے حامل اہل قلم مولا نا عبد العلی فاروقی کی پیدایش امام اہل سنت حضرت مولا نا عبدالشکور فاروقی لکھنوگ کے گھرانے ہیں ہوئی تعلیم کی شروعات اور حفظ و تجوید کی جمیل مدرسہ تجویدالقرآن ہکھنو میں کی ،ابتدائی عربی درجات دارالمبلغین ہکھنو میں پڑھے اور متوسطات کی تعلیم مدرسہ نو رالعلوم ، بہرائج میں حاصل کی علاء میں دارالعلوم دیو بند میں داغل ہوئے اور • ۱۹۷ء میں دور ہُ حدیث شریف ممل کیا، دیو بند کے بعدعمری تعلیم گاہوں سے بھی خاطر خواہ استفادہ کیا بملی گڑھ سلم یو نیورسٹی بملی گڑھ سے ہائی اسکول پاس کیا، اس کے بعدکھئو یو نیورسٹی ہلی گڑھ سے ہائی اسکول پاس کیا، اس کے بعدکھئو یو نیورسٹی ہلی گئے سے عربی وار دورونوں زبانوں میں بی اے اور ایم اسکول پاس کیا، اس کے بعدکھئو یو نیورسٹی ہکھنو سے عربی وار دورونوں زبانوں میں بی اے اور ایم اسکول پاس کیا، اس کے بعدکھئو یو نیورسٹی ہکھنو سے عربی وار دورونوں زبانوں میں بی اے اور ایم اسکول پاس کیا، اس کے بعدکھئو کو نیورسٹی ہلی کی میں جانے دیا ہوئی دوروں نبانوں میں بی اے اور ایم اسکول پاس کیا، اس کے بعدکھئو کو نیورسٹی ہلی کو سے بی واردورونوں نبانوں میں بی اے اور ایم اسکول پاس کیا، اس کے بعدکھئو کیا جانے بیاں کے۔

مولانا کا خانوادہ پہلے ہی سے خالص علمی اور قلم وقرطاس سے مغبوط رشتہ رکھنے والاتھا؛ چنال چہمولانا کے ذبن وطبیعت پر پچھاس کا اثر پڑااور خامہ فرسائی کا فطری ذوق بھی ان کے لیے مدومعاون ثابت ہوا؛ چنال چہ ۱۹۲۵ء ہی سے جب کہ عربی کے ثانوی درجات کے طالبِ علم سے باضابطہ لکھنا شروع کر دیا اور ای زمانے میں ماہ نامہ 'نظام' کان پور'' ہمریٰ' ،' ہدف'، 'نہزارداستان''' نرالی دنیا' دبلی ، روزنامہ''قومی آواز' لکھنو اور'' سیاست جدید' کان پور جیسے ملک گرشہرت کے حامل اخبارات ورسائل میں ان کی تحریریں شائع ہونے لگیس ، قیام دیو بند کے دوران بھی اس کا سلسلہ پوری تو انائیوں کے ساتھ جاری رہا اور ای زمانے میں ان کے قلم دوران بھی اس کا سلسلہ پوری تو انائیوں کے ساتھ جاری رہا اور ای زمانے میں ان کے قلم دوران بھی اس کا سلسلہ پوری تو انائیوں کے ساتھ جاری رہا اور ای زمانے میں ان کے قلم دوران بھی اس کا سلسلہ پوری تو انائیوں کے ساتھ جاری رہا اور ای زمانے میں ان کے قلم دوران بھی اس کا سلسلہ پوری تو انائیوں کے ساتھ جاری رہا اور ای زمانے میں ان کے تھا سے ''ہمارے اسلاف' اور'' عورت اور پردہ' جیسی وقع تصانیف منظرِ عام پر آئیں۔

جون ۱۹۷۷ء میں ایک ذاتی علمی، ادبی، تخفیقی واصلاحی رسالہ ماہ نامہ' البدر' کے نام سے شروع کیا، جو ۳۵ سال کی طویل عمر گز ار کرنہ صرف اب بھی جاری ہے؛ بلکہ اہلِ علم و صحافت میں اس کوانفرادی شان حاصل ہے۔

مولانا فاروتی کی باوقار تحریری جہال''البدر' کے ادارتی صفحات پر اپنی انفرادیتوں کے پہم جوت جگاتی ہیں، وہیں ماہ نامہ' دارالعلوم' دیوبند،''ندا ہے شاہی' مراد آباد،'' دین مبین' بھوپال،''تہذیب الاخلاق' علی گڑھ، ترجمانِ دارالعلوم' دہلی،'' البلاغ'' کراچی،' ختم نبوت' لاہور،اور''المنم ''فیصل آباد جیسے ہند و پاک کے معیاری رسائل میں بھی ان کی قلمی جولانیال مسلسل آنکھوں کوضیا اور فکر ونظر کونور بخشتی رہتی ہیں۔

مولانا کاقلم دین و مذہبی موضوعات پر تو پوری تیزگامی وخود اعتادی کے ساتھ چاتا ہی ہے، کدوہ ایک بین الاقوامی دین درس گاہ کے ممتاز فاضل اور دینیات کے تمام تر اُور چھور سے ہہ خوبی داقفیت رکھنے والے عالم دین ہیں، مگر عصری سیاسیات پر بھی ان کی تجزیاتی تحریوں میں پڑی توانائی اور بصیرت مندی پائی جاتی ہے اور اسی بنا پر ان کے سیاسی تجزیے بھی بڑے شوق وذوق سے پڑھے جاتے اور ان کی وقعت کو محسوس کیا جاتا ہے، خاکہ نگاری و تذکرہ نو لیم میں بھی مولا نافاروتی کو درک حاصل ہے اور اس حوالے سے جہاں ان کے قلم سے "ہمارے اسلاف' اور "تاریخ کی مظلوم شخصیتیں "جیسی مقبول عام کیا ہیں منظر عام پر آپھی ہیں، و ہیں ان کے خاکوں کا ایک اور گرال قدر مجموعہ دیں اشاعت پذیر ایک اور گرال قدر مجموعہ دیں سے جمان کے نام سے عن قریب اشاعت پذیر ایک اور گرال قدر مجموعہ دیں سے تا ہمی جنہیں دیکھا ہے " کے نام سے عن قریب اشاعت پذیر

ہونے والا ہے، عقائد باطلہ بہطور خاص شیعیت کے مکرود جل وفریب کاعلمی ومنطقی تجزیہ کرنے اور اس کی ہول ناکیوں کو بے نقاب کرنے میں بھی ان کاقلم بڑا ہے باک ، جری اور تمام ترمصلحت بینیوں سے بے نیاز ہے اور شیعی فرہب کے ''صدود اربعہ'' سے آگا ہی بخشنے والی ان کی تحریوں کا ایک مجموعہ بھی ''تعارف فرہب شیعہ''کے نام سے طبع ہو چکا ہے۔

ماہ نامہ' البر' کامستقل کالم' آئینہ' بھی مولانا فاروتی کی دروں بنی ، ژرف نگاہی ، جزری اور معاشرت وسیاست کے تمام تراتار چڑھاؤکے کامل عرفان کا جیتا جاگتا مرقع ہے ، اس کے تحت ہر ماہ شائع ہونے والے ان کے تقیدی وطنزیاتی مضمون کا جہاں طاہری سرایا کشش و مرورائگیزی کے اعتبار کے انوکھی حیثیت رکھنے والا ہوتا ہے ، وہیں اس کے بین السطور سے جھلکنے والے حقائق اور اس' آئینہ خانے'' میں فرہی روز بازاروں ، ساجی لقندروں اور سیاسی پنڈتوں کے ''اصل چروں'' کے عکس باشعور اور حقیقت پند قاری کو فکر و تدبر پر ابھار نے ، عصر حاضر کے ''تانِ آذری'' کے عکس باشعور اور حقیقت پند قاری کو فکر و تدبر پر ابھار نے ، عصر حاضر کے'' تانِ آذری'' کے تئیں اس کی اندھی عقیدتوں کی نئے اکھاڑنے اور اس کی کوتاہ ہیں بصارت و بصیرت پر تازیانہ ہاے تی برسانے والے ہوتے ہیں۔

مولانا کی تمام ترتح ریوں کا ایک اور امتیاز ان کا تکسائی اسلوب اور خالص کلهنوی انداز بھی ہے، جسے وہ اپنی ہر نوع کی نگارشات میں برتنے ہیں، ان کے الفاظ کی شگفتگی تبعیرات کی سلاست وردانی ، محاورات وامثال اور استعارات و تشبیهات کی حلاوت و شیرینی ، بات سے بات بیدا کرنے کا قابل رشک سلیقہ اور اساتذ ہ تی کے شعری ذخائر کو برمحل کھیانے کا ہنران کی تحریروں کی افادیت ، معنویت اور لطف انگیزی کوئی آتیہ بنادیتے ہیں۔

مولانا کے تصنیفی سر ماہے میں متذکرہ بالا کتابوں کے علاوہ بھی گئی کتابیں ہیں، مسلم معاشرے کے تعلق سے شائع ہونے والے ان کے مقالات کا ایک مجموعہ 'اسلام، ہمارا ند ہب اور ہم مسلمان' کے نام سے چھپ چکا ہے، جب کہ اس قتم کی تحریروں کا ایک اور مجموعہ ذیر طبع ہے، نکاح، اس کی اہمیت اور افا دیت کو شرعی نقطہ نگاہ سے پیش کرنے والے ان کے مضامین کا مجموعہ 'نکاح شریعت کے آئیے میں' بھی مطبوع ہے، اس طرح عصری سیاسیات پرشائع ہونے والے ان کے بصیرت افروز مقالے میں' بھی مطبوع ہے، اس طرح عصری سیاسیات پرشائع ہونے والے ان کے بصیرت افروز مقالے میں' عصری وسیاسی مسائل' کے نام سے مرحلہ طباعت میں ہیں۔

#### مولا ناعتيق احمه بستوي

## پ: ۲۵رجنوری ۱۹۵۳ء - ۲۰رجمادی الاولی ۳۷۳ اص

ہندوستان کے متاز فقیہ واہلِ قلم ، دارالعلوم ندوۃ العلما کے مای تازاستاذ ، معہدالشر بعبہ کھنو کے صدرنشیں ، اسلامک فقد اکیڈی ، انڈیا کے سکریٹری ، آل انڈیا مسلم پرسل لا بورڈ کے رکن اور اس کے دارالقصنا کے کنوییز ، آل انڈیا ملی کونسل کے رکن تاسیسی اور دارالقصنا لکھنو کے قاضی شریعت مولا ناعتیق احمد بستوی کی ابتدائی و ٹانوی تعلیم مدرسہ نورالعلوم بہرائج میں ہوئی ، ۱۹۷۱ء میں دارالعلوم دیو بند سے فضیلت کی تکیل کی اورا گلے سال یہیں سے فصص فی الفقہ کیا ، ساتھ ہی الدآباد بورڈ سے عالم کے امتحانات بھی یاس کیے۔

مولا ناموصوف بنیادی طور پرفقہ و تحقیق کے لیے ڈھلا ہوا مزاج رکھتے ہیں اور اب تک ان کے قلم سے متعدد علمی فقہی و تحقیقی موضوعات پر ملک و بیرونِ ملک کے عربی رسائل میں بیمیوں مقالات شائع ہونے کے ساتھ دوسو سے زائدار دومضامین بھی برصغیر کے رسائل ومجلّات میں حصیب بھی ہیں، جس کاعمل تا ہنوزیوری تو انائی و تشکسل کے ساتھ جاری و ساری ہے۔

مولا نا بستوی کی تمام ترتحریوں میں جہال علم و تحقیق کی سلمبیل پوری آن بان کے ساتھ رواں رہتی ہے، وہ ہیں ان کے لفظ لفظ میں لسانی واد فی لطافتوں کی شاداب کا نئات بھی بسی ہوتی ہے، وہ اپنی افقا وطبع کے موافق ہمیشہ ایسے ہی موضوع پر قلم کو جنبش دیتے ہیں، جوعلمی دنیا کے لیے اچھو تا ہواور جس سے ان کے ذوق جبتو کو بھی سیر ابی حاصل ہو؛ چناں چہان کے گہر فشاں قلم سے نکلنے والی 'ذکوۃ اور اس کے مصارف''،' ذکوۃ اور مسئلہ تملیک''،' ہندوستان اور نظام قضا''، ''اسلام کا نظام میراث'،' دعوت اسلامی ایک اہم فریضہ'' 'اسلام کا نظام میراث' ،' دعوت اسلامی ایک اہم فریضہ'' 'اسلامی سزائیں اور جرائم کا روک تھام'' '' ہندوستان میں نفاذِ شریعت ''اور' ہندوستان میں مسلم پرشل لاکا مسئلہ' جیسی کتا ہیں اردو کے علمی وفقہی لٹر یچر میں گراں قدراضا فے کی حیثیت رکھتیں اور متعلقہ موضوعات سے دل چسپی کے علمی وفقہی لٹر یچر میں گراں قدراضا فے کی حیثیت رکھتیں اور متعلقہ موضوعات سے دل چسپی کے مطبی والوں کی قبی تسکین کا بھی کھل سامان کرتی ہیں۔

مولانا نے اردو دنیا کو مذکورہ بلند پایہ تصانیف ہے ممنونِ احسان کرنے کے ساتھ متعدد اسلامی عربی اہلِ قلم کی کتابوں کو بھی بہترین اور پر کشش اردو کے قالب میں ڈھالا ہے اور کئی ایک

کایوں کی تحقیق وسیل مجی کی ہے، جن میں ڈاکٹر جمال الدین عطیہ کی کتاب النسطوریة العامة المفقیم کی ترجمہ فقر اسلامی کی نظریہ سازی '،ان ہی کی دوسری کتاب "النسطویة العامة للمنسویعة الاسلامیة کا ترجمہ 'اسلامی شریعت کاعمومی نظریہ '،علامہ شہاب الدین ہارون کی معرک آراتھنیف "مناظر معرک آراتھنیف "مناظر دے المحق فی فرضیة العشاء وان لم یغب الشفق "مناظر اسلام مولا تارحت اللہ کیرانوی کی کتاب "از اللہ الشکوک " اور کیم الامت مولا تا شرف علی قمنوی کی مشہور کتاب 'ان اللہ الشکوک " اور کیم الامت مولا تا اشرف علی قمنوی کی مشہور کتاب ''الحیلة الناجز و' شامل ہیں۔

ا کیے طویل اور انتہائی طاقت ورسلیبی وصیرونی سازش اور عالم اسلام کی ایموہ تاک سادگی کے نتیج میں جیسویں صدی کی تیسری دہائی میں دم تو زجانے والی عثانی خلافت اور اس کامر کزتر کی مجی ایک زمانے تک مولا تا بستوی کے فکر ونظر کی جولان گا واور مطالعہ و تحقیق کا موضوع رہے ہیں ؟ چتان چەمولاتا نے ایک دردمندمسلمان ،ایک بھیرت مند اسکالر ،ایک ته رس محص اور ایک صداقت شعار مؤرخ کی حیثیت سے ترکی اور خلافت عنانی کی تاریخ میں واقع ہونے والے موجرر کا مطالعہ کیا ان کی اقبال مندی وخوش طالعی کے اسیاب اور زوال وانہیار کے اُن محرکات کے پس منظراور تدمنظر تک رسائی حاصل کی ، جنھوں نے ترکوں کی قباے خلا فت کو جاک كرتے ميں مركزي رول اداكيا ،اى طرح مولا نانے اپنى جہاں آگا ہى كى بددولت ان نقصانات کو مجی عالم آشکارا کیا، جن سے خلافت عثانیہ کے زوال کے بعد ترک مسلمانوں کوخصوصاً اور پوری اسلامی دنیا کوعموماً دو جار ہوتا پڑا ،مولاتا نے خلافت عمانی کے آخری غیور وجسور رسر براہ سلطان عبدالحمید الی کی حیات اوران کی زرین خدمات کا بھی تغصیلی جائز ولیا ہے،مولا ناعتیق احمد بستوی کے قلم سے ندکور وتمام عنوانات برعر نی وار دوزبان میں نوائتہائی محقق ، تاریخی و دستاویزی اوراد فی اسلوب کی نمایندو کتابی مظرِ عام پرآ کرخراج تحسین حاصل کرچکی ہیں۔

مولا تابستوی اب تک ہندوستان کے دسیوں علمی وفقہی سیمیناروں سمیت آ دھادر جن غیر ملکی سیمیناروں سمیت آ دھادر جن غیر ملکی سیمیناروں میں بھی شر یک ہوچکے اور اپنے مقالات پیش کر چکے ہیں ، جن میں پاکستان ،مصر، شالی امریکد، دوحہ قطراورا سنبول کے سیمینارشامل ہیں۔

#### مولا نامحراسلام قاسمي

# ب:١٦ رفر ورى١٩٥٣ء-١١ رجمادي الاخرى الاحراس

ہندوستان کی معروف دینی درس گاہ دارالعلوم وقف دیوبند کے موقر استاذِ حدیث اور عربی واردو زبان ہیں سلیس طرق ترحریکے مالک قلم کارمولا تا محد اسلام قائمی نے اپنا تعلیمی سفر آبائی وطن "دراجہ بھیا" فلع جامتاڑا (جھار کھنڈ) سے شروع کیا، اس کے بعد جامعہ حسینیہ، گریڈیہ، اشرف المدارس کلٹی ضلع بردوان اور مظاہرِ علوم ، سہارن پور ہوتے ہوئے ۱۹۲۸ء میں دارالعلوم دیوبند آئے اورا ۱۹۷۵ء میں دورہ حدیث شریف کی تھیل کر کے سندِ فضیلت حاصل کی ،اگلے سال یہیں سے عربی زبان وادب میں تخصص کیا، ۲۵ سال کے اور دوخوش نو کی وخطاطی میں دست گاہ بہم پہنچائی اور ۱۹۷۵ء میں تخصص فی الفقہ کیا، دارالعلوم کے علاوہ عصری اداروں سے بھی مستفیض ہوئے ادر علی گڑھ مسلم یو نیورش علی گڑھ سے ہائی اسکول، جامعہ اردوعلی گڑھ سے ادیب کامل اور آگرہ یو نیورشی ،آگرہ سے ایم اے (اردو) بھی یاس کیا۔

عربی واردودونوں زبانوں میں ذوق تحریر وانشا تھا؛ چناں چہدورانِ طالبِ علمی میں جہاں سے دلائبریری کے ماہانہ ترجمان' البیان' کی ادارت کی اور ماہ نامہ''مفتی'' ماہ نامہ'' اسلاف'' اور دگر رسائل و جرائد میں مضامین لکھے، وہیں عربی کے جداری میگزین' الیقظہ''،'' الروضہ'' اور ''لکفاح'' میں بھی مسلسل لکھتے رہے۔

۱۹۷۲ء میں دارالعلوم دیوبند کے پندرہ روزہ عربی رسالہ "الداعی" کے نائب مدیر بنائے اور۱۹۸۲ء تک الداعی میں عربی مقالات کے ساتھ اردو کے رسائل ماہ نامہ "دارالعلوم" کئے اور۱۹۸۲ء تک الداعی میں عربی مقالات کے ساتھ اردو کے رسائل ماہ نامہ "دارالعلوم" دیوبند، پندرہ روزہ" الجمعیة "وغیرہ میں بھی دیوبند، پندرہ روزہ" الجمعیة "وغیرہ میں بھی مولانا کی تحریری مسلسل شائع ہوتی رہیں۔

۱۹۸۳ء میں ماہ نامہ 'طیب' کی ادارت کی ۱۹۸۳ء میں ایک ذاتی عربی ماہ نامہ 'الثقافہ' کے نام سے جاری کیا، جومتوائر دوسال نکلنے کے بعد بند ہوگیا،اس کے علاوہ دارالعلوم وقف دیو بند کے ترجمان پندرہ روزہ ' ندا ہے دارالعلوم' کے دس سال سے زائد تک رکن مجلسِ ادارت

رہے، ساتھ ہی ملک کے مختلف رسائل و اخبارات میں بھی دینی ہلمی، تاریخی، ساجی، ساسی و اصلاحی موضوعات پر لکھتے رہے، جس کا سلسلہ تا ہنوز برقرار ہے۔

مولا نامحد اسلام قاسمی چول که گهراعلم ،متوازن فکراور بیدار شعور رکھتے ہیں ؛اس لیے ان کی تحریروں میں معلومات کا وفور ، افکار و خیالات میں حد درجہ شجیدگی و توازن اور حالات و مسائل حاضرہ کا بھر بچر تجزید پایا جا تا ہے اور قلم سے طویل رفافت رکھنے کی بنا پرالفاظ کا زیاں بھی ان کے عادی ہیں ؛ یہال سرے سے ویکھنے کوئیدس ملتا ، وہ ججے تلے الفاظ میں ججی تلی را ہے بیش کرنے کے عادی ہیں ؛ یہی وجہ ہے کہ ان کا قلم الفاظ کی بھول بھلیوں اور تعبیرات کی جگل بندیوں میں قاری کو غلطاں و پیچیاں نہیں کرتا ؛ بلکہ ضرورت کے ہو قدر الفاظ اور برحل و مناسب تعبیرات کے ذریعے اس کے چیاں نہیں کرتا ؛ بلکہ ضرورت کے ہو قدر الفاظ اور برحل و مناسب تعبیرات کے ذریعے اس کے ذریعے اس کے خوب میں ورد ماغ کی آسودگی اور قلب وروح کی آب یاری کا سامان بھم پہنچا تا ہے۔

مولا نامحداسلام قاممی چوں کہ عربی کے ساتھ اردواد بیات پر بھی گہری نگاہ رکھتے ہیں ؛اس لیےان کی تحریریں سلاست ویُر کاری کا بھی عمدہ نمونہ پیش کرتی ہیں اور انھیں پڑھتے ہوئے قاری کسی قتم کے اٹکا ؤ ،الجھا وَاور چیجیدگی کا قطعاً شکارنہیں ہوتا۔

# مولا ناند ئ<sub>ا</sub>الواجدى پ:۳۳رجولائى ۱۹۵۴ء-۳رذى الحجير سار

د یوبند کے علمی ودینی خانوادے کے سپوت، وسیع النظر عالم وین اور ملکی پیانے پرشہرت رکھنے والے اہلِ قلم مولانا ندیم الواجدی نے ابتدائی تعلیم اپنے قابل دادا اور والدِ محترم سے حاصل کی، پھرمفتاح العلوم ، جلال آباد میں اکتسابِ فیض کیا،اس کے بعد دارالعلوم دیوبند میں داخل ہوئے اور ۲۷ سے ۱۹۷۳ء میں سند فضیلت حاصل کی۔

صحافت سے دل چسی ؛ بلکہ قلبی اُنس اسی وقت پیدا ہو گیا ، جب کہ عرصۂ طالب علمی سے گزرر ہے تھے ؛ چنال چہ دارالعلوم کے جداری پر چول میں برابر لکھتے اور اپنے جنوبِ شوق کوتسکین فراہم کرتے رہے ،ان پر چول میں مسلسل مشق تحریر نے ان کے حوصلے کومہیز کیا اور ان کی طاقب پر واز کو جوش و ولو لے سے سرشار کردیا ؛ چنال چہندیم الواجدی صاحب نے زندگی کے بہت سے دیکر معرکوں کو جہ کمال سرکر نے کے ساتھ کم وقام کی خدمت کو بھی اپنے شوق فراواں کا نقطہ ارتکاز ؛

بلکہ اے آپ لیے لازمہ حیات بنالیا اور دیکھتے ہی دیکھتے ان کے قلمی رشحات ہندوستان جرکے مقدر اخبارات ورسائل میں جگہ پانے گئے ، مولانا کا قلم • ۱۹۵ء ہے بیم محوِتگ و تاز ہے آور آج دنیا ہے صحافت میں ''ندیم الواجدی'' اعتماد و اعتبار کی سرحدوں سے گزر کران چند ناموں میں شامل ہو چکا ہے ، جنھیں عظمت واحر ام کی نگاہ ہے دیکھا جاتا ہے۔

یوں قومولا ناند یم الواجدی کم وہیش چارد ہائیوں سے پورے ملک کے اخبارات ورسائل میں بہتمام چھنے اور ذوق شوق سے پڑھے جاتے رہے، گر جب انھوں نے قلم پروری ولوح نوازی کے جذبہ کے بناہ کی سیرانی کی خاطر ہارہ سال قبل اپنے اشاعتی ادارہ '' دارالکتاب' سے ایک علمی، ادبی، اصلاحی و تحقیقی ماہ نامہ '' ترجمان دیو بند' جاری کیا، تو ان کی تمونی پر برقلمی قابلیتوں کو اجر نے ، کھرنے ، چیکنے اور پھیلنے کا خاصاموقع ملا، انھوں نے اپنے اس باوقار رسالے میں نہ صرف ہندو ہرون ہند کے موتر اہلی علم وقلم ودائش کی روش تحریریں شائع کیں ؛ بلکہ اس کے صفحات پرخود ان کے عمی قطر، وسیع علم اور گرے مطالعہ ومشاہدہ کی آئی پر تیں کھل کرسامنے آئیں کہ بہت سے معاصر اہلی تلم بھی جرت بدا مال رہ گئے۔

موجودہ وقت میں مولا ٹاندیم الواجدی کا بیرسال علمی ،ادبی ،فکری ، تہذیبی وروحانی سطح پر نہ صرف دیو بند کی تجی ترجمانی کے حوالے ہے اپنی مخصوص پہچان رکھتا ہے؛ بلکہ دارالعلوم دیو بند کے منی برحق واعتدال مسلک وزاویہ فکر کی اردو دال خطوں تک ترسیل تبلیغ اوراشاعت میں بھی اس کا نمایاں رول ہے۔

مولانا ندیم الواجدی چوں کہ عالم پرنگاہ رکھنے والے عالم دین ہیں ؛اس لیےان کی ہر تخراہ وہ و بینیات سے تعلق رکھتی ہو یا سیاسیات وساجیات سے،اپ موضوع کا تکمل احاطہ کرتی ہے،وہ کی بھی عنوان پر لکھنے وقت اس کے کسی بھی گوشے کوتشہ نہیں چھوڑتے ؛ بلکہ پوری بھیرت، دقتِ نظری اور ژرف نگاہی کے ساتھ لکھتے اور اس کاحق ادا کر دیتے ہیں، اسی طرح ان کی ہرنگارش قرآن وحدیث کے پُر قوت ولائل و براہین سے سلے ہونے کے ساتھ عقل و خرد سے ہم کی ہرنگارش قرآن وحدیث کے پُر قوت ولائل و براہین سے مسلے ہونے کے ساتھ عقل و خرد سے ہم آہنگ تو جیہات سے بھی مزین ہوتی ہے،ان کی قلمی تر اوشوں کی ایک اورخو بی ان کی سلاست و روانی اور ان کے طرز اظہار کے بے ساختہ بن میں پائی جانے والی بانگینی بھی ہے ؛ یہی وجہ ہے کہ روانی اور ان کے طرز اظہار کے بے ساختہ بن میں پائی جانے والی بانگینی بھی ہے ؛ یہی وجہ ہے کہ

مولانا کے فکر پاروں کی مدح سرائی خالص علما بھی کرتے ہیں ،اہل فکر و دانش بھی اور وہ بھی ، جوشیدائیانِ ادب وزبان سمجھے جاتے ہیں۔

مولا ناندیم الواجدی کے تکان نا آشناذ وق قلم رائی کے عکاس مقالات کا بنک تیرہ مجموعوں کی تقریب رونمائی مجموعے منظر عام پر آچکے ہیں، جن میں سے بہ یک وقت گیارہ مجموعوں کی تقریب رونمائی مولا نامحمد الم قاسمی مولا نامحمد ولی رحمائی مولا نامحمد الزمان کیرانوی مولا نامحمد الزمان کیرانوی مولا نا ریاست علی بجنوری مولا نامتیق احمد بستوی مولا نا عبد الحمید نعمائی معروف وائش ورواہلِ قلم معصوم مرادآ بادی مشہورادیب ونقاد پروفیسرڈ اکٹر ملک زادہ منظوراحمداوراردو کے با وقارصحافی ڈاکٹر عزیز برنی کے ہاتھوں عمل میں آئی ،ان سیموں نے نہ صرف ان کی تحریوں کی بے بناہ وقعت ،افادیت اور علمی واد بی خویوں کو سراہا؛ بلکہ ندیم الواجدی صاحب کے قلم کے ان اوصاف کی بھی نشان دہی کی ، جوانھیں اینے معاصرین واقر ان میں اقلیا دعل کرتے ہیں۔

ان مجموعه ما عمقالات ميس سے چندا يك بيابي:

''ہمارے مدارس: مزاج و منہاج''،اس کتاب میں اسلامی معاشرے پر واقع ہونے والے مدارس کے نقیر معمولی رول، ہندوستان میں مدارس کے نقیری اثر ات، صالح سماج کی تشکیل میں ان کے غیر معمولی رول، ہندوستان میں مدارس کی تحریک کا ارت فی وہ سِ منظر،ان کے نصاب ونظام تعلیم وتر بیت کے غیر جانب دارانہ جائز وں اور ان میں ترمیم واصلاح کی ضرورت کی عصری اہمیت پر مضامین شامل ہیں،اس کتاب کا ہر مضمون فکر ونظر کے نئے در کھولتا اور حقیقت پہند قاری کوغور و تد ہر بر ابھارتا ہے۔

"اسلام اور نے ذہن کے شہات' ،عصرِ حاضر میں اسلامی شعائر واحکام پر جواعتر اضات واشکالات اچھالے جارہے اوران کے ذریعے اسلام کے روشن چہرے کو داغ دار کرنے اور جدید اذہان کواس سے برگشتہ کرنے کی جوتو می و بین اقوامی تحریکات چلائی جارہی ہیں،ان کے پسِ منظر میں ایک بہترین ، مدل ،اور مستند تحریر ، نئے ذہنوں کو اسلام کے جادہ مستقیم سے متعارف کرانے اوراس کواینانے کی تلقین کرنے کے لیے ایک مکمل " گائیڈ بک"!۔

" آج رات کی تراوت کی تراوت کی معتبر انتهائی سادہ وسلیس زبان میں مرحلہ واراز آغاز تا انتها پورے قرب آن کریم کی معتبر وں کی معتبر الخیص پیش کی گئی ہے، اس کتاب کے تمام ترمشمولات مندوستان کے معتبر اخبارات میں حجیب کر بے انتہا مقبول ہوئے ، پھر انہیں کتابی شکل میں اردوو

ہندی دونوں زبانوں میں شائع کیا گیا ہے؛ تا کہ ان کا دائر ہُ افادیت بھی عام ہو جائے اور انہیں بقاے دوام بھی حاصل ہو جائے۔

"فدارهت كذ"، كم دبیش چالیس سال كر صفیل وفات بان والی سي دائيگلی ، بی سیای واد بی شخصیات پرتاثر اتی تحریرول کا قابل قدر مجموعه، تذكره نولی کی عمده مثال! ان كے علاوه" مسلمانول کی سیای زندگی"، "اسلام اور جماری زندگی"، "رشحات قلم"، "آئینه افکار"، "اسلام: حقائق اور غلط فهمیال"، اور" رمضان كیمے گزاریں؟" (اردوو جندی) متعلقه موضوعات پرقیمتی سر مایے کی حیثیت رکھتی ہیں۔ معلقه موضوعات پرقیمتی سر مایے کی حیثیت رکھتی ہیں۔ محولا نا بدر الحسن قاسمی

#### ب:۱۹۵۲ء-۱۹۵۳

فاکی مجم سے المحضے والے عصرِ حاضر کے معروف عربی ادبیب بصحافی ، مفکر و دائش ورمولا نا پر الحن قاسی کا وطن" ریونڈ ھا" مضلع در بھنگہ ہے ، گاؤں کے کمتب سے تعلیم شروع کی ، جامعہ رحمانی ، موتکیر میں عربی کے ابتدائی درجات پڑھے اور ثانوی واعلی تعلیم دارالعلوم دیو بند میں حاصل کی ، ۱۹۷۲ء میں دورہ کہ دیث شریف اول پوزیشن کے ساتھ باس کیا اور اسکھے سال یہیں سے تضعی فی الفقہ بھی کیا۔

فراغت کے بعد اپنی غیر معمولی قابلیت، اخلاق وکردار کے اجلے بن اور عمل بیہم وجہدِ مسلسل کی قابل رشک خوکی وجہ ہے وارالعلوم دیوبند میں ججۃ الاسلام حضرت الامام محمد قاسم مسلسل کی قابل رشک خوکی وجہ ہے وارالعلوم اور سہیل کے لیے بہ حال کیے گئے ،قلم وقر طاس ہے بھی نانوتو کی کے علوم ومعارف کی تشریح ، تفہیم اور شہیل کے لیے بہ حال کیے گئے ،قلم وقر طاس ہے بھی گہراناط تھا؛ چناں چہ جہاں طالبِ علمی کے زمانے میں مختلف جداری میگزینوں میں لکھتے رہے، گہراناط تھا؛ چناں چہ جہاں طالبِ علمی کے زمانے میں مختلف جداری میگزینوں میں لکھتے رہے، وہیں ماہ نامہ 'دورالعلوم' میں بھی ان کے کئی مقالات شائع ہوئے ،فراغت کے بعد بیسلسلہ مزید وہیں ماہ نامہ 'دوران کی تحریب میں بھی ان کے کئی مقالات شائع ہوئے ،فراغت کے بعد بیسلسلہ مزید وہیں اوران کی تحریب میں بھی اس کے گئی مقالات شائع ہوئے ،فراغت کے بعد بیسلسلہ مزید

اردو کے ساتھ عربی ادب وانشا کا بھی فطری ذوق تھا، جس کومزید جلایر صغیر میں عربی زبان وادب کے سب سے بافیض استاذ مولا ناوحید الزمال کیرانوی کے زیر تربیت حاصل ہوئی اور اردو کے سب سے بافیض استاذ مولا ناوحید الزمال کیرانوی کے زیر تربیت حاصل ہوئی اور ارابعلوم کے ساتھ عربی صحافت میں بھی ان کا قلم روال ہوگیا ، یہال تک کہ جب ۱۹۷۵ء میں دار العلوم

ے ایک پندرہ روزہ عربی میٹزین الدائی کا اجرا ہوا ،تو اس کی ایڈیٹری کے لیے مولانا وحیدالر ماں کیرانوی کی نظاوا تخاب جس جوہرِ قابل پر پڑی، وہ مولانا بدرالحسن ہی تضاور ۱۹۸۲ء وحیدالر ماں کیرانوی کی نظاوا تخاب جس جوہرِ قابل پر پڑی، وہ مولانا بدرالحسن ہی تضاور ۱۹۸۲ء کی انہائی کامیاب ادارت بھی کی ، پھر بدوجوہ دارالعلوم دیوبند ہے ربک دوش ہوکروزارت اوقاف کویت سے وابستہ ہوگئے ، جہاں تا حال برمرِ عمل ہیں۔

1947ء میں دارالعلوم سے علیحدہ ہونے اور کویت کی وزارتِ اوقاف سے منسلک ہونے کے بعدان کے جولانِ قلم میں بے انتہا برق خرامی بیدا ہوئی اوران کے عربی مقالات عالم اسلام کے بعدان کے جولانِ قلم میں بے انتہا برق خرامی بیدا ہوئی اوران کے عربی مقالات عالم اسلام کے موقر ومعتبر عربی اخبارات ورسائل میں شائع ہونے لگے ، جس کا سلسلہ اب بھی پوری آب و تاب کے ساتھ جاری ہے۔

مولا تا کے عربی مقالات علمی وقعہی موضوعات کے علاوہ عالم اسلام کے سیاسی احوال کے تعلق ہے بھی بہ کٹرت شائع ہوتے ہیں، ان کی تحریبی تدری، دُروں بنی اور بصیرت مندانہ جائزے کے ساتھ عربی زبان وادب بران کی کامل دست گاہی اور اسلوبِ نگارش کے حسن وکشش کی بھی آئینہ دار ہوتی ہیں، جہاں ان کی علمی وفقہی تحریبی ، ان کے گہرے مطالعے اور استنباط و استخراج مسائل برغیر معمولی قدرت کی بحر بورعکا ہی کرتی ہیں، وہیں سیاسیاتِ عالم پر لکھے جانے والے ان کے تجزیاتی مضامین بھی بڑے معلومات افز ااور فکرو خیال کے نئے گوشوں سے والے ان کے تجزیاتی مضامین بھی بڑے معلومات افز ااور فکرو خیال کے نئے گوشوں سے واقف کرانے والے ہوتے ہیں۔

اردوصافت ہے بھی مولا تا کا تعلق مضبوط ہے اور دہلی سے نگلنے دالے سہ ماہی علمی وقتہی محلہ 'فقہ اسلامی' کی ادارت اور دارالعلوم بیل السلام ،حیدرآ باد کے سہ ماہی ترجمان' صفا' کی سریری کے ساتھ ہندوستان کے بہت سے رسائل وا خبارات میں بھی وہ مسلسل چھپتے ہیں۔
اردو تحریروں میں مولا تا کے خاکوں کو بہ طورِ خاص پہند کیا جا تا ہے ' کیوں کہ مولا تا کے قالم سے نگلنے والا ہر خاکہ متعلقہ شخصیت کے لیے صرف خراج تحسین ہی نہیں ہوتا ؛ بلکہ صفی کاغذ پراس کی ہو بہ ہوتھوں ہوتا ہے ،مولا تا نے اب تک جن شخصیات کے خاکے لکھے ہیں، ان سے بیا ندازہ ہوتا ہے ،مولا تا نے اب تک جن شخصیات کے خاکے لکھے ہیں، ان سے بیا ندازہ ہوتا ہے کہ دوہ ہرخص کے اندر تک جھا تک لینے ،اس کی خوبیوں اور خامیوں کا بہ خوبی ادراک کر ہوتا ہے کہ دوہ ہرخص کے اندر تک جھا تک لینے ،اس کی خوبیوں اور خامیوں کا بہ خوبی ادراک کر بینے اور اس کے مرا یا کو بے کم و کاست صفحہ قرطاس پر اتارد سے کے فن پر پوری مہارت رکھے ہیں، ان کے دی سوائی مضامین کا ایک پر گشش مجموعہ بھی'' چند نامور علا' کے نام سے طبع ہو ہیں، ان کے دی سوائی مضامین کا ایک پر گشش مجموعہ بھی' چند نامور علا' کے نام سے طبع ہو

دارالعلوم ديوبندكا صحافتي منظرنامه

745

چکاہے، اردو کے معروف صحافی اور مفت روز ہ عالمی سہارا کے سینیر سب ایڈیٹر عبدالقادر شمس قاسی نے اپنے تحشیہ وقیلی کے ذریعے اس کی افادیت ومعنویت کو مزید دوبالگی بخش دی ہے۔

متعدد عربی تصانیف کے علاوہ اردو میں بھی مولا نابدر کے مقالات کے کئی مجموعے شائع ہو چے ہیں ،ان میں سے ایک کو بت پرعراتی حملے کے پسِ منظر میں کامی گئ تحریروں کا مجموعہ 'کو بت عراتی حملے سے پہلے' ، دوسرامختلف عصری مسائل کی خلیل و تجزیبہ پر شمتل مضامین کا مجموعہ 'عصر عاضر کے نقتہی مسائل' اور تیسرامختلف النوع اسلامی ، ملی وساجی عنوانات پر لکھے گئے مضامین کا مجموعہ 'محوعہ 'اسلامی اور عصرِ خاضر' ، خصوصیت سے قابل ذکر ہیں۔

مولا ناجميل احدنذ سري

ااراگست ۱۹۵۱ء-۱۹۸محرم الحرام ۲ ساه

فقہی وَکَری تحرُ کے سے سرشار عالم دین اور سیال قلم مصنف مولا ناجمیل احمد نذیری مبارک پور اعظم کر ھے سے وطنی تعلق رکھتے ہیں ، ابتدائی تعلیم مدرسہ عین الاسلام ، نوادہ ، مبارک پور اعظم کر ھے میں وارالعلوم دیو بند سے دورہ حدیث شریف کی تحمیل کی ، اس کے علاوہ الد آباد بورڈ سے مولوی ، عالم ، فاضل وششی کے امتحانات بھی پاس کے۔

تحریروانشاہ دل چھی ای وقت قائم ہوئی، جب عربی کے درجاتِ ابتدائی کے طالب علم بھی اس کے بعد مسلسل قلم رانی کی مشق جاری رہی، یہاں تک کہ عہدِ طالب علمی ہی میں ان کے مضامین ملک کے موقر رسائل واخبارات میں شائع ہونے گئے، فراغت کے بعد مولا نا عبدالعلی فاروتی کے ماہ نامہ' البدر' (جواسی وقت شروع ہوا تھا) سے بہ حیثیت سب ایڈیٹر وابستہ ہوئے اوراس میں کے واج اس کی دواستہ ہوئے اوراس میں کے واج اس کی دوارت کی مان کے علاوہ ہادئی، خیر سالہ' نوا نے فضلا' نکالا اور ۱۹۸۹ء تک اس کی ادارت کی مان کے علاوہ ہندوستان کے مشہور رسالوں میں بھی ان کے مضامین کی اشاعت جاری رہی، جس کا تسلسل تا

ہنوز جاری ہے۔ مولا نا نذیری علم ومعلو مات کی کثرت وتنوع کے ساتھ وسعتِ نظر وفکراور ساجی نشیب فراز دارالعلوم ديو بندكا صحافتي منظرنامه

سے گہری واقفیت بھی رکھتے ہیں اور ان کا ادبی ذوق بھی انتہائی شستہ ورفتہ ہے؛ اس لیے ان کا ہر رہے ، قلم ہرا عتبار سے باوقعت ، باوزن اور پُرکشش ہوتا ہے۔

رسه ۱٬۷ بارد بارسی کی قد آورانه کلیت اور فیاضانه قلم پر شابد عدل ان کی کم و بیش جالیس تصانف مولانانذیری کی قد آورانه کلیت اور فیاضانه تلم پر شابد عدل ان کی کم و بیش جالیس تصانف محیط بین، جو تفسیر، حدیث، فقه و فقاو کی ، خطابت ، صحافت ، ادب اور معاشرت ؛ تمام موضوعات کو محیط بین اور خاص و عام میں مقبول و معتبر بھی بین -

## مولا ناخالدسيف اللدرجماني

#### س:۲۵۹۱ء-۲۷۱۱

ا بن گراں قدر علمی وفقہی خدمات وفتو حات کے حوالے سے پورے ہندوستان میں نمایاں حیثیت کے حال مولانا خالد سیف الله رحمانی نے اپناتعلیمی سفراینے وطن' جالے''، در بھنگہ سے شروع کیا ، عربی کے ابتدائی درجات کی تعلیم مدرسہ حسینیہ دوگھرا ، در بھنگہ میں حاصل کی اور متوسِّطات سے دورہ ٔ حدیث شریف تک جامعہ رحمانی موتکیر میں پڑھا،مزید علمی شکّی بجھانے کی خاطر دارالعلوم ديوبند ميں داخل ہوئے اور ١٩٧٥ء ميں دوبارہ دورہُ حديث شريف كي يحيل كي-فراغت کے بعد دوسال امارت شرعیہ میں رہاوراس دوران عالم اسلام کے عظیم القدر عالم، فقیہہ وحقق حضرت مولانا قاضی مجاہد الاسلام قاسمی کے زیر محرانی افراوقضا کی تربیت حاصل کی۔ اس کے بعد حیر آباد تشریف لے گئے اور مولانا حمید الدین عاقل مُسامی کے مدرسہ دارالعلوم حیدرآ با دے اپنی تدریسی زندگی کی شروعات کی ، دوسال بعدمولا نا محد رضوان القاعی کے قائم کردہ ادارہ دارالعلوم سبیل السلام منتقل ہو گئے اور وہاں مسلسل ۲۲ سال تک طالبانِ علوم نبوت کوسیراب کرتے رہے ،اس طویل عرصے میں از ابتدا تا بخاری شریف کی انتہائی کامیاب تدریس کے ساتھ اپنے فکر و تدیر ، جُہدِ مسلسل ، عی بیہم ، جاودانہ تب و تاب اور شبانہ روز کی تگ ودو سے دارالعلوم سبیل السلام کو واقعی'' دارالعلوم'' بنانے ، ظاہری ومعنوی خوبیوں سے آراستہ کرنے اور ہمدنوعی کامرانیوں کے بام عروج تک پہنچانے میں غیر معمولی کر دارا دا کیا۔ کم وبیش زیع صدی کومحیط مدر کسی دورانیے ،جنوبی ہنداوراس کے علاوہ دیگر نطَہ ہاہے ہند کے مدارسِ اسلامیہ کے مسلسل دوروں اور ان مدارس کے فضلا کی علمی صلاحیتوں کے پہیم جائزوں

کے دوران مولانا کواس بات کا انتہائی شدت سے احساس ہوا کہ فضلا ہے مدارس کی نسلِ نوآ ٹھے
سالتعلیم مراحل میں تقریباً ہرفن کی کتابیں پڑھتی تو ہے ،لیکن اس میں کسی بھی موضوع پراختصاص
وتمیر نہیں پیدا ہو یا تا ، اس احساس نے مولانا ہے • • • • • میں المعہد العالی الاسلامی کی اساس
رکھوائی ،اس کا مرکزی ہدف جدید فضلا ہے مدارس میں خالص علمی وتحقیقی ذوق پیدا کر نا اور دینی
مدارس کے لیے اسلامی فقہ وتحقیق میں کامل دست گاہ رکھنے والے رجال فراہم کرنا تھا ، الحمد لله
مولانا کا قائم کردہ بیادارہ اپنے قیام کے روز اول سے بی قابلِ قدرخد مات انجام دے رہا ہے
اوران بی خد مات کی وجہ ہے آج اسے پورے ملک میں منفر دشنا خت حاصل ہے۔

اس کے علاوہ مولانا رحمانی اپنی متنوع و ہمہ جہت علمی صلاحیتوں اور انصرامی و تدبیری قابلیتوں کی بناپر اسلامک فقدا کیڈی کے روزِ قیام (۱۹۸۹ء) ہی سے جنز ل سکریٹری ، ملک کی موقر وفعال تنظیم مسلم پرسنل لا بورڈ کے مرکزی رکن اوران کے علاوہ بیسیوں علمی اداروں اور فلاحی تنظیموں کے رکن ، ٹکرال اور مرپرست ہیں۔

یوں تو مولانا رحمانی کا اختصاصی موضوع فقبر اسلامی اور اس کے متعلقات ہیں اور اس میدان میں ان کی وسیع تر خد مات کی وجہ سے ان کا شہر ہ برصغیر کے علاوہ دیگر ایشیائی ویور پی میدان میں بھی اچھا خاصا ہے، مگر موجودہ اردو صحافت کے فروغ وارتقا اور اسے ایک خاص تعمیر کی مزاج ومنہاج دینے میں بھی مولانا کی اثر انگیز تحریروں کا اہم رول ہے۔

قلم وقرطاس سے مولانا کی رسم وراہ قدیم چلی آرہی ہے، انھوں نے پہلامضمون جامعہ رجمانی مونگیر کی طالب علمی کے زمانے میں جمرت نبوگ سے متعلق لکھاتھا، جوامارت شرعیہ کے آرگن ہفت روزہ ' نقیب' میں شائع ہواتھا، پھر جب دارالعلوم سے فراغت کے بعدا فنا وقضا کی تربیت حاصل کرنے کی غرض سے دوسال امارت شرعیہ میں رہے، تواس عرصے میں ' نقیب' میں مسلسل لکھا؛ بلکہ اسی زمانے میں مسلم پرشل لا بورڈ کے رانچی میں منعقدہ اجلاس کے موقع پر ''نقیب'' کے ' مسلم پرشل لانمبر'' اوراس کے بعد بانی امات شرعیہ حضرت مولا نا ابوالحاس محمد جاد کی حیات و خد مات پر شمتل ' مولانا سجاد نمبر' کی تر تیب میں بھی شریک رہے، حیدرآباد پہنچی ، تو کی حیات و خد مات پر شمتل ' مولانا سجاد نمبر' کی تر تیب میں بھی شریک رہے، حیدرآباد پہنچی ، تو وہاں ماہ نامہ' رہ گرز' اور پندرہ روزہ '' قرطاس وقلم'' میں اپنے ذوق قلم رائی کو سیراب کرتے دہاں ماہ نامہ' رہ گرز' اور پندرہ روزہ '' قرطاس وقلم'' میں اپنے ذوق قلم رائی کو سیراب کرتے رہے، پھرمولانا اٹھا تھی کے ساتھ مل کردار العلوم سیسل السلام سے سے ماہی' صفا' جاری

کیا اور مولانا کے ساتھ ل کراس کے دوخصوصی شارے ''اوب اسلامی نمبر'' فقہ اسلامی: خدمات اور تقاضے نمبر'' نکالے، المعبد العالی الاسلامی کے قیام کے بعد وہاں ہے۔ ماہی ''حرا'' جاری کیا، جو بعد پیس سالا نہ اور بھر ہوجوہ مرحوم ہوگیا، قاضی مجاہد الاسلام قاسی کی و فات (۲۰۰۲ء) کے بعد الن کے جاری کردہ ہند وستان کے منفر فقہی ، وخقیقی مجلّہ سہ ماہی ''بحث ونظر'' کے مدیر بنائے گئے اور اس کا بھی ایک ضخیم و دستاویزی خصوصی شارہ ''قاضی مجاہد الاسلام نمبر'' نکالا، فی الوقت مولانا سہ ماہی '' بحث ونظر'' کے مدیر اور ملک کے طول وعرض سے شائع ہونے والے بہت سے رسائل مائی '' بحث ونظر' کے مدیر اور ملک کے طول وعرض سے شائع ہونے والے بہت سے رسائل وجرائد کے گراں وہر برست ہیں۔

روز نامہ اخبارات ہے بھی مولانا کی وابستگی گہری ہے، ۱۹۹۸ء سے روز نامہ "مضف" حيدرآبادكے جمعه الديشن كے دوكالم دوشمع فروازال 'اورشرى مسائل 'ميں مسلسل لكھر ہے ہيں ، مولا نا کا'' همعِ فروزال''روز نامه'' انقلاب''مهنی ، د بلی اور'' ہندوستان ایکسپرلیں'' د بلی میں بھی چھپتاہے، ان کے علاوہ ہندوستان کے دیگر اخبا رات سمیت پاکستان وغلیجی مما لک کے اردو اخبارات میں بھی مولا نا کے مضامین اہتمام سے چھپتے اور قدر کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں۔ مولانا كى صحافت پيشە وارانەنېيى ؛ بلكەمقصدى اوراپنے جلوميں پيغام حيات ركھنے والى صحافت ہے، مولا نا عام طور پر اسلامی معاشرہ وساجیات کوموضوع بنا کر لکھتے اور اس ضمن میں مسلمانوں کو مختلف شعبہ ہاے حیات سے متعلق اسلامی احکام وہدایات سے روشناس کراتے ، انھیں اسلامی خطوط پرزندگی گزارنے کی تلقین کرتے اور ہرنوع کے مصائب ومشکلات میں قرآنِ تھیم کی روش تعلیمات اور حیات نبوی کے حادثات وسانحات سے سامانِ تسلی حاصل کرنے اور انہیں صبر وشکیبائی کے ساتھ انگیز کرنے کی دعوت دیتے ہیں ،جدید دور کے جدیداذ ہان کی نارسائی کے پیدا کردہ شبہات واشکالات بھی مولانا کے ترجیجی موضوعات میں شامل ہیں اور قرآنی ارشادات ،نبوی سیرت و ہدایات اور اسلامی افکار کی روشنی میں انتہائی مہذب ،شایسته ،اطمینان بخش اورز ودمضم اسلوب میں ان اشکالات وشبہات کودور کرنے کا ہنر بھی انھیں کوخوب آتا ہے۔ مولانا کی مذکورہ بالا ہرنوع کی تحریریں روزنامہ''مضف''اور دیگراخیارات ورسائل میں چھتی رہتی ہیں اور چوں کہ مولانا کے لائق اور باتو فیق شاگر دوں کی ایک لمبی ڈارہے؛اس لیےان کے ہاتھوں مولانا کی تحریروں کی جمع وترتیب کا سلسلہ بھی پیہم رواں ہے اور اس سے جہاں ان تحریوں کا دائرہ افادیت وسیج ہور ہاہے، وہیں انھیں بقاو خلود بھی حاصل ہورہی ہے؛ کیوں کہ گو تقریر کے مقابلے بین تحریر کی اثر اندازی زیادہ قوی اور دیریا ہوتی ہے، مگرا خباری تحریروں کی مدت تا ثیر محض دو بوم چار یوم ہوتی، پھران کی تا ثیر کیا، ان کے وجود کی بھی بہ شکل خبر لگ پاتی ہے۔ چناں چدروز نامہ '' منصف' کے 'قشمع فروز ان' میں سیرت نبوی سے متعلق مولا نانے جو سلہ وارمقالات کھے ہیں، ان کا مجموعہ '' پیام سیرت عصر حاضر کے پس منظر میں'' کے نام سے شائع ہو چکا ہے، ان مقالات کی خاص خوبی ہے کہ ان کے ذریعے سیرت نبوی کے درخشاں ہوئے ہولوں سے متعارف کرانے کے ساتھ ، آپ کی زندگی کے مختلف واقعات سے حاصل ہوئے والے اسباق ، نصائ اور ہوایات کو اجا گرکرنے کی عمدہ کوشش کی گئی ہے۔

دین وعصری دانش گاہوں اور ان کے فصلا کے مسائل ومشکلات کے سجیدہ حل پر مشمل مصابی کا مجوعہ بھی '' دینی وعصری تعلیم: مسائل اور حل' کے نام ہے مرتب ہو چکا ہے، اس کتاب کے مقالات تین محوری موضوعات کے گردگھو متے ہیں: اول فضلا ہے مدارس اور ان کے مسائل کا تجربیا اور تیسر ہے نہیر پر خود ان تجربیا اور حل ، دوم عصری درس گاہوں کے فضلا کے مسائل کا جائزہ اور حل اور تیسر ہے نہیر پر خود ان دونوں تم کی تعلیم گاہوں کو در پیش مسائل اور چیلنجر: اور ان سے نمٹنے کے طریقے ، کتاب کے محق یا تکا اسلوب اور انھیں پیش کرنے کا انداز اس قدر عمدہ اور دل کش ہے کہ پوری کتاب ''از دل فیزد بردل ریزد' کی تصویر بن گئی ہے ، اس کتاب کے مرتب مولا نا کے لائق فرزند مولا نا عمر غالبہ بن قائمی مدنی ہیں۔

ایک اور کتاب "راویمل" ہے، جو ۱۹۹۸ سے مرتب مولا نائمت اللہ قاسی مظفر پوری ہیں۔
والے اصلای وسائی مضاطین کا مجموعہ ہے، اس کے مرتب مولا نائمت اللہ قاسی مظفر پوری ہیں۔
"اسلام اور جدید فکری مسائل" بھی روز نامہ "مضف" کے ہفتہ وار کالم کے مقالات کا مجموعہ ہے، ان مقالات کی اہم خصوصیت ہے ہے کہ ان میں ان تمام اشکالات کو انتہائی مدلل اور مجموعہ ہے، ان مقالات کی اہم خصوصیت ہے ہے کہ ان میں ان تمام اشکالات کو انتہائی مدلل اور الممینان بخش طریقے سے لک کیا گیا ہے، جو آج کے مادر پدر آزاد دوریر تی میں اکثر اسلام خالف افرینوں کی طرف سے بھی اسلام اور اس کی انتہائی صاف شفاف اور رخشندہ تعلیمات پر اُجھالے جاتے ہیں۔

ان کے علاوہ'' نقوش موعظت''،''عصرِ حاضر کے مسائل'' اور'' همعِ فروزال''( چار جلدیں ) بھی اسلامی علمی ، او بی ، اصلاحی ، ساجی ، دعوتی و تذکیری موضوعات پر مشتمل مقالات کے مجموعے ہیں اور سب کو تبول عام حاصل ہے۔

عورتوں سے متعلق اسلام اور پیغم پر اسلام کی تعلیمات وہدایات ،ان کے طے کر دہ حقوق ، اسلامی تاریخ کے عروج کے زمانے میں مردوں کے شانہ بہ شانہ عورتوں کے روشن کا رناموں کی جھلکیوں اور اس کے دورِ زوال میں ان کی سیہ کاریوں کے عبرت ناک مناظر کو پیش کرنے والی تحریروں کا مجموعہ بھی''عورت اسلام کے سایے میں''کے نام سے مرتب ہو چکاہے،''بحث ونظر'' ك' قاضى مجابد الاسلام نمبر "ميں مولانا رحمانى كامفصل مقاله شائع ہوا تھا، وہ بھى ' حيات مجابد' کے نام سے علیحدہ طبع ہو چکا ہے ،اسی طرح ملک و ہیرونِ ملک کے بارہ سفر ناموں پرمشمل''متاع سفر'' بھی حصیب چکاہے،مؤخرالذ کر دونوں کتابیں سوانح نویسی وسفر نامہ نگاری کی اعلی مثالیں پیش کرتی ہیں اور مولانا کی بقیہ کتابوں کی مانندانھیں بھی غیر معمولی مقبولیت حاصل ہے، مولانا کے مجموعه ماے مقالات اور ان کے علاوہ دیگرعلمی تصنیفات کو جو ہر طبقے میں ایک خاص و قارواعتبار حاصل ہے،ان سے استفادہ کرنے والوں میں جوعام پڑھے لکھےلوگوں سے لے کرقدیم وجدید علوم کے تخصصین وماہرین کی خاصی تعداد نظر آتی ہے ، اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ ان تمام نگارشات میں ایک ذمہ دار عالم کا احساسِ ذہے داری ،ایک داعی کا درد وکرب ،ایک مصلح کا سوز وساز اورایک مذکروناصح کی ہم در دی وفکر مندی کے بے پایاں جذبات حرف حرف ہے جھلکتے ؛ بلکہ چھلکتے ہوئے محسوں ہوتے ہیں (اور حقیقت سے کہان ہی عوامل کی وجہ سے تحریر وتقریر میں جاذبیت اوردل کشی کاوصف پیدا ہوتا ہے ) جب کہ اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ ان کی ہر نگارش کا ظاہری پیرہن بھی زبان وادب کی بانلینی ،طر زِ ادا کے حسن اور اسلوبِ بیان کی رعنائی وزیبائی کے عناصرے بہتمام و کمال مرضع ہوتا ہے ، پھر بیخو بیاں ان کے مقالات کے مجموعوں میں ہی تہیں ؛ بلکهان کی خالص علمی ،فقهی ،وخقیقی تصانیف میں بھی نمایاں طور پریائی جاتی ہیں اور اس کااعتراف واحساس ہم ایسے نو وار دانِ بساط قلم وقرطاس ہی کونہیں ، شناورانِ زبان وادب کوبھی ہے۔ مثلا:اردوزبان کےصاحب اسلوب نثر نگار پروفیسرمحس عثانی ندوی ان کی منفر دملمی ،فقهی و تحقیقی کاوش' قاموس الفقه' كےمقدمے ميں لکھتے ہيں:

جیے صحراوں میں ہولے سے چلے بارٹیم''

پروفیسر محسن عثانی کی یتج ریمولا نارجمانی کی نگارشات کی ادبی خصوصیات کے لیے''حرف سند'' کا درجہ رکھتی ہے، کہ بیاس شخص کی تحریر ہے، جوخو دصاحب نظر اہلِ قلم ہونے کے ساتھ زبان وادب کے اسرار ورموز سے آگاہ اوراس کی تمام تر اداؤں پر بصیرت مندانہ نگاہ رکھتا ہے۔

یمی نبیں؛ بلکہ مولا نارحمانی ادب کے حوالے سے ایک خاص نقط کئیال اور طرزِ فکر کے حامل بیں ،ان کے نزدیک ادب وہ نبیں ، جو محض برا ہے ادب ہو، جس میں ساراز ورلفظوں کی صنعت کری ، صور واشکال کی شیشہ گری اور نفسانی خواہشات وجذبات کی صورت گری برصرف کیا جائے بلکہ وہ اس ادب کے قائل ہیں ، جو برا سے زندگی ہو ، تعمیری ہواور جس میں اخلاق کی اصلاح اور فکر کی تعمیر کی عناصر ہم دست ہول ، مولا نا رحمانی اپنے ایک مضمون زیرِ عنوان ' جو ضرب کلیمی نہیں کہ تعمیر کی عناصر ہم دست ہول ، مولا نا رحمانی اپنے ایک مضمون زیرِ عنوان ' جو ضرب کلیمی نہیں رکھا وہ ہزا دین :

''اسلام نے اس (جابلی ادب کے ) مزاج کو بدلا اور ایک ایسے ادب کو وجود بخشا، جو صالح انقلاب کا دائی تھا، جو انسان کے اندر اپنے خالق ومالک کی محبت بیدا کرتا ہے، بغاوت کے بجا ایٹارومجت کی تعلیم دیتا ہے، خوشامد کے بجا سے حقیقت بیند بناتا ہے بمحبوب کے نقش و نگار اور خدال کو بے پر دہ کر نے کے بجا ہے شرافت و پاکیزگی اور حیا کی تعلیم ویتا ہے، زندگی کے حقیق مدوخال کو بے پر دہ کر نے کے بجا ہے شرافت و پاکیزگی اور حیا کی تعلیم ویتا ہے، زندگی کے حقیق مسائل کو اجواز ہے اور پاکیزہ اخلاقی جذبات کی طرف دعوت ویتا ہے، بیداوب براے ادب اور شعر مسائل کو اجاز نہیں ؛ بلکہ برائے تعمیر واصلاح کا قائل ہے۔

ادبا وشعراای فرسودہ نصور کے اسیر ہوکررہ گئے، جس کا مقصد خیالی شاعری اور خیالی جذبات نگاری کے سوا پچھ نہیں، آج کا اویب وشاعر آسایش گاہوں بیٹھ کرغریبوں کا فسانہ بیان کرتا ہے اور جشن وطرب کی بزیش سچا کرنو حہ وفاتحہ کرتا ہے، ایسے ادب میں دلوں کی دنیا کو بدل دینے اور برف میں آگ لگادینے کی صلاحیت کیوں کر پیدا ہوسکتی ہے، جس شاعری اور ادب میں خونِ جگرشامل بنہ میں آگ لگادینے کی صلاحیت کیوں کر پیدا ہوسکتی ہے، جس شاعری اور ادب میں خونِ جگرشامل نہ ہو، جس کی تہوں میں در دا گڑا ئیاں نہ لیتا ہو، جس کے الفاظ کے پس پشت حقیقی معنوں میں ورد و

کک نہ جو،اس سے کان کی لذت کا سامان تو ہوسکتا ہے، دلوں کی دنیانہیں بدل سکتی'۔(۱) مولا تا رحمانی کے فکر ونظر اور علم قلم کی مہمی وہ جولا نیاں ہیں ، جنھوں نے ان کواپی عمر ہے بھی منزلوں آگے کر دیا ہے اور وہ بہت ہے''اعاظم رجال' کے بچے بھی'' دراز قامت'' نظرا ّتے ہیں۔

#### مولا ناعقيدت الله قاسمي

## ب:١١١/١١ يل ١٩٥٤ء-١١/رمضان ١٧٥١ه

اردو کے تجربہ کارصحافی اور وسیع النظر عالم دین مولا ناعقیدت اللہ قاسمی ' ڈاسنہ' ضلع عازی آباد (یو پی ) کے متوطن ہیں ، انھوں نے ابتدائی تعلیم گاؤں کی ایک معجد میں اور ثانوی تعلیم مدرسہ رحمانیہ غازی آباد میں حاصل کی ، ۲۵۱ء میں دار العلوم سے فضیلت پاس کیا، اس کے بعد میر ٹھ یو نیورٹی سے ایم ، اے (اردو) کی ڈگری بھی حاصل کی ۔

قلم وقرطاس سے رشتہ طالبِ علمی ہی کے زمانے سے تھا، فراغت کے بعداس میں مزید پھنگی آئی؛ جتال چہ اردو کے مشہور ہفت روزہ اخبار ''نئی دنیا'' کے آٹھ سال سب ایڈیٹر رہے، اتنے ہی دن ماہ نامہ ''ہمدر دِصحت'' کی ادارت کی اور ۱۹۸۴ء سے تا حال ہندوستان کے

معروف سدوزه اخبار ' دعوت ' میں سب ایڈیٹر کی حیثیت سے سرگرم کار ہیں۔
مولا ناکے علم میں گیرائی ، مطالعہ میں وسعت اور فکر ونظر میں حدورجہ گہرائی پائی جاتی ہے، ان
کا ہم ضمون اپ موضوع پر بحر پور ، مدل ، علم ریز اور افکا رومعانی کی نئی طرفیں واکر نے والا
ہوتا ہے، ان کی تحریریں جہاں اسلوب بیان کی سلاست کا شاہ کار ہوتی ہیں ، وہیں وہ نا قابل تر دید
شری دلائل اور عقلی شواہد سے بھی لیس ہوتی ہیں تجریر وصحافت سے ایک طویل مزاولت نے جہاں
ان کے قلم کو تیزگا می بخش دی ہے ، وہیں علم ومطا سے سے بیہم شخف رکھنے کی خو ، مشاہد ہ کا مُنات کی
غیر معمولی قوت وصلاحیت اور تجربات نرگی کے ایک در از سلسلے نے ان کے قلم میں وہ خوبیاں
بھردی ہیں ، جو بہت کم لوگوں کے قلم کومیسر ہیں۔

مولانا کی تحریریں سدروزہ'' دعوت' کے علاوہ ہندوستان کے بیشتر اخبارات میں بھی چیپتیں اور شوق سے پڑھی جاتی ہیں،ویسے تو وہ ہر موضوع پر لکھتے ہیں،مگر بہ طورِ خاص مسلمانوں کے

<sup>(1)</sup>راومل ص: ٣٥٥، مرتب: مولا تا شامر على قاعى، ط: المعبد العالى الاسلامى ،حيدرآ باو

مرجورہ مسائل ومشکلات بتعلیم اور اس کی اہمیت اور اسلام اور ہندودھرم کا تقابلی مطالعہ ،ان کے رہیں موضوعات ہیں اور واقعتا ان موضوعات پر ان کی تحریروں میں صددرجہ تو انائی پائی جاتی ہے۔
دیو بند کے نیض یا فتہ عقیدت اللہ قائم انگریزی زبان وادب سے بھی گہری واقفیت رکھتے ہیں اور کئی کتابوں کا انگریزی ترجمہ بھی کر چکے ہیں ،جنہیں اسلامک فقد اکیدی (انڈیا) نے شائع کیا ہے، ای طرح انقام ببلی کیشن دہلی سے ان کی کئی نصائی کتابیں بھی شائع ہو چکی ہیں۔

#### مفتى ثناالهدى قاسمي

ب: ١١رنومبر ١٩٥٨ء - ٥رجمادي الاولى ١٣٥٨ه

ابی متنوع خوبیوں اور خدمات کے حوالے سے متعارف مفتی ثناء الہدی قاسمی کا تعلق دورت بور (ویثالی) دورت بور النظمی "ضلع ویثالی سے ہے، ابتدائی تعلیم اپنے گھر اور مدرسہ احمد بیابا بکر بور (ویثالی) میں حاصل کی ، حفظ کلام النداور دوم عربی تک دارالعلوم مئو میں پڑھا، سوم عربی مفتاح العلوم مئومیں اور سال جہارم میں مجردارالعلوم مئومقل ہوگئے ، پنجم عربی میں دارالعلوم دیوبند میں داخل ہوئے اور ۱۹۸۲ء میں دورہ حدیث کی تحیل کی ، جب کے ۱۹۸۳ء میں یہیں سے تصص فی الفقہ بھی کیا۔

اس کے علاوہ جامعہ دینیات ، دیوبند سے فضیلت ، بہاراسٹیٹ مدرسہ ایج کیشن بورڈ سے عربی ، اردو وفاری ، تینوں زبانوں میں فاضل ، عربک پرشین بورڈ الہ آباد سے اسلامیات سے فاضل ، جامعہ اردو علی گڑھ سے ادیب کامل اور بہاریو نیورٹی مظفر پورسے بی ، اے اورا یم ، اے

مفتی ثناءالہدی قامی جہاں دیگر ملی ،ساجی علمی خدمات کا ایک طویل دورانیہ گزار پکے بیں اور ہنوزان خدمات میں ہمرتن مصروف بیں ،و ہیں تحریر وصحافت سے بھی ان کا دیریندرشتہ ہے ،جس میں وقت اور زمانے کی رفتار کے ساتھ مزید پختگی ،تو انائی اور کمال بیدا ہوگیا ہے۔

جس زمانے میں دیو بند سے سے مولا ناعام رعثائی ماہ نامہ'' نکالا کرتے تھے اور پورے برصغیر کے علمی داد بی طبقے میں اس کی غیر معمولی دھوم کچی ہوئی تھی ،اس وفت ثناء الہدی قاسی دارالعلوم مئو میں عربی کے ابتدائی درجات کے طالب علم تھے '' بجلی'' کی شہرت ،اس کے ظاہری وباطنی حسن اور اس کی علمیت واد بیت نے ثناء الہدی قاسمی کے ذوق کوم بیز کیا اور انھول نے اپنے

دارالعلوم ديوبند كاصحافتي منظرنامه

ایک ہم نداق وہم درس ابوحمز ہ اعظمی کے ساتھ مل کرایک ماہانہ میگزین'' مُحبِّی'' نکالا ،جو'' بُلی'' کا ہم وزن بھی تھااوراس میں ان خصوصیات کو بھی برتنے کی پوری کوشش کی جاتی تھی ، جو'' بخل' کا خاصہ تھے ،گر ظاہر ہے کہ 'مجلی'' میں'' بجلی'' کے تمام تر نقوش کی تلاش نہ مناسب تھی اور نا ہی ممکن ، کہ ا يك طرف مولا نا عامر عثما فيُّ ساميدانِ قلم راني كا ماهرشه سوارتها اور دوسري طرف ثناء الهدي قائي سانووار دِ بساطِ تحریر ؛لیکن اس سے انکارنہیں کیا جاسکتا کہ 'مجلی'' ایک نو آ موز طالب علم کی عالی ہمتی اور بلند حوصلگی کا آئینہ دارتھا اوراس سے ثناءالہدی قاسمی کے ملمی وادبی شعور اور تخلیقی قوت کو غيرمعمولي تحريك ملي\_

یمی وجہ ہے کہ جب وہ دارالعلوم دیو بند میں داخل ہوئے تو پہلے ہی سال انھیں طلبہ مظفر پور، سیتا مڑھی، ویشالی وشیو ہر کے نمایندہ جداری میگزین''صبح نو''،صوبہ بہار،اڑیہ وجھار کھنڈی تاریخی سجاد لائبر سری کے آرگن ماہ نامہ' البیان' اور جمعیتہ الطبہ کے ترجمان بندرہ روزہ' تعمیر نو'' كى بھى ادارت سونيى گئى،جس سے ان كے قلم كى آب ميں مزيد تو انائى، تحرُ ك ادر قوت پيدا ہو گئى، انہوں نے ان پر چوں کی ادارت کے زمانے میں بیسیوں علمی ،ادبی ،سیاسی وسوانحی موضوعات پر مِشْ قيمت مقالات <u>لكھ</u>\_

دا رالعلوم سے نکلنے کے بعد انھوں نے ایک لمباعرصہ مذریبی ، ملی وساجی سرگرمیوں میں گزاراہےاوراب بھی صوبہ بہار کی موقر تنظیم امارت ِشرعیہ کے نائب ناظم کی حیثیت ہے مرقم مل ہیں، مگران سب کے باوصف ان کے قلم میں کسی طرح کی ست روی وور ماندگی پیدانہ ہونے پائی اور انھوں نے اپنی قلمی صلاحیتوں کو،جو انھیں مئو اور دیو بند کی علمی واد بی فضامیں حاصل ہوئی تھیں، نەصرف بید كەشھرنے اورسكڑنے سے محفوظ ركھا؛ بلكه اپنی ذاتی كدوكاوش سے انھیں خوب ابھارااور نکھارا ،تح ریروانثا کے میدان میں نو بہنو تجربے کیے بخقیقی تحریریں بھی ککھیں ،ملمی مقالات بھی ،اد بی موضوعات پر بھی ان کے قلم نے جولا نیاں دکھا ئیں اور تنقیدی عنوا نات پر بھی ،تذ کرہ و سوائح نولیی کوبھی موضوع تحریر بنایا اور ملک کے اخبارات ورسائل میں بھی ساجیات، سیاسیات، اصلاحیات واخلاقیات؛ ہرموضوع پر لکھتے رہے۔

مفتی ثناءالېدی قاسمی کې تمام ترتحريروں ميں عالمانه ښجيدگي ،متانت ووقار اورهاکق نگاري کے عناصر تو پائے ہی جاتے ہیں، کہ وہ ایک ذینے دار اور دل کی کشاد رکھنے والے عالم وین یں، ساتھ ہی ان کی نگارشات میں ادب کی جاشنی،الفاظ کی سلاست تبعیرات کی جودت اور طرزِتحرر کی دل کشی بھی پائی جاتی ہے اور ان کی تحریروں میں پیخصوصیات اساتذ وُفن کے نثری ذخیرے کے گہرے مطالعے سے بیدا ہوئی ہیں۔

مفتی تناء الہدی قاسی اعلیٰ تقیدی بصیرت کے بھی حامل ہیں اور ان کے تنقیدی مضامین ملک کے مختلف اخبارات و رسائل میں چھپتے رہے ہیں، ان مضامین کا ایک مجموعہ بھی ۲۰۰۹ء میں دنقدِ معتبر'' کے نام سے چھپ چکا ہے، اس کتاب کے مشمولات کے مطالعے سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ثناء الہدی قاسی اعلی پا یے کے نقاد ہیں اور ان کا ادبی و تنقیدی و ژن بڑے بڑے پیشہور اہلی اوب و نفذ سے منفر د بھی ہے، بالا بھی اور قابلی قدر بھی۔

اس کے علاوہ بہار مدرسہ بورڈ کے تعارف و تجزیہ وتاریخ پر شمل انتہا کی تحقیقی تصنیف ' بہار مدرسہ بورڈ: تاریخ و تجزیہ' اور تمیں ہے زائد علا، اہل سیاست و اہلِ قرابت کی وفات پر لکھے گئے تا رُقی مضامین کا مجموعہ بھی '' یا دول کے چراغ'' کے نام سے جھپ چکے ہیں، آخر الذکر کتاب جہاں متعلقہ اشخاص کو تاریخ میں زندگی عطا کرنے کا ذریعہ ہے، وہیں مفتی ثناء الہدی قاسمی کی پیکر فکاری و شخصیت شناس کی اعلیٰ قابلیت کی آئینہ دار بھی۔

ان کے علاوہ بھی مفتی صاحب کی کئی ایک باضابطہ تقنیفات ہیں،جو ان کی علمی وسعت، تاریخ دانی بخقیق نو لیے اوراد بی وفئی قابلیتوں کے عمدہ نمونے ہیں۔(۱)

#### مولا نامحراعجازعرفي قاسمي

#### ب:۲۹رمارچ۱۹۵۹ء-۱۹۷رمضان۱۲۹ه

ہندوستان کی موقر ملی وساجی تنظیموں میں سے ایک 'و تنظیم علما ہے تو'' کے اساس گذار و صدر مولا نامجر اعجاز عرفی قاسمی ' کلٹی' ضلع بردوان (مغربی بنگال) سے تعلق رکھتے ہیں، ابتدائی تعلیم اپنے وطن ہی کے مدرسہ اشرف المدارس اور ثانوی تعلیم مدرسہ مظاہر علوم ، سہاران پور میں حاصل کی ، چارسال دارالعلوم دیو بند میں رہاور ۲ کا عیمی دورہ حدیث شریف مکمل کیا۔ مولا ناکاقلمی ذوق انتہائی شستہ ورفتہ ہونے کے ساتھ طویل مدتی بھی ہے، انھوں نے اس

<sup>(</sup>۱) مشاق احمد ( وْإِكْرُ ) مِفْتَى ثَنَاء الهدي قاكى: حيات وخد مات مطبوعه: ۱۱-۲۰ -

وقت ہے لکھنا شروع کردیا تھا، جب وہ دارالعلوم کے طالب علم تھےاوران کی تحریریں تب ہی ماہ نامہ'' دارالعلوم'' ،'' تحبین'' ، پندرہ روزہ'' دیو بندٹائمنز'' اور پندرہ روزہ'' مرکز'' جیسے رسائل میں چھنے گئی تھیں، جویقیناً ان کے روثن قلمی ستفتل کا اشاریہ تھا۔

چناں چدد یو بند ہے نکلنے کے بعد نہ صرف یہ کہ ان کا قلم سلسل محوِسفر رہا اور وہ ملک کے رسائل وا خبارات میں لکھتے رہے؛ بلکہ انھوں نے اپنے ذوق قلم رانی کو آسودگی بخشنے کے لیے ذاتی بندرہ روزہ رسالہ ' دریافت' نکالا ، جو دوسال تک جاری رہا اور ایک خالص ادبی رسالہ رہا ہی ' وقار' 'بھی جاری کیا ، جو جارسال بعد بند ہو گیا۔

عرفی صاحب کے بیرسالے گوزیادہ عمر نہ پاسکے، گرانھوں نے اردو دال حلقوں کواپنے وجود کا احساس ضرور دلا دیا، خاص طور سے ' وقار'' کواد بی حلقوں میں بڑی پذیرائی حاصل ہوئی اور اس کے ادبی مضامین اور اعجاز عرفی صاحب کے ادار ہے، جودہ ' حرف وقار'' کے عنوان سے تحریر کیا کرتے تھے، قارئین کے ذہنوں میں آج بھی نقش ہیں۔

پھر جب مولا نانے اپنی خدمات کا دائرہ پھیلا یا اور۲۰۰۲ء میں دہلی میں ایک ملی ساجی علمی ادارہ' و تنظیم علما ہے تق'' کی بنیا در کھی ، تو دوسال بعد ۲۰۰۷ء میں دہاں ہے بھی ایک سہ ماہی مجلّہ " حسن تدبير" جاري كيا اور د يكھتے ہى و يكھتے اس نے شہرت ومقبوليت كى انتہائى منزليس مطے كرلى ہیں ، اس کی وجہ یہ ہے کہ''حسن تدبیر'' کا ہرشارہ جہاں ظاہری خوبیوں کے اعتبار سے انفرادی نوعیت اور مدر کے اعلی ذوق کا عکاس ہوتا ہے، وہیں مواد ومشمولات کے اعتبار سے بھی دستاویزی، حواله جاتی اور تاریخی حیثیت کا حامل ہوتا ہے اور اپنے مدیر کی گہری علمی وادبی بصیرت کا آئینہ دار بھی۔ فكرديوبند تعلق ركھنے والے اداروں كے سيكروں رسائل وجرائد كے پيج اعجاز عرفی كے "دسنِ تدبیر" کو بیافتخار حاصل ہے کہ اس نے نہایت کم عمری میں ہی چوٹی کے اُن اکابر دیوبندگ حیات ،خدمات ،افکاراورکارناموں کی تبلیغ واشاعت کا قابلِ قدرکارنامه انجام دیا ہے، جنھیں ان کی تمام ترعلمی و جاہت ،عظمت اور علوم تبہ کے باوجود بہت حد تک بھلا دیا گیا تھایا موجودہ حالات كے تناظر ميں اس كا انديشه محسول كيا جار ہاتھا، "حسن تدبير" نے حكيم الامت حضرت تھا نوئ ، خاتم المحد ثين علامه انورشاه تشميريٌ ، بركة العصريين الحديث مولانا محد زكريا مهاجرِ مد في ، حكيم الاسلام قاری محمد طیب اور فخر المحد ثین مولا ناسید انظر شاہ کشمیری کی حیات وخد مات کوا جا گر کرنے اور ان

کے روش افکار و خیالات سے موجود ہنسل کو باخبر کرنے کا جوفخریہ کارنامہ انجام دیا ہے ، اس کا کریڈٹ یقینی طور پرمولا نااعجاز عرفی کو جاتا ہے۔

ای طرح'' دسنِ تدبیر'' کے''او قاف نمبر''اور'' مدارس اسلامیہ نمبر'' کو جو پورے ملک میں خسین وستایش کی نظر سے دیکھا گیا ،اس میں بھی بلاشبہاس کے مدیر کے علم وقلم اور فکر و تدبر ہی کی کار فر مائی تھی۔

مولا ناعر فی نے بامقصد و تعمیری صحافت اور پر خلوص قلمی جدوجہد کا سلسلہ بڑھاتے ہوئے میں اور در اس کا بھی شخ الاسلام میں ۲۰۱۲ء سے ایک پندرہ روز ہمیگزین'' فکر انقلاب'' بھی جاری کیا ہے اور اس کا بھی شخ الاسلام مولا ناحسین احمد مدتی کی حیات کے مختلف پہلووں پر مشتمل ایک انتہائی کامیاب اور دستاویزی خصوصی گوشہ شائع کر بھے ہیں۔

# ڈاکٹرعبیدا قبال عاصم قاسی پ:۲۵رجولائی ۱۹۵۹ء-۱۹رمحرم ۹ سے

ویوبندی علم ریز و گهر خیز سرز مین نے میدانِ علم واوب وصحافت کے جن جیالوں کوجنم دیا،
ان میں موجود ونسل کا ایک روش نام ڈاکٹر عبیدا قبال عاصم کا بھی ہے، پھران کی خوش نصبی صرف
یمی نہیں کہ ان کا مولد ایسانط کا رضی ہے، جس کا ذرہ ذرہ لعل و گهر ہے بھی سواقد رومنزلت رکھتا اور
جس کی فضا وک میں ایسے بندگانِ خدامت کے انفاس قد سید کی خوشبو کیں رچی ہیں، جن کے
انتظار میں برسوں فلک سرگر وال رہتا ہے، تب جا کر بردہ خاک سے ان کا ظہور ہوتا ہے؛ بلکہ ان
کی بلند طالعی ہے بھی ہے کہ انھیں شروع سے لے کرا خیر تک تعلیم و تربیت کے لیے دار العلوم دیو بند
جیسی عظیم القدر دانش گاہ کی اور ان کے خمیر و خمیر میں اس کی علمی ، ادبی ، فکری و روحانی خصوصیات
بیوست ہو گئیں۔

دیوبند کی ان تمام امانتوں کی بہتمام و کمال حفاظت کے ساتھ عصری تعلیم گاہوں سے بھی استفادہ کیااور یو پی بورڈ سے فاضل ، میرٹھ یو نیورٹی ، میرٹھ سے بی اےاورعلی گڑھ سلم یو نیورٹی ، علی گڑھ سے ایم اےاورعلی گڑھ مسلم یو نیورٹی مقالہ لکھ کر علی گڑھ سے ایم اےاورعظیم فقیہ ومحدث علامہ ظفر احمد عثمانی کی حیات وخد مات پر تحقیقی مقالہ لکھ کر ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی۔

عبید اقبال عاصم علم و تحقیق کے ساتھ قلم و قرطاس سے بھی لمبی اور مضبوط رفافت رکھے ہیں، دارالعلوم میں تصیل علم کے دوران و بواری پر چوں سے منسلک رہے، ان کی ادارت بھی کی اور ان میں مقالات بھی لکھے، فراغت کے بعد متعدد مقامی اخبارات سے بہ حیثیت نامہ نگار وابستہ رہے، دوسال (۸۱ – ۱۹۸۵ء) دیو بند کے پندرہ روزہ اخبار ''اجماع'' کے مدیر رہے، اِن دنوں ماہ نامہ ''علمی صدا'' و بلی کے مرتب ہیں اور ہندوستان کے مشہورا خبارات روز نامہ ''راشریہ رنوں ماہ نامہ '' د بلی آزاد ہند'' کو لکاتہ ' منصف' حیدر آباد '' انقلاب' د بلی اور متعدد علمی ، دبنی و ادبی رسائل وجرائد میں بھی ان کے مقالات جھتے رہتے ہیں۔

ڈاکٹر عبیدا قبال عاصم چول کہ قدیم وجدید؛ ہر دواداروں کے فیض یافتہ ،وقاد ذہن کے مالک اور عربی واردودونوں زبانوں کے پیج دخم سے مکمل آگہی رکھنے والے قلم کش ہیں ؛اس لیے ان کے یہاں متندمعلو مات کا دفور، خیالات کی سجیدگی اور انداز فکر کا توسط ہے، وہیں اپنی بات پیش کرنے کا ایسا سلقہ بھی ، جو قاری کے دل و د ماغ کو ترو تازگی بخشا اور اس کے شعور و احساس پروجد و کیف طاری کردیتا ہے۔

عاصم صاحب کے کئی علمی ،اد بی و تحقیقی مقالات کے مجموعے چھپ چکے ہیں ،جن میں و اگریٹ کے مقالے کے علاوہ 'اجھائی نظامِ زکوہ'' سجر کمیٹی کی رپورٹ کے جائزوں پر مشتمل' انصاف کی دستک' اور مولانا آزاد کے خطوط کے پر کشش مجموعہ ' غبارِ خاطر' میں درج عربی اردو و فاری اشعار کے ترجمہ و تشریح کو شامل ' غبارِ خاطر اور اس کا شعری سرمائیہ' خاص طور سے قابلِ ذکر ہیں، جب کہ ان کے متعدد مقالات طباعت کے مرحلے میں ہیں، جن میں سے ایک اہم مقالہ ' دیو بند ہے جس کا نام' کے زیرِ عنوان ہے ، یہ مقالہ دیو بند کے ماہ وار رسالہ' محد نے عمر' میں ٹی قسطوں میں چھپ کھمل ہوا ہے، اس کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں رسالہ ' محد نے اپنے مخصوص ربگ و آ ہنگ میں دیو بند کی تقریباً سوسالہ علمی ، اد بی، تہذہی ، و حانی ، ساجی و سیاس تاریخ کے نو بنوگوشوں سے پردہ اٹھایا ہے، اس کے مطالع سے ہرکوئی یہ اندازہ لگا سکتا ہے کہ صاحب تحریر کا فکری افق انتہائی و سیع بھی ہے اور بلند بھی ، ان کا ذوقِ تحقیق و اندازہ لگا سکتا ہے کہ صاحب تحریر کا فکری افق انتہائی و سیع بھی ہے اور بلند بھی ، ان کا ذوقِ تحقیق و اندازہ لگا سکتا ہے کہ صاحب تحریر کا فکری افتی انتہائی و سیع بھی ہے اور بلند بھی ، ان کا ذوقِ تحقیق و جہو کس کمل مندی کا قائل نہیں اور وہ علم و ادب کے تازہ بہتازہ جہانوں کی سیرکو اپنے لیے جہو کس کمل مندی کا قائل نہیں اور وہ علم و ادب کے تازہ بہتازہ جہانوں کی سیرکو اپنے لیے دیائیں' سیجھتے ہیں۔

# ڈاکٹر منور حسن کمال قاسمی پ:۹ راگست ۱۹۵۹ء-۱۲ رصفر المظفر ۱۳۷۹ھ

مغربی یو پی کے معروف شہر مظفر گر کے متوطن، ہندوستان کے مشہور صحافی ، تبھرہ نگار اور اسکالر ڈاکٹر منور حسن کمال نے ابتدائی وٹانوی تعلیم مدرسہ تعلیم القرآن ، مسجد راعیان ، کھالا بار ، مظفر گر ، مدرسہ مراد بیم مظفر گر اور جامعہ عربیہ اسلامیہ ، جامع مسجد امر و بہ میں حاصل کی اور 9 19ء میں دار العلوم دیو بند میں دورہ حدیث شریف کمل کیا۔

عصری اداروں سے بھی بھر پورطور پر مستفیض ہوئے ، ۸۲-۱۹۸۵ء میں آگرہ یو نیورشی،
آگرہ سے اردو میں ایم ،اے کیا اور ۵-۲۰۰۷ء میں جامعہ ملیہ اسلامیہ سے ''تحریکِ خلافتِ ہندوستان کی مسلم صحافت کے آئینے میں'' کے عنوان سے تحقیق مقالہ لکھ کرڈ اکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی ، بعد میں بیمقالہ نام کی تبدیلی کے بعد''تحریکِ فلافت اور جدو جہدِ آزادی'' کے نام سے ایج کیشنل پہلی کیشن ہاؤس ، د ، بلی سے شائع بھی ہوا۔

ڈ اکٹر منور حسن کمال کا صحافتی نداق بہت ہی اعلیٰ اور قلم وفر طاس سے ان کا رشتہ بہت ہی قدیم اور مضبوط ہے، دیو بند کی طالبِ علمی کے زمانے میں ہی وہ عمدہ مضامین لکھنے گئے تھے اور اس ماہ میں جہاں ان کے جذبہ کے پایاں اور شوق فراواں نے ان کی ہم توائی کی ، وہیں معروف ادیب وشاعر و نقاد ڈ اکٹر تابش مہدی کی حوصلہ بخشیاں بھی ان کے ہم رکاب رہیں ، جن سے وہ اپنے مقالات پراصلاح لیا کرتے تھے۔

یمی وجد تھی کہ جہاں انھوں نے دارالعلوم دیوبند میں قیام کے دوران طلبہ مظفر نگر کی انجمن "
''جعیت التہذیب' کے جداری میگزین' سالار'' کی کامیاب ادارت کی ، وہیں ان کے مقالات مند وستان کے مشہور اردوروز ناموں' پرتاب' '' تیج'' '' تو می آواز'' ، ماہ نامہ' الایمان' دیوبند اور بندرہ روز ہ'' دیوبند وغیرہ میں اسی زمانے میں شائع ہونے گئے۔

د بوبند سے نکلنے کے بعد بہ ظاہر انہوں نے نوشت وخواند کے سلیلے کوترک کر دیا اور تجارت میں مشغول ہو گئے ،گروہ صلاحیتیں، جوانھیں دیوبند کے علمی وادبی ماحول میں حاصل ہوئی تجارت میں مشغول ہو گئے ،گروہ صلاحیتیں، جوانھوں نے بڑی جہدوریاض کے بعد حاصل کی تھی ،اس نے تھیں اور قلم پروری کی وہ قابلیت ، جوانھوں نے بڑی جہدوریاض کے بعد حاصل کی تھی ،اس نے

ان کے توصلہ وہمت کومہیز کیا ؛ چنال چہمنور حسن کمال نے دیگراد کی سر گرمیوں میں انہاک کے ساتھ سہاران پور کے طنت روز و' انڈین میں ' میں ' تلخ ہرش شیریں' کے زیر عنوان مستقل کا لم شرو م کیا ، جس کے تحت ہم عصرانبارات کی کی سر نیوں برطنز بیتبسر سے کیے جاتے تھے۔

ستمبر ۱۹۹۳ و می تجارت کی چینے سے کمل طور پر ہاتھ افحالیا اور دہلی آھئے ، یہاں جامعہ اللی بیت کے دو مائی مجلّہ او حیدا سے دابستہ ہو گئے ، اکتوبر ۱۹۹۳ و میں نئی دنیا گروپ کے روز نامداخبار اعوام سے خسلک ہوئے اور اس اخبار میں او نی وسیاسی مضامین کے علاوہ ہفت روز وان نئی دنیا ''کے مستقل کالم'' کتاب نما'' کے تحت تبمرہ نگاری بھی شروئ کی اور ان دونوں اخباروں کے علاوہ دیل کے رسائل 'ایوان اردو''' آئ کل'' ایو جتا' اور' اردود نیا' وغیرہ میں او نی و جتا' اور' اردود نیا' وغیرہ میں او نی و تقیدی تحریر کی تعداد موضوعات پر ایکسی می کر بی تکھیے رہے ، جن کی تعداد تقریباً سو ہے ، ای طرح متعدد موضوعات پر الکھی گئی کتابوں یران کے تبمروں کی تعداد بھی آئی بی یااس سے زیادہ و ہے ۔

دعمبر 1994ء سے سہارا کروپ کے اردوروز نامہ 'راشنریہ سبارا' سے وابستہ میں اوراس

میں بھی سیای وساجی تحریروں کے ملاووتبھر ونولیکی کافریفنہ بھی انجام دے رہے ہیں۔

ادب وصحافت سے طویل وابستی اور وسعت مطالعہ نے منور حسن کمال کے فکر میں مجرائی اور شعور میں رفعت و ہمہ جبتی کے ساتھ ان کے قلم میں غیر معمولی سلاست ، روائی ، برجستی اور شعور میں رفعت و ہمہ جبتی کے ساتھ ان کی تحریرا کرا کے طرف معلومات و تاریخ کے نوبہ نو در یجے کولتی ہے ، تو دو سری طرف اس کے بے ساختہ بن اور سادگی میں پائی جانے والی قیامت کی دل کشی قاری کوابنا اسیر کیے بغیر نبیس رہتی ، منور حسن کمال صاحب برسی سے برسی بات کہنے کے لیے سہل سے سہل الفاظ استعمال کرتے ہیں ، ان کے یہاں ہو جمل تعبیرات ، ادتی الفاظ اور تا مانوس تراکیب کا الفاظ استعمال کرتے ہیں ، ان کے یہاں ہو جمل تعبیرات ، ادتی الفاظ اور تا مانوس تراکیب کا الفاظ استعمال کرتے ہیں ، ان کا قاری فوراً موضوع کی تہ تک پہنچ جاتا اور کسی مشقت کے بغیر اس کے ذہن و د ماغ معلومات و معانی کے کہر ہائے آب دار سے مالا مال ہوجاتے ہیں۔

منور حسن کمال کا بھی انداز تحریران کے سیاسی ساجی ہلمی ،ادبی و تنقیدی ؛ ہرفتم کے مقالات میں پایا جاتا ہے ؛ اس لیے عصر حاضر کے معروف اہل علم وقلم نے جہاں ان کے معلومات کی تحییر زاوسعت اور مطالع کے تعمق کا اعتراف کیا ہے ، وہیں ان کے طرز تحریر کی مکمانیت کو بھی سراہا ہے۔

منور حسن کمال کے مینی سرمایے میں پی ای ڈی کے تحقیقی مقالے کے علاوہ '' حکیم الامت حضرت تھانوی '' بخضر حالات ، خد مات اور کارنا ہے'' ، جوانہوں نے فراغت کے سال کھی تھی اور تغلیمی بورؤلکھنو کے لیے تیار کردہ دونصا بی کتب ''ادیب اردوگا کڈ'' اور''اردو کے نصا بی شعرا'' ہیں ، جب کہ ان کے ادبی ، تقیدی و تحقیقی مقالات کے ایک سے زائد مجموع طباعت کے مرحلے میں ، جب کہ ان کے ادبی ، تقیدی و تحقیقی مقالات کے ایک سے زائد مجموع طباعت کے مرحلے میں ہیں، جن میں ''اردو صحافت کے مروج زر'' '' شعور سے لا شعور تک'' '' تحریک خلافت و آزادی اور ہیں، جن میں ''اردو صحافت کے مدوج زر'' '' شعور سے لا شعور تک '' '' تحریک خلافت و آزادی اور ہیں۔ ہیں میں کے علیا ودائش ور' اور ایک شعری مجموعہ '' استعار ہ'' بھی شامل ہے۔

# مفتى محفوظ الرحمن عثماني

ب: ١٥ راكست ١٩٢٠ - ٢١ رصفر المظفر ١٣٨٠ ه

شائی بہار میں علم و دین وحم نبوت کی حفاظت واشاعت کا بیڑ ہ اٹھانے والے اوراس راہ میں مسلسل تک و تاز ، پہم تک و دواور بے پایاں جہد واجتہاد کی بددولت ملک و بیرون ملک کے متاز علاو مفکرین اور دانش وران کی نگاہ اعتبار میں جگہ پالینے والے مفتی محفوظ الرحمٰن عثمانی نے تعلیم متاز علاو مفکرین اور دانش وران کی نگاہ اعتبار میں جگہ پالینے والے مفتی محفوظ الرحمٰن عثمانی نے تعلیم کا آغاز اپنے وطن' مدہو بی 'مضلع سپول (بہار) سے کیا ، فارس درجات مدرسہ فیض عام رحمانی ، چین سکھ پئی سپول میں پڑھے اور عربی کی ابتدائی تعلیم جامعہ سراج العلوم ، تاہید بازار ، سپوان اور جامعہ عربیہ نور الاسلام ، میرٹھ میں اور ثانوی تعلیم وار العلوم وقف دیو بند میں حاصل کی اور ادرجامعہ عربیہ نور الاسلام ، میرٹھ میں اور ثانوی تعلیم وار العلوم وقف دیو بند میں حاصل کی اور فضیات جامعہ مظاہر علوم ، سہاران پورسے ۲۹۸۱ء میں پاس کیا۔

مفتی محفوظ الرحمٰن فطری طور پردل در دمند اور فکر ارجمند رکھنے والے عالم دین ہیں اور امت کی علمی ، معاشی ، ملی وسیاسی زوال مندیوں پران کا قلب ہر لیحہ بے چین اور ان کی طبیعت ہمہ وقت محقوظ کر بہتی ہے ، ان کی بہی عطاء اللہی صفت تھی کہ فراغت کے بعد انہوں نے اپنے علاقے میں (جوصوبہ بہار کا ہر اعتبار سے پس ماندہ ترین خطہ کہا جاسکتا ہے ) سب سے پہلے ایک دین محسولی ملتب کی بنیا در تھی اور دُروں کے در دوکر ب وفکر مندی کمتب کی بنیا در تھی اور دُروں کے در دوکر ب وفکر مندی کی کار فر مائی کہیے یا وست غیب کی خاص کرم گستری کہ آج ان کا قائم کردہ وہ مکتب شالی بہار میں علوم نبوت کی تعلیم و بلیغ واشاعت کے ظیم الشان مرکز میں بدل چکا ہے اور خاصانِ خدا کے ساتھ علم میں اضافہ کر رہی عامة السلمین کی مادی و معنوی معونیتیں ہر آن اس کی ترقیات اور حصول یا بیوں میں اضافہ کر رہی عامة السلمین کی مادی و معنوی معونیتیں ہر آن اس کی ترقیات اور حصول یا بیوں میں اضافہ کر رہی

ہیں،ای طرح مفتی محفوظ الرحمٰن عثمانی کی سربراہی میں ایک ملی تنظیم''سیمانچل ڈیولپمینٹ فرنٹ'' بھی اس خطے کے افلاس ز دہ مسلمانوں کی نصرت واعانت میں پیہم سرگرم ہے اور اپنی نمایاں کار کردگیوں کی بناپراسے بھی مسلمانوں کی بھرپورتا پید وتضویب حاصل ہے۔

مفتی صاحب ایک بڑے علیمی ادارے کے ذیے دار، ایک ملی تظیم کے سر پرست اور متعدد علمی، دینی ولی تظیموں کے سرگرم رکن ہونے کے ساتھ ایک اجھے اہلِ قلم بھی ہیں اور رسائل واخبار میں کھتے رہنے کے ساتھ و بیا ہے ایک علمی، دینی، اوبی، اصلاحی و میں لکھتے رہنے کے ساتھ ۱۰۰۰ء سے اپنی ادارت میں دہلی سے ایک علمی، دینی، اوبی، اصلاحی و مختیقی رسالہ ماہ نامہ 'معارف قاسم جدید' بھی نکال رہے ہیں۔

مفتی صاحب کا''معارفِ قاسم'' گوابھی نوخیزی ہی کے عرصے سے گزررہا ہے ، مگراس کے باوصف ہندوستان کے طول وعرض سے شائع ہونے والے رسائل کے بے پناہ ہجوم میں اسے ایک خاص وقار واعتبار حاصل ہو چکا ہے اور اس کے ناظرین وقار ئین بڑے بیانے پر ہندوستان اور بیرونِ ہند میں بھی یائے جاتے ہیں۔

''معارفِ قاسم'' کی اس مقبولیت و ہردل عزیزی کا اہم عامل بیہ ہے کہ جہاں اس کے عام شار ہے مدیرِ رسالہ کی وقع تحریروں اور ماہر قلم کا روں کی بصیرت افروزنگار شات سے مرصع ہوتے ہیں، وہیں آئے دن موقع وموسم کی مناسبت سے اس کے خصوصی نمبرات بھی اپنے دامن میں دلوں کی طمانیت ، نگاہوں کی آسودگی ، ذہن و د ماغ کی سیرانی اور ذوق و وجدان کے مرور و کیف کے ہزار سامان کے ساتھ جلوہ طراز ہوتے رہتے ہیں۔

بہاری سرزمین سے اٹھ کرعالم انسانیت کے گوشے گوشے کوا پن علمی یکہ تازی، فقہی بصیرت اور دانش ورانہ افکار کی کرنوں سے منور کرجانے والے دیوبند کے فاصل قاضی مجاہد الاسلام کی حیات و خدمات کی تمام جہات کو محیط''معارفِ قاسم''کا قاضی مجاہد الاسلام نمبر بنی پاک کی حیات طیب کے مختلف گوشوں کونٹر ونظم کی زبان میں عالم آشکارا کرنے والے گزشتہ وموجودہ اربابِ قلم ویخن کے فکری نتائج کا اعالی ومتبرک نمونہ''سیرت النبی نمبر''،موجودہ عالمی نظام (world order) کی تنگ طرفیوں ، ناقدر شناسیوں ، بے مہریوں ، سفا کیوں ، فحاشیوں اور تہذیبی ،فکری ،اخلاتی و معاشی سطح فرفیوں ، ناقدر شناسیوں ، بے مہریوں ، سفا کیوں ، فحاشیوں اور تہذیبی ،فکری ،اخلاتی و معاشی سطح پر جورو جفا اور شم ایجادیوں کا تختہ مشق بنی ہوئی انسانیت کو اسلام کے نظریۂ انسانیت سے باخبر کرنے وراس حوالے سے اس کی روشن تعلیمات و ارشادات سے آگاہی بخشے والا' بیام انسانیت نمبر''اور

ہندوستان کی لاد بنی حکومتوں کے زیرِ سر پرتی موقع بہ موقع مسلمانوں کے پرسٹل مسائل پراٹھنے والی سے ستاخ نگاہوں کورو کئے،اسلامیانِ ہندکوا پے شعائر وعلائم دینی ہے باخبر کرنے اوران کی حتی الوسع حفاظت کی اہمیت کو بتلا نے والا' دمسلم پرسٹل لانمبر'' اپنی بے پناہ وقعت ،اثر انگیزی اور معنویت کی بنا پر اشاعت اول دن ہے لے کرآج تک قارئین کے ور دِز بان ہیں۔

''معارف قاسم''کی ان حصول یا پیول میں بلاشبہ مفتی محفوظ الرحمٰن عثانی کے فکر و تد براور دس تنظیم ور تیب کے ساتھ ان کے قلم کا بھی دخل ہے اور بیوا قعہ ہے کہ ان کا قلم علم ریز ، شکفته اور سیس ہے، وہ اپنی تحریروں میں ذخیرہ ہا ہے معلومات پیش کرنے کے ساتھ خسنِ تحریر، جودت تعبیر اور بیرایہ بیان کے جمال کا بھی عمرہ مظاہرہ کرتے ہیں، اس طرح ان کی تحریر، ان کی تقریر کی ما نند مرتب اور مرضع ہوتی ،اس کے اجزا خوش نما قلادے کے موتیوں کی طرح باہم متناسب و مسلسل ہوتے اور اس سے قلب وزگاہ دونوں بہ یک وقت آسودہ ہوتے ہیں۔

مفتی محفوط الرحمٰن عثمانی کے روش افکار ،منور خیالات اوراد بی حلاوتوں سے مملوعلمی ،اصلاحی ، ماجی وسوانحی تحریروں کے درجن بھر سے زائد مجموعے جھپ کر صلقۂ خاص و عام میں مقبولیت و پذیرائی حاصل کر چکے ہیں اور ہنوز ان کاقلم اپنی تمام ترقو توں اور قابلیتوں کے ساتھ بھو لاں ہے۔

#### مولا نانثاراحد حيسرالقاسمي

ب:۱۲رمبر۱۲۹۱ء-۸ررجب۱۸۳۱ه

مولانا ناراحم حمیرالقاسی کاوطنی تعلق سہرسہ (بہار) سے ہے، انصوں نے ابتدائی تعلیم اپنے مون میں اور ثانوی تعلیم جامعہ رجمانی مونگیر میں حاصل کی ،اعلی تعلیم کے حصول کے لیے 240ء میں دارالعلوم دیو بند میں داخل ہوئے اور 194ء میں اعلی نمبرات سے فضیلت پاس کیا، پھر یہیں میں دارالعلوم دیو بنورسٹی ریاض سے میں دارالعلوم دیو بنورسٹی ریاض سے سے ۱۹۸۰ء میں کنگ سعود یو بنورسٹی ریاض سے علی کا مرفیقک حاصل کیا اورادھ کئی سالوں سے جنو بی ہندکی مشہوردین درس گاہ دارالعلوم میں براعت کا سرفیقک حاصل کیا اورادھ کئی سالوں سے جنو بی ہندکی مشہوردین درس گاہ دارالعلوم میں السلام کے استاذِ تفسیر وحدیث و مدیر شعبه عربی ادب کی حیثیت سے خدمات انجام دے رہے ہیں۔

مولا تا کوشروع بی سے عربی ادب وانشا سے خاص شغف تھا؛ چناب چددوران طالبِ علمی ہی مولا تا کوشروع بی سے عربی ادب وانشا سے خاص شغف تھا؛ چناب چددوران طالبِ علمی ہی دارالعلوم کے عربی ماہ نامہ 'الداعی'' میں ان کے کئی مقالات شائع ہوئے ،ای طرح سعودی

وارالعلوم دیوبندکاصحافتی منظرنامه عرب سے کئی رسالوں میں ان کے مضامین مسلسل چھتے رہے ہیں، ایک عرصے تک عربی مجلّه دوالتقافه''کی ادارت بھی کر چکے ہیں۔

عربی ادب وانشا کاخصوصی ذوق رکھنے اور عربی رسالوں میں مسلسل لکھنے کے ساتھ اردو محافت ہے بھی ان کا دیرین تعلق ہے اور آج وہ ایک عظیم صحافی کی حیثیت ہے اپنی شناخت رکھتے ہیں، جنوبی ہند کے بیشتر اخبارات ورسائل میں متعدد موضوعات ،خصوصاً عالمی سیاسیات پران کی تحریریں یا بندی ہے چیبتیں اور قدر کی نگاہ سے دیکھی جاتی ہیں۔

نثاراحدالقاسی کی تحریر سے عصرِ حاضر کے بیشہ ورصحافیوں کی مانندزبان وبیان کے تم ،علم وقیم کی نارسائی اور حالات و مسائل کے خام کارانہ تجزیوں کی عکاس نہیں ہوتیں؛ بلکہ ان میں زبان واوب کی رعنائیوں کے ساتھ ایک ذی علم وبابصیرت صحافی کی بختہ نگاری کا بھی مکمل احساس ہوتا ہے، روز نامہ منصف کے ہفتہ وارخصوصی کالم''نقوش' روز نامہ'' آزاد ہند' کولکاتہ،''اخبارِ مشرق' وبلی ،کولکاتہ'' قومی تنظیم' بیٹنہ اور''فاروقی تنظیم' رانجی میں شائع ہونے والے ان کے مضامین جہاں اوب وزبان کے اصول وقواعد پر پوری طرح کھرے اتر نے والے ہوتے ہیں، مضامین جہاں اوب وزبان کے اصول وقواعد پر پوری طرح کھرے اتر نے والے ہوتے ہیں، وہیں ان میں ان کے ہمہ جہت صحافتی شعور کی جھلک بھی بہ خوبی یائی جاتی ہے۔

وین کا دب وصحافت سے بدراہ راست اور گہری واقفیت کی وجہ سے بہطورِ خاص عالم عرب سے تعلق سے ان کی تحریروں میں دیگر اہل قلم کے مقابلے میں زیادہ گیرائی اور بصیرت مندی پائی جاتی ہے۔

مولا ناغلام نبی تشمیری پ:۲رجولا ئی۱۹۲۲ء-۲ررسیج الاول۱۳۸۲اھ

دارالعلوم وقف دیوبند کے مایہ ناز ومقبول استاذِ حدیث دادب اور شستہ طر نِه نگارش کے مالک اہلِ قلم مولا نا غلام نبی 'شاہ پور' ضلع پونچھ، شمیر کے متوطن ہیں تعلیم کا آغاز عصری علوم سے کیا اور دسویں تک کی تعلیم عمل کر لینے کے بعد دینیات کی طرف متوجہ ہوئے ، ابتدا مدرسہ ضیاء العلوم ، پونچھ سے کی ہمر بی کے شروعاتی درجات مدرسہ شاہی مراد آباد میں پڑھے اور سوم عربی سے تا بخاری شریف کی ہمر بی کے شروعاتی درجات مدرسہ شاہی مراد آباد میں دورہ حدیث کی شمیل کی ،اس سے بعدالہ آباد تعلیم دارالعلوم دیوبند میں حاصل کر کے ۱۹۸۳ء میں دورہ حدیث کی شمیل کی ،اس سے بعدالہ آباد

دارالعلوم ديوبند كاصحافتي منظرنامه

بورڈ ہے خشی فاضل، جامعہ دینیات و بوبنداور جامعہ اردوعلی گڑھ کے جملہ امتحانات کے علاوہ علی گڑھ کے جملہ امتحانات کے علاوہ علی گڑھ سے ملہ اور آگرہ بونیورٹی، آگرہ سے ایم اے (اردو) بھی یاس کیا۔

19۸۵ء میں پہلامضمون بو عنوان 'انسائی زندگی پرشرک کے اثرات' کھا، جو ''ندا کے دارالعلوم' کے علاوہ متعدد رسائل میں شائع ہوا، اس کے بعد سے با قاعدہ کھتے رہے اور ان کے مقالات ہندوستان کے مشہور رسائل واخبار میں شائع ہونے گئے، ان دنوں ۲۰۰۲ء سے ماہ نامہ ''فکرونظر' جمول وکشمیر، اور دسمبر ۲۰۰۲ء سے ماہ نامہ ''ندا ہے دارالعلوم' کی ادارت انجام دے رہے ہیں اور اس کے ساتھ ملک کے مختلف رسائل واخبارات میں بھی و تفے و تفے سے ان کے مقالات جھتے رہے ہیں۔

مولا ناکشمیری کا مطالعہ عمیق ہے، ان کے افکار ونظریات میں تازگی وشکفتگی کے ساتھ اسلامی اسپرٹ سے بھر پورہم آ ہنگی ہے اور اسلامی تاریخ کے ساتھ عالمی تاریخ کے مدو جزر سے بھی انھیں گہری واقف ہے، ساتھ ہی عربی واردواد بیات پرکامل دست گاہی کے ساتھ مختلف اسالیپ بیان پر بھی وہ غیر معمولی مقدرت رکھتے ہیں ؛ اس لیے ان کے مضامین میں علم ریزی ، افکارِ تازہ کی نمود اور تاریخ کی تہد بہتہہ پرتوں سے واقف کاری کے عناصرتو پائے ہی جاتے ہیں ، ساتھ ہی ان کا قلم درتاریخ کی تہد بہتہہ پرتوں سے واقف کاری کے عناصرتو پائے ہی جاتے ہیں ، ساتھ ہی ان کا قلم حسین ودل نشیں طرز پیش کش کے بھی عمدہ اور دل ود ماغ کو موہ لینے والے نمونے بھی پیش کرتا ہے، وہ کسی بھی اسلامی ، ادبی و تاریخی موضوع پر لکھتے وقت نہ صرف یہ کہ قاری کے معلومات کی افزایش کا بھر پور خیال رکھتے ہیں ؛ بلکہ خوش منظر اور دل پہند الفاظ ، شستہ جملوں اور سحر انگیز کی افزایش کا بھر پور خیال رکھتے ہیں ؛ بلکہ خوش منظر اور دل پہند الفاظ ، شستہ جملوں اور سحر انگیز تعبیرات و محاورات کے برخل استعمال کے ذریعے اس کے اوبی مذات کی سیری کا بھی بھر پور سامان کرتے ہیں۔

مولا ناکے پر بہاروگہر بارتلم سے سیڑوں مضامین کے علاوہ تفسیر ، حدیث اور ادب عربی کے موضوع پر بیش قیمت تقنیفات منظر عام پر آکر قبولِ عام حاصل کر چکی ہیں ، واعظین وخطبا کو بھی انہوں نے ''بارہ مہینوں کی بارہ تقریریں'' ''جو ہر گفتار'' اور'' فکرا نگیز تقریریں' کے ذریعے تقریر وخطابت کے مستنداور قابلِ قدرموا دفرا ہم کیے ہیں ، دعوت و تبلیخ اسلامی کے حوالے سے علما ہے کرام ، ہم عصر دُعات اور مفکرین و دانش وران کے درمیان پائی جانے والی فکری و ملی کشاکشی کو

دارالعلوم ديوبند كاصحافتي منظرنامه

MAP

دور کرنے والی اور تبلیخ ودعوت کی حقیق نوعیت وحیثیت کو آشکار کرنے والی کتاب ' دعوت و تبلیخ کتاب وسنت کی روشی میں ' بھی ان ہی کی دقتِ نظری و تدبین کا متیجہ ہاوران سب کے علاوہ موجودہ عالمی منظرنا ہے کے بیش نظران کا ایک مہتم بالشان کا رنامہ ' اسلامی تعلیم کا اخلاتی پہلو' ہے ، یہ کم بیش اٹھارہ سوصفحات کو محیط غیر معمولی ضخامت رکھنے والی کتاب ہے، جس میں انہوں نے قرآن وحدیث اور قرونِ مشہود لہا بالخیر کے با کردار مسلمانوں کی روشن زندگیوں کو سامنے رکھ کر اسلام کے نظریۂ اخلاق کا مبسوط وحقق جائزہ لیا ہے، صاحب موصوف کی اپنی نوعیت کی بیر منفرد تصنیف زیر طبع ہے، اس کی توقع کی جائی جائے ہی کہ دیو بند کے اس جلیل القدر فاضل ، محدث اور اہلی قلم کی بیر کاوش نہ صرف یہ کہ اسلامی اخلاق واقد ارکا '' انسائیکلو پیڈیا'' ثابت ہوگی؛ بلکہ عصر حاضر میں اسلام کے خلاف عاقبت نا اندلیش یگانوں اور تعصب و تک نظری کے سرسام میں مبتلا عاضر میں اسلام کے خلاف عاقبت نا اندلیش یگانوں اور تعصب و تک نظری کے سرسام میں مبتلا میں مجالے اخلاقی اخلاقی نظریات کے خلاف بھیلائے گئے دھند کوصاف کرنے میں بھیلائے گئے دھند کوصاف

# مولاناتيم اختر شاه قيضر

ب: ٢٥ راگست ١٩٢٢ء - ٢١ رائي الاول ١٣٨٢ ه

نبیرہ امام العصر خاتم المحد ثین علامہ انور شاہ تشمیری ، اپنے وقت کے صاحب اسلوب نثر نگاروبا بصیرت صحافی مولا ناسیداز ہر شاہ قیصر کے فرزنداورا پنے نام ورخاندان کی علمی ، فکری ، ادبی وصحافتی وراثتوں کے امین مولا ناسیم اختر شاہ قیصر کی پیدایش دیوبند میں ہوئی ، از ابتدا تا انتہا وارابعلوم دیوبند میں تعلیم حاصل کی اور یہیں سے ۱۹۸۱ء میں سندِ فضیلت حاصل کی ، اس کے علاوہ آگرہ یو بیورشی ، آگرہ ہوئی ، آگرہ ہوئی یاس کیا۔

ا پنے قابل والد کے زیرِ تربیت قلمی سفر شروع کیا اور اسی وقت ہے با قاعدہ لکھنے گئے،
جب کہ عمر کی ابتدائی منزلوں میں تھے اور ہنوز عربی کے ابتدائی درجات کے طالب علم تھے، اس
وقت ہے آج تک ان کے قلم کی رومیس کوئی سی سستی وکسل مندی واقع نہ ہونے بائی؛ بلکہ جوں
جوں کاروانِ حیات آگے بڑھتا گیا، ان کے ذوق قلم رانی میں مزید فراوانی پیدا ہوتی گئی، ذمانے
کی ناہمواریوں اور انقلابات و ہرکی پیم ستم ایجادیوں نے ان کے پاے استقامت کو پابندِ زنجیر

کرنے کی ہے جائے مزید حوصلہ وہمت سے مرشار کردیا اور وہ چپ وراست کی نامساعدانہ فضاؤں ے بے نیاز اور کسی صلہ وستالیش کی تمنا کیے بغیر تجریر وانشا کے نو بہ نوموضوعات پراپئے گراں بہا نائج فكر پیش كرتے اور اردو ادب وصحافت كى بغرضانه خدمت كرتے رہے،١٩٤٩ء ماں۔ ہے ۱۹۸۵ء تک دیوبند سے نکلنے والے پندرہ روزہ اخبار''اشاعب حق''کے نائب مدیر اور۱۹۸۷ء ہے ۱۹۹۳ء تک اس کے مدیرِ اعلیٰ رہے، ۱۹۸۳ء ہے ۱۹۸۸ء تک ماہ نامہ ' طیب'' کی ب ایڈیٹری کی ایک عرصے تک وقف دارالعلوم دیوبند کے ترجمان پندرہ روزہ "نداے دارالعلوم "كركن مجلس ادارت رب،ان كے علاوہ كم وبيش جاليس سال كے عرصے ميں ملك بھر کے بچاسوں ماہانہ ویندرہ روزہ رسائل، ہفتہ وارمیگزینوں اور روزانہ اخبارات میں دین علمی، اصلای، ادبی بخقیقی وسوانجی موضوعات پر مقالات لکھتے رہے، جن کی تعداد بلا تامل دو ہزار کے تریب ہوگی۔

مولاناتیم اختر شاہ قیصر کے جواد بی وصحافتی نقوش آب تک ابھر کرسامنے آئے ہیں،ان کی روشی میں پیراے قائم کرنا بالکل منی برحق ہے کہوہ اپنے یگانۂ عصر والد کی ما نندادب وصحافت کی ہر ادامی ڈھلے ہوئے ہیں، زبان ان کی لونڈی، بیان خانہ زاد، فصاحت پیش کار، بلاغت خدمت گزار،مطالعه اینی آبائی روایتوں کی طرح بے کراں،مشاہدہ غیرمختتم،تجربہ ہرلحظہ، فاری،اردو و عربی زبانوں پر کامل گرفت، د ماغ تاریخ کے متعدد الجہات پہلووں کو اینے اندر سموئے ہوئے، زبان ممع ، سلاست کو ، ذہانت اپنے والد اور دادا کی مانند ضریب المثل ،ظرافت ملیح ، جیسے بلُور کی پیشانی پرسیندور کا ٹیکہ، لکھنے کی تکنیک ایسی کے طبیعتیں خود بہخود ھنچتی چلی جا ئیں ،اسلوب بِمثال ،الفاظ کے ٹائے ٹائے ٹاکے سے حسن وسحرطرازی حطکے ؛ یہ ہیں دیو بندے منسوب عصرِ حاضر كے با كمال اہلِ قلم مولا نائسيم اختر شاہ قيصر! \_

ويساقومولا نانسيم اخترشاه قيصر مذكوره برموضوع بران عى خصوصيات كے ساتھ لكھتے ہيں ،مگر خاکہ نگاری ان کا اختصاصی موضوع ہے، جہاں زیرِ قلم شخصیت کا وہ خاکہ ہی نہیں تھینچتے ؛ بلکہ الفاظ مل اس کی دل نشیں تصویرا تار کر د کھ دیتے ہیں اور ان کی تحریر میں نقاشی وعکاسی دونوں کاحسن کو دیتا ہوامحسوں ہوتاہے۔

ان کے قلم سے عالم اسلام کی کم وہیش سوقد آورگزشتہ وموجودہ شخصیات کے خاکول کے

مجموع نن میرے عہد کے لوگ ''' جانے پہچانے لوگ '''اپنے لوگ ''' شیخ انظر'اور' جانشین امام العصر' کے نام سے منظرِ عام پرآ کریے پناہ دادو تحسین حاصل کر چکے ہیں۔

ان کے علاوہ ان کے علمی سفر کی پُرکشش روداد''میرے عہد کا دارالعلوم'' بمولا ناسید از ہر شاہ قیصر کی ریڈیائی تقاریر کا مجموعہ'' خطبات ِشاہی'' اور مختلف علمی ودینی موضوعات پر لکھے گئے ان کے مقالات کا مجموعہ'' حرف ِتا بندہ'' بھی حددرجہ ببندیدگی کی نگاہ سے دیکھے گئے ہیں۔

خردوں کی قلمی تربیت کے حوالے سے بھی مولا نائیم اخر شاہ قیصرا پے فیض رساں والد کے سیچے جائشین ہیں، جس طرح ان کے والد کی ہمہ وقتی تربیت کے طفیل بہت سے اہل قلم کونشوو ارتقا حاصل ہوا اور انہیں ابھرنے اور بھلنے بھولنے کے مواقع ملے، اسی طرح مولا نائیم اخر شاہ قیصر بھی نسل نو کی قلمی تربیت میں ہمہ دم مصروف رہتے اور اس کی حوصلہ بخشی وقد را فزائی میں کوئی ورلیخ نہیں کرتے ، جہاں وہ وقف دار العلوم ویو بند میں مقالہ نگاری سے دل جسی رکھنے والے طلبہ کو تربیت دیتے ہیں، وہیں انہوں نے عام طلبہ کہ ارس کی صحافتی تربیت کے لیے بھی یا قاعدہ ایک ادارہ '' مرکز نوا نے قلم'' قائم کررکھا ہے، اس ادارے نے اپنی عمر کے صرف چھسال میں نضلا بے مدارس کی قلمی پرداخت ، صحافتی تربیت اور تخلیقی ذہن سازی کا قابلی رشک کارنامہ انجام دیا ہے، مدارس کی قلمی پرداخت ، صحافتی تربیت اور تخلیقی ذہن سازی کا قابلی رشک کارنامہ انجام دیا ہے، موجودہ صحافتی منظرنا مے پڑئنسل کے گی ایسے نام ہیں، جو بلا شبہ مولا نائیم اخر شاہ قیصر کے خوائی تربیت کے فیض یا فتہ ہیں۔

## مولا نامحمر عمران قاسمی هم رفر دری ۱۹۲۵ء-۲رشوال ۱۳۸۴ ه

شال بہار کی مرکزی دینی وہلمی درس گاہ جامعہ اسلامیہ قاسمیہ دارالعلوم بالاساتھ، سیتامڑھی کے شخ الحدیث اور ضلع سیتامڑھی کے قاضی شریعت مولانا محم عمران قاسمی ' بلواہا' (سیتامڑھی ) کے متوطن ہیں تعلیم کی ابتدا اپنی والدہ ماجدہ کے پاس کی ،عربی کی ابتدا کی وہ نوی تعلیم دارالعلوم العربیہ الاسلامیہ، میرتی گیث، جودھپور (راجستھان) میں حاصل کی اور ۱۹۸۱ء میں دارالعلوم دیو بندسے دورہ صدیث شریف کی تعمیل کی۔
قیام دیو بند کے زمانے میں طلبہ ضلع مظفر پور، سیتا مڑھی، ویشالی وشیو ہرکی مشتر کہ انجمن قیام دیو بند کے زمانے میں طلبہ ضلع مظفر پور، سیتا مڑھی، ویشالی وشیو ہرکی مشتر کہ انجمن

''نادیۃ الاصلاح'' سے وابسۃ رہے اور اس کے ماہانہ جداری پریے' 'صح نو' سے اپنا قلمی سفر شروع کیا ،اسی دوران چند ہا ذوق احباب کے ساتھ الکی کرایک روز نامہ اخباری پر چہ' نشان راہ'' بھی نکا لتے رہے ،جس میں طلبہ دارالعلوم کی علمی واد بی کا کردگیوں اور اس کے احاطے میں شب وروز کے دوران کے ساتھ عصری موضوعات برعمدہ تجزیاتی مقالے بھی شائع کیے جاتے تھے، قاضی صاحب نے طالب علمی کے دوران ہی برعمدہ تجزیاتی مقالے بھی شائع کیے جاتے تھے، قاضی صاحب نے طالب علمی کے دوران ہی ''اتحادوا تفاق' کے عنوان سے ایک مفصل مقالہ بھی لکھا،جس میں تاریخی سرگزشتوں اور حقائق عروج وزوالی اقوام وہلل کی روشی میں اتحاد اور لگا تگت کی ٹمر فیزیوں اور تشتت وتشر ذم کی اندوہ ناکوں سے نقاب کشائی کی گئی تھی ، پھراسے باضا بطرسالے کی شکل میں شائع بھی کیا اور موضوع ناکیوں سے نقاب کشائی کی گئی تھی ، پھراسے باضا بطرسالے کی شکل میں شائع بھی کیا اور موضوع کی انہیں سے ہوں ہو تھوں ہا تھوں ہو تھوں گئی ہو تاریخی بصیرت اور انداز پیش کش کے حسن و کشش کی بنا پر اسے ہا تھوں ہیں تھوں ہو تو تھوں ہو تو تو تھوں ہو تھوں ہو

تعلیمی مراحل سے فراغت کے بعد کچھ دنوں جودھیور، راجستھان کے ایک مدرسے میں تدریمی خدمات انجام دیں، پھراپنے علاقے کے مذکورہ مدرسے سے وابستہ ہوگئے، جہاں اب بھی شخ الحدیث کے باوقارعہدے پر فائز رہتے ہوئے بخاری ومسلم کے علاوہ فقہ وتفہر کی مختلف کتابوں کا کامیاب درس وے رہے ہیں، ساتھ ہی دسمبر ۱۹۸۹ء سے ایک علمی، ادبی، دیں و اصلاحی رسالہ' شفا'' بھی نکال رہے ہیں۔

قاضی صاحب اسلامی علوم میں درک اور مطالع میں وسعت و گیرائی کے ساتھ معاینہ ومثاہد انفس وآفاق کی غیر معمولی توت بھی رکھتے ہیں اور قدرت نے انھیں ذہانت وفطانت کی وافر دولت سے بھی نوازا ہے، اس کے علاوہ ان کاادبی ذوق بھی بہت ہی شستہ ورفتہ ہے؛ اس لیے ان کی تحریبی نکات آفرینی ،حوادثِ زندگی اور میج ومسا کے تجربات سے حاصل کردہ مراحلِ ان کی تحریبی نکات آفرینی ،حوادثِ زندگی اور میج ومسا کے تجربات سے حاصل کردہ مراحلِ حیات میں حددرجہ کارآ مددروس وعمر اور تاریخ و تہذیبِ انسانی کے نشیب وفراز کی نتیجہ خیز معرفت برمنی تو ہوتی ہی ہیں ،ساتھ ساتھ انھیں پیش کرنے میں انتہائی سلیقہ مندی وہنر وری بھی بہتمام وکال یائی جاتی ہے۔

قاضی صاحب کے قلم سے اب تک مختلف اسلامی، تاریخی، علمی، اصلامی وہاجی موضوعات پر پانچ سوسے زائد مضامین چھپ جیکے ہیں اور ابھی بھی نمام تر حوصلوں اور تو انائیوں کے ساتھان کا قلم محوِخرام ہے۔

# مولا ناعبدالحميد تعماني

ب:١١ردممبر١٩٦٥ء- ١٥ رشعبان المعظم ١٣٨٥ه

موجوده اردو صحافت کوایک خاص و قار واعتبار دینے اور اس کے تعمیری مزاح کی محافظت میں جن چندابلِ قلم کے نام نمایاں ہیں، ان میں ایک روش نام مولا ناعبدالحمید نعمانی کا بھی ہے۔ مولا نانے و بینیات کی ابتدائی تعلیم مدرسہ رحمانیہ ،سنتھال پرگنہ، جھار کھنڈ میں حاصل کی ، متوسطات کی تحمیل مدرسہ نامرالعلوم ،مراد آباد اور مدرسہ شاہی ،مراد آباد میں کی اور ۱۹۸۹ء میں وارالعلوم دیو بندسے دورہ کا حدیث شریف کمل کر کے سندِ فراغ حاصل کی۔

مولا نانعمانی زمانئہ طالب علمی ہی سے صحافت سے گہری وابستگی رکھتے ہیں، قیام دیوبند کے زمانے میں مقام دیوبند کے زمانے میں طلبہ جھار کھنڈ کے جداری میگزین اور طلبہ بہار، اڑیسہ وجھار کھنڈ کی مشتر کہ انجمن" بزم سجاد" کے ماہانہ میگزین" البیان" کی ادارت کے ساتھ دیگر رسائل واخبارات میں بھی مسلسل کھوٹ سے م

فراغت کے بعد جمعیت علاے ہند کے شعبۂ تحریر سے وابسۃ ہوئے اور ان کے قلم میں الیی برق خرامی آئی کہ آج وہ جہاں تحریر کے محاذ پر جمعیت کے ''تر جمانِ اعلیٰ'' کی حیثیت رکھتے ہیں، وہیں موجودہ صحافتی منظر نامے پر ''عبد الحمید نعمانی'' ایک موقر ، با اعتبار اور معنیٰ یاب نام سمجھا جاتا ہے اور ان کی تحریریں ملک کے بیش تر اخبار ات میں پابندی سے چھینیں اور قدر کی نگاہ سے دیکھی جاتی ہیں۔

نعمانی صاحب سیاسی ، ساجی ، فرہی وقکری موضوعات کے علاوہ ہندوستانی کلچرومعاشرت پر بھی لکھتے ہیں اور خوب لکھتے ہیں ، ان کی تحریروں میں شعور واحساس کی ہمہ گیری ، فکر وخیال کی بلند پروازی علمیت کا وفور ، مطالع کی پختگی ، حالات و مسائل قو می وہلی سے بھر پوراور متوازن تجزیوں کے ساتھ طرنه نگارش کی سلاست و سبک روی بھی بہتمام و کمال پائی جاتی جاتی ہے ، وہ سیاست و فرہب و ساخ کے ہرمسکے کا بہظر غائر مطالعہ کرتے ، پھر اس پر لکھتے ہیں ، یہی وجہ ہے کہ ان کی تحریریں سطحیت وجذباتیت کی انتہاؤں سے دوراور معروضیت وحقیقت پندی کی آئیندوار ہوتی ہیں۔ مولا نا نعمانی نے متذکرہ موضوعات پراب تک پانچ سوسے زائد مقالات لکھے ہیں اوران

کافلم ہنوز محوسنر ہے، گران کے مقالات کا کوئی مجموعہ اب تک منظرِ عام پرنہیں آسکا ہے، البتہ مخلف موضوعات پر لکھے گئے ان کے سلسلہ وار مقالات کتا بچوں کی شکل میں شائع ہوئے ہیں، مثلاً: ''ہندو ازم' (چار اجزا)'' دعا بعد الصلوق'''' مسئلہ کفو اور اشاعتِ اسلام''''عورت فراہبِ عالم میں''' بابری مجد اور جمعیۃ علاے ہند'''' ملک وملت بچاوتح یک'''اسلام کا تصور کے امن اور دہشت گردی کی فدمت''''مسئلہ اوقاف'''' جمعیۃ علاے ہندگی خضر تاریخ وتعارف''' مولا ناسید اسعد مدنی کے دور نظامت وصد ارت میں جمعیۃ علاے ہندگی خدمات' وغیرہ۔

ای طرح دوسفر نا ہے: "سرحداور سرحد کے اس پار" اور" امرتسر آگیا" زیرِطبع ہیں، تبھرہ نگاری میں بھی مولا نا نعمانی کو درک حاصل ہے، وہ رائج الوقت طریقۂ تبھرہ کے برخلاف انتہائی بدلاگ اور منی برحق تبھرہ نویسی کے حوالے سے اپنی شناخت رکھتے ہیں، اب تک انہوں نے مختلف النوع موضوعات برلکھی گئی سو سے زائد کتابوں پر تبھرے کیے ہیں، جوہفت روزہ "الجمعیۃ" وہلی، ماہ نامہ" ترجمانِ دار تعلوم جدید" اور انجمن ترقی اردو ہند کے رسالہ" ہماری زبان " میں شائع ہو چکے ہیں، اگران تبھروں کو یک جا کرکے چھاپ دیا جائے، تو یہ تبھرہ نگاری سے دل جسی رکھنے والوں کے لیے بہترین رہ نمااور قیمتی سرمایہ ثابت ہو سکتے ہیں۔

## مولا نارضوان احدندوی پ:ارفر وری۱۹۲۲ء-۱۹۷۸شوال ۱۳۸۲ه

مغز سیاسی تجزیے، ساجی مضامین اور علمی و ادبی نگارشات''نقیب'' کے علاوہ متعدد اخبارات و رسائل میں بھی چھپتی رہتی ہیں۔

رضوان احمد ندوی چوں کہ اعلیٰ در ہے کا صحافتی شعور ،علم کی گیرائی ،مشاہدہ کا نئات کی مجر پور قوت اور ادبی وفنی باریکیوں پر نکتہ ورانہ نگاہ رکھتے ہیں ؛اس لیے ان کے علمی ،ادبی ،سیاسی وساجی ؛ ہرفتم کے مضامین میں ایک خاص قتم کا وزن اور ہر ذوق کے قاری کی ذہنی آسودگی کا مجر پورسامان پایا جاتا ہے۔

مولا نارضوان احمد ندوی کے اصلاحی مقالات کا ایک مجموعہ بھی ''راوعمل' کے نام سے جھپ کرخسین وستالیش کی نظروں سے دیکھا گیا ہے، اسی طرح مختلف علمی ، دینی وسیاس شخصیات پر لکھے گئے تاثر اتی مضامین کا بھی ایک مجموعہ ''نقوش و تاثر ات' کے نام سے شائع ہو چکا اور مولا نا کے قلم کی خوبیوں ، اسلوب بیان کے حسن اور حقائق بیانی وصد تن نگاری کی وجہ سے اسے بھی بے حد یہ بیان کے حسن اور حقائق بیانی وصد تن نگاری کی وجہ سے اسے بھی بے حد یہ بیان کے حسن اور حقائق بیانی وصد تن نگاری کی وجہ سے اسے بھی بے حد یہ بیان کے حسن اور حقائق بیانی وصد تن نگاری کی وجہ سے اسے بھی بے حد یہ بیان کے حسن اور حقائق بیانی وصد تن نگاری کی وجہ سے اسے بھی ہے۔

## مفتى محمر سلمان منصور بوري

ب: ۲۱رفر وری ۱۹۲۷ه-۱۱رزی قعده ۲۸۲۱ه

ہندوستان کے ممتاز عالم دین، با بصیرت فقیہ اور پُرکشش طرزِ تحریر کے حامل اہلِ قلم مفتی مجم سلمان ' منصور پور' ضلع مظفر نگر ہے وطنی تعلق رکھتے ہیں، دارالعلوم دیو بند کے استاذِ حدیث وسابق نائب مہتم مولا نا قاری محمد عثان کے صاحب زاد ہے، شخ الاسلام مولا ناحسین احمد مدتی کے نوا ہے اور ایخ خاندان کی تمام تر شرافتوں اور نجابتوں کے امین ہیں تعلیم کی ابتدا اپنے دالد کے زیر سر پرتی جامعہ اسلامیہ جامع مسجد، امرو ہہ میں کی، چہارم عربی کے سال دارالعلوم ویو بند میں داخل ہوئے اور جامعہ اسلامیہ جامع مسجد، امرو ہہ میں کی، چہارم عربی کے سال دارالعلوم ویو بند میں داخل ہوئے اور خاصص فی الفقہ، ۱۹۸۹ء میں تدریب افتا اور ۱۹۹۰ء میں تدریب فی التدریس کی۔

د یو بند کی طالبِ علمی ہی کے دوران مقالہ نگاری شروع کی اورسب سے پہلامضمون''اسلام میں اخلاق کی اہمیت'' کے عنوان سے لکھا، ۱۹۸۵ء میں منعقد ہ شیخ الہند سیمینار کے لیے بھی ایک تحقیقی مقالہ لکھا، جو سیمینار کے مجموعہ مضامین میں اشاعت پذیر ہوا،تمام طلبہ' دارالعلوم کی مشتر کہ لائبریری 'مرنی دارالمطالعہ' کے ماہا نہ جداری میگرین ' آزاد' کی ادارت بھی ان سے مسلک رہی اوراس طرح ان کے قلم کو اجرنے اور جیکئے کے خاطر خواہ موقعے ملتے رہے، پھر جب تعلیم سے فراغت عاصل کرلی اور بہسلسلۂ تدریس مدرسہ شاہی مراد آباد سے وابسۃ ہوئے ، تواس وقت کے مہتم مولا نارشید الدین حمید گئے نے انھیں اس کے رسالہ ' نداے شاہی' کا مدیر ومرتب بھی مقرر کیا اور تب سے ان کی قلمی سرگر میوں کا اصل دور شروع ہوا، ۱۹۹ء سے لے کرتا حال مفتی صاحب ہی اس رسالے کے مدیر ہیں اور ان کا رسالہ ہندوستان بھر کے دینی علمی و فد ہی مجلّات میں سے خصوصیت رکھتا ہے کہ اس کا سرکولیش نو ہزارتک بینچ چکا ہے اور ہنوز اس کی مقبولیت وشہرت ہر آن ترقی کے منازل طے کر رہی ہے۔

''ندا ہے شابی'' کو جو غیر معمولی مقبولیت حاصل ہے، اس میں اس کے مدیر کی اعلیٰ ترتیمی و تنظیمی صلاحیتوں کے ساتھ ان کے قلم کی جادو نگاری کا بھی خاصا دخل ہے، ان کے رشحات قرام میں معنویت ومعروضیت اور ان کے ذریعے دیے جانے والے پیغام میں صدق وخلوص اور ملت کی علمی ، سیاسی ، اخلاقی ومعاشرتی زوال مندیوں پر سچی دردمندی کا اظہار ہوتا ہے، مفتی صاحب عام علمی ودین موضوعات کے ساتھ فہہب ومعاشرت وسیاست کے خاص اور سلکتے مسکوں پر بھی عام علمی ودین موضوعات کے ساتھ فر ہیں مسلمانوں کی اخلاقی پس گردیوں ، عقائدی انجافات اور ان کی شاندروز کی زندگی میں پائی جانے والی نو بنو کی ادائیوں کا قرآن وحدیث کی روثنی میں مؤثر علاج کرنے میں انہیں پیر طوالی اور ملکہ را سخہ حاصل ہے ، ساتھ ہی ان کا اسلوب یان بھی نہایت یا کیزہ ، سخر ااور سید ھے دل کی گہرائیوں تک اثر جانے والا ہوتا ہے۔

اب تک ان کے قلم سے متذکرہ بالا موضوعات پر ہزار ہا مضامین ہندو پاک کے بے شار رسالوں میں جھپ کر بے انہتا مقبول ہو چکے ہیں اور ان کے گئ ایک مجموعے بھی منظرِ عام پرآ چکے ہیں ،ان مجموعوں میں سے چندا یک ہے ہیں:

"الله سے شرم سیجے" اس کتاب میں قرآنِ کریم کی آیتوں اور احادیثِ نبوی کی روشی میں انتہائی سنجیدہ اسلوب میں مسلم ساج اور اس کے افراد میں پائی جانے والی فکری و اخلاقی خامیوں کا تفصیلی جائزہ لیستے ہوئے ان کے خطرنا کے واقب ونتائج سے خبر دار کیا گیا ہے ،ساتھ ہی ان اخلاقی محاسن کی طرف بھی اسلامی منصوصات کی روشنی میں اشارے کیے گئے ہیں ، جوانسان کو

دارین کی سرخ روئی عطا کرنے اوراہے عارضی ودائی دونوں زندگیوں میں فلاح وکا مرائی ہے ہم کنار کرنے والے ہیں،اس کتاب کے تمام مضامین ماہ نامہ 'ندا ہے شاہی' اور دیگر رسالوں میں شائع شدہ ہیں اور ان کے لفظ لفظ سے خلوص کی جاشنی اور لکھنے والے کی مسلم امت کے تیسُ فکر مندی و جذبہ ُ خیرخواہی کا حساس ہوتا ہے۔

''اللہ والوں کی مقبولیت کاراز''اس کتاب میں ان اسباب وعوامل کی نشان دہی گی گئے ہے، جواکی معمولی مسلمان کوبھی عنداللہ تقرب ومجبوبیت کے بلند تر مقام پر پہنچاتے اور جن کی وجہ سے دنیا والوں کی نگا ہیں، اس کے بھی سارے مضامین رسالوں میں حجب چکے ہیں اور کتابی شکل میں آجانے کے بعد انھیں پہلے سے زیادہ پہند یدگی، بقا اور مقبولیت حاصل ہوئی ہے۔

''تحریکِ آزادی ہند میں مسلم علا اور عوام کا کردار' اس میں سوال وجواب کی شکل میں متند تاریخی آزادی ہند میں مسلم علا اور عوام کا کردار' اس میں سوال وجواب کی شکل میں متند تاریخی آ خذ کے حوالوں ہے آزادی ہند کی تاریخ میں مسلم علاوعوام کے ایسے کارنا موں سے بھی آگا ہی بخشنے والی ہے، جواس موضوع کی عام کتابوں سے ہیں حاصل کی جاسکتی۔

'' دعوتِ فَكر وَمُل'' ۱۹۹۰ء سے لے کر۲ ۲۰۰۰ء تک کے ان علمی ،فکری ، دعوتی ،ساجی ،سیای واصلاحی مضامین کا مجموعہ ہے ، جومفتی صاحب نے ''نداے شاہی'' کے ادار تی صفحات پرتحریر کیے ہیں۔

''لمحاتِ فكرية'يه مارچ ٢٠٠٣ء سے لے كرمئى ٢٠٠٥ء تك كے فكر انگيز ادار تى مقالات كا قابل قدرمجموعہ ہے۔

ان کے علاوہ بھی مختلف موضوعات پران کی کئی ایک چیٹم کشاتح ریسی رسالوں کی شکل میں طبع ہوئی ہیں، گزشتہ پچیس سال کے عرصے میں وفات پانے والی علمی ودین شخصیات پر لکھے گئے تاثر اتی مضامین کا مجموعہ بھی'' ذکرِ رفتگاں''کے نام سے مطبوع ہے، اسی طرح ان کے قلم نے اردو کے فقہی اوب میں بھی وقع اضافے کیے ہیں۔

### حقانى القاسمي

### پ:۲۷رجنوری ۱۹۷۱ء – ۱۲۷زی قعده ۱۳۹۰ه

حقانی القائمی اردوادب و صحافت کے موجودہ منظرتا ہے کا ایک انتہائی تاب ناک نام ہے،

در بگذیرہ "ضلع ارریا (بہار) کے متوطن حقائی القائمی نے اپنی تعلیم کی ابتداعمری علوم ہے کی ، پھر
دینیات کی طرف متوجہ ہوئے اور بتارس کے رائے دیو بند تک رسائی حاصل ہوئی ، ۱۹۸۴ء میں
دورہ صدیث کی جمیل کی ،اگلے سال یہیں سے عربی زبان وادب میں تضص کیا، پھر ذوق طلب کی
کشادہ وا مائی نے انھیں کشال کشال دیو بند سے علی گڑھ پہنچا دیا؛ چٹال چھلی گڑھ سلم یو نیورشی
سے عربی زبان وادب میں ایم اے اور ایم فل کے امتحانات پاس کیے۔

قلم وقرطاس سے تقانی صاحب کاعلاقہ دیو بندی میں قائم ہو گیاتھا، جوعلی گڑھ بہنچنے کے بعد بختہ تر ہو گیا، ان کی تحریروں میں بلا کارجاؤ ، شکلی اور شایستگی پیدا ہوئی، ادبی شعور میں توانائی آئی اور تنقیدی بصیرت کی تخلیق وافز ایش بھی علی گڑھ ہی کے ادبی ماحول میں ہوئی۔

ا پی ان بی او بی و تقیدی خصوصیات کے ساتھ دہ کی کارخ کیا اور ابتداء أہفت روز ہ ' اخبارِ
نو' دیلی اور ہفت روز ہ ' نئی دنیا' دہلی میں سب ایڈیٹر کی حیثیت ہے سیاسی واد بی موضوعات پر
تجزیاتی تحریریں کھیں، پھراس کے بعد اردو کے مشہوراویب و شاعر صلاح الدین پرویز کے ساتھ
مل کرایک خالص او بی مجلّد ' استعارہ' جاری کیا ، جو پانچ سال تک جاری رہا،' استعارہ' میں چھپنے
والی حقانی القاسی کی اعلیٰ پاپے کی او بی و تقیدی تحریروں نے پوری اردود نیا کواپی طرف متوجہ کر لیا
اورد کھتے بی دیھتے ان کی قلمی جو لا نیوں کی دھوم مج گئی ، فی الوقت چارسال سے سہاراا تڈیا پر بوار
کے ماہا نہ او بی میگزین' برم سہارا' کے شعبہ ادارت سے وابستہ ہیں اور ان کا قلم ابنی تمام تر رعنا ئیوں ، ذیبائیوں اور جلوہ سامانیوں کے ساتھ اردووالوں کوابنا اسیر کے ہوئے ہے۔

روحِ الفاظ کے اعماق میں اتر کر لکھنے والے حقائی القائی نے قلم میں خضب کا حسن ، دل شی اور ایک الفاظ کے اعماق میں اتر کر لکھنے والے حقائی القائی ہے ، جو قاری کے ذبن ود ماغ پر بجیب قسم کا سرور و کیف طاری کر دیتی ہے اور وہ از خو در نگلی و وارنگی کا شکار ہوجا تا ہے ، ان کی نثر کا جمال وجلال اردو کے شستہ الفاظ کے ساتھ حجازی الفاظ کی روانی و طغیانی کی وجہ سے دو آتشہ ہوجاتا اور پڑھنے والے کے الفاظ کے ساتھ حجازی الفاظ کی روانی و طغیانی کی وجہ سے دو آتشہ ہوجاتا اور پڑھنے والے کے

د ماغ ودل میں ایک خاص انبساطی تاثر پیدا کردیتا ہے، تقانی القاسمی کی تحریری جہال علم ومعلومات کے لعل و گہر لٹا تیں اور تحقیق و تنقید کے تازہ جہانوں ہے آگا، ی بخشی ہیں، وہیں اسلوب بیان اور بیرایہ اظہار کے ایے سلیقے ہے بھی روبدروکراتی ہیں، جومعاصر طبقہ ادبا کی تحریروں میں قطعانایا بہہ سیال اظہار کے ایے سلیقے ہے بھی روبدروکراتی ہیں، جومعاصر طبقہ ادبا کی تحریروں میں قطعانایا بہہ سیال کی تحریری نہ مرف بیٹ سیال کے قلم کی بے پناہ کشش ،اثر انگیزی وعلم ریزی ہی کا کرشمہ ہے کہ ان کی تحریری نہ صرف بیٹ سیخیراور پورپ وامریکہ کے مطبوعہ اور برقی ادبی و تحقیقی رسائل و جرا کدمیں براہتمام شائع کی جاتی ہیں؛ بلکہ انگریزی ، ہندی ، پنجا بی اور کشمیری زبانوں میں ان کے ترجیج بھی چھپتے ہیں۔ معتد و موضوعات برحقانی القاسی کے ادبی ، تقیدی و تحقیقی مقالات کے کئی مجموعے چھپ کر معمولی شہرت و مقبولیت حاصل کر چکے ہیں ، مثلاً :

''دارالعلوم دیو بند: ادبی شاخت نامهٔ 'یه کتاب بہلی مرتبه ۲۰۰۱ء میں شائع ہوئی ہے،اس کتاب کے ذریعے حقانی صاحب نے دارالعلوم کی ایک علیحدہ شاخت کی بازیافت کی انتہائی کامیاب، قابلی قدر؛ بلکہ قابلی فخر کوشش کی ہے،اس کتاب میں دیو بند کی ادبی بختی بنقیدی وصحافتی فدمات کابہ اجمال احاطہ کیا گیا ہے اور اُن فرزندانِ دا رالعلوم کا دل شیس تذکرہ بھی، جفوں نے دبنی علوم کی اشاعت و تروی و تبلیغ کے ساتھ اردوزبان وادب وصحافت کے فروغ وارتقامیں بھی نمایاں رول ادا کیے، بلا شبہ یہ متعلقہ موضوع پرایک لا جواب اور ہے مثال کتاب ہے۔

'' خوشبو،رنگ،روشن''اس کاسنِ اشاعت ۹ ۲۰۰ ء ہے اور بیمختلف النوع موضوعات پرکھی گئی ادبی علمی وتنقیدی تحریروں کا انتہائی وقیع مجموعہ ہے۔

'' فیل الرحمٰن کا جمالیاتی وجدان''،یہ کتاب ۱۰۱۰ء میں منظرِ عام پر آئی ہے اور یہ جہاں اردو کے عظیم ادیب فلیل الرحمٰن کے جمالیاتی وجدان کی گہرائی و گیرائی اور ہمہ گیری کو بیان کرتی ہے، وہیں حقانی صاحب کے جمالیاتی شعور کی بلندی کاعرفان بھی عطا کرتی ہے۔

''رینو کے شہر میں''، ک ۱۰ اس کاسن طباعت ہے، اس کتاب کی تصنیف کے ذریعے حقائی القاسمی نے وطن کی مٹی کا قرض ادا کر دیا ہے، بیدا پنی نوعیت کی انفرادی شناخت رکھنے والی کتاب ہے، اس میں پورنیہ کمشنری سے تعلق رکھنے والے تمام ادیبوں، شاعروں، صحافیوں، عالموں اور دانش وروں کا احاط کیا گیا ہے، خواہ وہ پرانے لوگ ہوں یانسل نوسے تعلق رکھنے والے ہوں، یہ واقعہ ہے کہ حقائی صاحب نے اپنی اس کتاب کے ذریعے ذروں کو آفتاب بنانے کا

دارالعلوم دیوبند کاصحافتی منظرنامه کارنامه انجام دیا ہے، یہ کتاب اس علاقے کے عظیم فکشن رائٹر پھنیشور ناتھ دینوکوبھی خراج تحسین پیش کرتی ہے۔

ان کے علاوہ ''فلطین کے جارمتازشعرا'' (۱۹۹۵ء)''طواف دشت جنوں'' (۱۹۰۵ء) ''لاتف '' (۱۹۰۷ء)'' تکلف برطرف' (۲۰۰۵ء)''بدن کی جمالیات' (۱۰۱۰ء) اور تنقیدی اسمبلا ژ (۲۰۱۲ء) ان کی تحقیقی و تنقید کی تحریروں اور حسین و دل فریب اسلوب نگارش کے اعلیٰ منمونے ہیں۔

## بر بان الدين قاسمي ۵رمارچ الم ۱۹۷۱ء - مرمحرم الحرام ۱۳۹۱ه

متاز اسلامی اسکالر اور مایئر تاز انگریزی صحافی بربان الدین قاسمی نے ۱۹۹۳ء میں دارالعلوم دیوبند نے قائم دین درکن شور کی دارالعلوم دیوبند کے قائم کردہ''مرکز المعارف ریسری اینڈ ایج کیشن انسٹی ٹیوٹ' ممبئی میں لگا تاردوسال (۹۲ – ۱۹۹۵ء) داخل رہ کر باضابط انگریزی زبان وادب کا کورس کیا ،اس کے بعدایک سال (۱۹۹۵ء) دارالعلوم ندوۃ العلمالکھنو کے استاذ حدیث اور معروف ادیب مولا نا سلمان سینی عدوی کے قائم کردہ اسلامک سینٹ' کے ڈائر یکٹر کی حیثیت سے خدمات انجام دیں ،۱۹۹۸ء میں ان کا تقرر مرکز المعارف کے مربراہ واستاذ کے طور پر ہوگیا، جہال وہ اب بھی اپ منصب پر رہے ہوئے اہم تعلیمی تبلیغی وانتظامی خدمات انجام دے رہے ہیں۔

مرکز میں طالبِ علمی ہی کے دوران انھیں انگریزی صحافت ہے بھی دل چہی پیدا ہوئی اور ای وقت سے لکھنے گئے، اسلا کے سینٹر لکھنؤ سے ایک نیوز لیٹر جاری کیا، مرکز میں آنے کے بعد دہاں سے ایک ماہانہ انگریزی رسالہ 'الیٹرن کریسینٹ' کے نام سے شروع کیا، جومئی ۲۰۰۱ء مسلسل نکل رہا ہے اور ہندوستانی انگریزی رسائل میں اپنی ظاہری ومعنوی خوبیوں کی بنا پرغیر معمولی آئیت رکھتا ہے، برہان الدین قاعمی کی تحریرین 'ایسٹرن کریسینٹ' کے علاوہ ملک کے مشہور انگریزی اخبار ورسائل 'پانیز' ،' ہندوستان ٹائمنز' '' دی ہندو' '' ایشین ٹریبوز' '' انگرین ایکسیرین اور بیرون ملک کے ایکسپرین' ،' ایسٹرن پوسٹ' اور 'ملی گزئے' کے علاوہ بہت می ای میگرینوں اور بیرون ملک

دارالعلوم ديوبند كاصحافتي منظرنامه

194

کے اخبارات میں بھی چھپتی ہیں، ساتھ ہی الیکٹرانک میڈیا سے بھی ان کی گہری وابستگی ہے اور آئے دن مختلف ٹی وی جینلس پرمتنوع قومی وعالمی موضوعات پر ہونے والے مباشات میں مرکزی رکن کی حیثیت سے ان کی شرکت ہوتی رہتی ہے۔

بر ہان الدین قامی اسلامی، علمی، سیاسی، سابی وفکری؛ تمام موضوعات پر تکھتے ہیں اور چوں کہ وہ ایک عظیم القدر اسلامی درس گاہ کے فیض یاب اور دنیا کی سب سے زیادہ رائج و مقبول سے بھر پور واقفیت رکھنے والے اہلِ قلم ہیں؛ اس لیے ان کی تحریریں اعلی و مثبت اسلامی تخیلات کی آئینہ دار اور ہر مسئلے کے مل کے لیے، خواہ وہ تو می ہو یا بین اقوامی، اسلامی طرز فکر پیش کرنے والی ہونے کے ساتھ اگریزی زبان، اس کی ادبی وفئ خوبیوں اور اسلوب نگارش کی پُرکاری و بحرکاری کے بھی اعلیٰ نمونے پیش کرنے والی ہوتی ہیں، بر ہان الدین قامی کی نگارشات میں ایک خاص تسمی کی توانائی، ان کے فکر میں اعتدال ووسطیت اور ان کے اسلوب بیان میں ادب کی مطاوت و یاشنی یائی جاتی ہے، جسے ہرکوئی محسوس کرسکتا ہے۔

برہان الدین قائمی کے قلم ہے اب تک سیروں مضامین کے علاوہ ایک باضابط تصنیف بھی منظرِ عام پر آ چکی ہے، جس میں انھوں نے دارالعلوم کے قیام کے مقاصد واہداف اور انگریزی سامراج سے نبرد آ زمائی میں اکابر دیو بند کی بلند حوصلگی و بے جگری کی تاریخ سے پردہ اٹھایا ہے۔ وہ انگریزی میں شعر گوئی کا بھی عمرہ ذوق رکھتے ہیں اور اب تک مظاہرِ حیات کے محون گون گوں پہلووں ہے گائی بخشے والی سوسے زائد ظمیں لکھ جکے ہیں۔

#### عابدانورقاسي

ب:٢١رجولائي ١١٩١ء-١٩رجمادي الاولى ١٩٩١ه

مشہور تو می نیوزا بجنسی یو،این ،آئی کی اردوسروس کے تاسیسی رکن اورایک موقر ومعتبر صحافی کی حیثیت سے اپنی شنا خت رکھنے والے عابد انور قائمی کا آبائی وطن دبھجن پورہ 'صاحب سنج ، شعول نے انھوں نے تعلیمی سلسلے کا آغاز اپنے وطن سے کیا اور سوم عربی سے لے کردورہ مدیث شریف تک وارالعلوم دیو بند میں پڑھا، ۱۹۸۹ء میں فراغت حاصل کی۔ قیام دارالعلوم ہی کے دوران عابد انور کی 'صحافتی تگ ودو' شروع ہو چکی تھی ؛ چنال چہ قیام دارالعلوم ہی کے دوران عابد انور کی 'صحافتی تگ ودو' شروع ہو چکی تھی ؛ چنال چہ

جباں انحوں نے اپ ضلع کے جداری پر ہے عمل مسلسل لکھا، وہیں صوبہ بہار، اڑیہ وجھار کھنڈی
مشتر کہ انجمن برم ہجاد کے آرگن ماہ نامہ 'البیان' کی مسلسل تعن سال تک ادارت کی، جس سے
مشتر کہ انجمن برم ہجاد کے آرگن ماہ نامہ 'البیان' کی مسلسل تعن سال تک ادارت کی، جس سے
ان کی ہمتِ قلم رائی کو غیر معمولی حوصلی، تو انائی اور بال و پر حاصل ہوئے، پھران کے ذاتی ہفت
روز و''شاہین' نے تو ان کی قوت پر واز کو پوری طرح کھار دیا اور دیکھتے ہی دیکھتے ان کی تحریری بفت روز و''شاہین' نے تو ان کی تو بین میں تائمنز' اور پندرہ روز و'' آئینۂ دار العلوم'' جسے اخبارات
ورسائل میں چھنے گئیں۔

دیوبند میں تھم پروری ولوح نوازی کا جوشعور ملاتھااوراس حوالے ہے مبداً نیاض نے انھی جوغیر معمولی صلاحیت بخشی تھی ،ان کے ساتھ انھوں نے دارلسلطنت دلجی کا رخ کیااور وہاں کی ہنگا سرزار زندگی اور تا اعترافی کی شکار صحافتی دنیا میں بھی مسلسل جہدوریاض کے ذریعے وہاں کی ہنگا سرزار زندگی اور تا اعترافی کی شکار صحافتی دنیا میں بھی نو مینے روز تا مہ" راشٹر سے اپنے وجود بی نہیں ؛ بلکہ اپنے تفوق واقمیاز کو بھی منوا کر چھوڑا، آٹھ، نو مینے روز تا مہ" راشٹر سے سبارا" دلجی کے سب ایڈیٹر ہے، ماہ تامہ" معارف قاسم جدید" کے ڈھائی سال تا ئب مدیر ہے، اورو کے ساتھ ہندی صحافت میں بھی قلم آز مایا اور ماہ تامہ" بچی کی بیکار" اور" وچار پر یورتن" میں بھی سبایڈیٹر کی حیثیت ہے خدمات انجام دیں۔

فی الوقت گزشتہ سات سال سے ماہ نامہ''صفا ٹائمس'' دہلی کے مدیر ہیں (جو اب روز تا سے ستبدیل ہوگیا ہے) ہندوستان کی مشہور نیوز ایجنسی یواین آئی کے تاسیسی رکن ہیں اور ساتھ بی ہندوستان کے بیشتر رسائل وا خبارات کے کالم نگار بھی۔

ویسے تو عابد انور صاحب ہر موضوع پر لکھتے ہیں ،گرایسے موضوعات ان کے لیے ترجیحی حیثیت رکھتے ہیں، جن سے معاصر اردوصحافیوں کی آگائی تقریباً نہ کے ہرابر ہے، مثلاً : ساتی آگی ، ماحولیاتی بیداری ، خوا تین اور بنچ اور ترقیاتی منصوبہ بندی ، ان موضوعات پر عابد انور پوری بھیرت ، دفت نظری اور دیدوریزی کے ساتھ لکھتے ہیں اور بہی وجہ ہے کہ انھیں سراہا بھی جاتا ہے۔ عابد انور کی تحریروں کی ایک خاص بات ان کا فکری تو ازن بھی ہے ، وہ کی بھی مسئلے پر لکھتے عابد انور کی تحریروں کی ایک خاص بات ان کا فکری تو ازن بھی ہے ، وہ کی بھی مسئلے پر لکھتے وقت اس کے حیثیت ومنفی دونوں پہلووں پر بحر پور نگاہ رکھتے ہیں اور پوری کوشش کرتے ہیں کہ ان کی اقتم اعتدال کے چو کھٹے سے تجاوز نہ کرے ، بہی وجہ ہے کہ جس طرح سیاسی سائل پر ان کی تجریروں اور ہندوستانی معاشر سے میں ذہر گھولنے کی کوشش کرنے والی سیاسی پارٹیوں اور تجریاتی تو الی سیاسی پارٹیوں اور

دارالعلوم ديو بندكاصحافتي منظرنامه

19/

عابدانور کی تحریوں کی ایک اور خصوصیت یہ جی ہے کہ وہ مشکل سے مشکل مسئلہ انتہائی سہل و ساوہ اسلوب میں پیش کرنے کا سلیقہ بہ خوبی جانے ہیں ، ان کی تحریروں میں جملوں کی ساختیات کی تکلف آمیز حسن کاری کی بہ جائے تو ت ترسیل کا زور زیادہ پایا جاتا ہے ، وہ جس موضوع پر بھی لکھتے ہیں ، کمل شرح وسط کے ساتھ لکھتے ہیں اور ان کی کوشش الفاظ کو بنانے ، سنوار نے سے زیادہ میہ ہوتی ہے کہ وہ ترسیل کی ناکامی کے شکار نہ ہوں ؛ چناں چدان کی تحریریں ہر کہدومہد بہ آسانی پڑھ لیتا اور معلومات کے جواہر یاروں اور افکار تازہ کے تازہ جہانوں سے کماحقہ حظ اٹھا تا ہے۔

دیوبند کے پرداختہ عابدانور کی صحافتی اعتباریت ، وقعت اور قدرومنزلت کی رفعت کااس سے بھی اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ ان کی فکر انگیز تحریریں مندوستان و پاکستان کے مشہور اخبارات کے علاوہ متحدہ عرب امارات کے اردوا خبار' دوبئ ٹائمس' اور' دوبئ پوسٹ' میں بھی اہتمام سے شائع کی جاتی ہیں۔

ہندوستان کے مشہورانگریزی روزنامہ 'ہندوستان ٹائمس' کاعابدانور کے مضمون کوموضوع گفتگو بنا نا اوراس پر ربو یو کرنا اس بات پر دال ہے کہ عابدانور بیشہور قلم کارنہیں ہیں؛ بلکہ ان کے قلم میں خلوص ہے ، قوت ہے ، معلومات کا سرمایہ ہے ، حالات وحوادث سے نبرد آزما ہونے کی جرائت ہے ، قلم میں خلوص ہے ، توت ہے ، معلومات کا سرمایہ ہے ہوا یک با مقصد صحافی کے قلم میں ہونا چاہیے۔ جرائت ہے ، تن پندی ہا اور وہ سب کچھ ہے ، جوا یک با مقصد صحافی کے قلم میں ہونا چاہیے۔ عابدانور کے بائیس انتہائی قیمی مقالات کا ایک مجموعہ ۲۰۰۹ء میں '' تناظر ات' کے نام سے منظر عام پر آچکا ہے ، یہ مقالات و لیے تو اسلامیات ، ساجیات اور سیاسیات ؛ ہرسہ موضوعات پر لکھے گئے ہیں ، مگر ساجی وسیاسی عنوانات پر لکھے وقت بھی عابدانور نے اسلامی افکار کی روشنی سے اقتباس کیا ہے ، انھوں نے فسطائیت اور استعاریت کے خلاف لکھے وقت اس جمہوری زاویے فکر کو اختیار کیا ہے ، جس کی بنیا دقر آن وحدیث کی تعلیمات ہے ، نہ کہ اس جمہوری طرزِ خیال کو، جس کی غولا دینیت پراٹھی ہے۔

## عبدالقادرشس قاسمي

# ب: ٢٥ رجون ١٩٤١ء - ١٥ رشعبان المعظم ١٩٩١ه

موجودہ اردو صحافت کے جینیس اور دیدہ بینا رکھنے والے عالم دین عبدالقادر شس قاسمی کا تعلق صوبہ بہار کے ضلع ارریا ہے ہے تعلیم کا آغاز مدرسہ امدادالعلوم،ارریا ہے کیا،عربی کے ابتدائی درجات دارالعلوم ڈوریا،ارریا میں پڑھے، ٹانوی وعلیا درجات عربیہ کی تعلیم دارالعلوم دیوبند میں حاصل کیا۔

دینیات کی تکمیل کے بعد عصری دانش گاہوں سے بھی خوب استفاضہ کیا، بہار مدرسہ ایکویشن بورڈ، پٹنہ سے فو قانیہ (دسویں) اور بہار انٹر میڈیٹ کوسل سے انٹر کے امتخانات پاس کیے، اشتمس ملیہ ڈگری کا کچ سے بی اے آئرس کیا، جامعہ ملیہ اسلامیہ سے ایم اے اور پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی اور جو اہر لال نہر ویو نیورٹی سے جرنلزم کا کورس کیا۔

یان کی صحافت کی امانت داری اور ہمہ گیر مقبولیت کی روش دلیل ہے کہ ان کی تجزیاتی تح ریں اردو کے ساتھ متعدد ہندی وانگریزی اخبارات میں بھی بدا ہتمام چھالی جاتی ہیں۔ منمس صاحب کے سامنے رہ حقیقت روش ہے کہ آج کے تخیر زا برقی حصولیا بیوں اور بہ سرعت انقلاب یذیر ہوتی ہوئی زندگی اوراس میں رونما ہونے والے نوبنو واقعات وحوادث سے باخبر کرنے والے نیوز چینلوں کے سلِ رواں کے اس دور میں صرف مطبوعه صحافت کو درست اور تغميري افكار وخيالات كى ترسيل كا ذريعة تجھ لينا بہت زيا دہ سودمند ثابت نہيں ہوسكتا ؛اس ليے دہ الیکٹرا نک میڈیا ہے وابنتگی کو نہ صرف عصری ضرورت سمجھتے ہیں؛ بلکہ وہ خوربھی اس ہے با قاعدہ منسلک ہیں اور متعدد ٹی وی چینلس پرمختلف اد بی وسیاسی موضوعات پر پیش کیے گئے مباحثات میں موقر رکن کی حیثیت سے شریک ہو چکے ہیں،ای طرح آل انڈیا ریڈیو سے ان کی بہت ک تقریریں بھی نشر ہو چکی ہیں،ایسے وقت میں،جب کہ عام طور پر الیکٹرا تک میڈیا زرکثی شخص و اجتماعی جذبات کے استحصال ، فحاشی وعریا نبیت کے فروغ اور گونا گوں قباحتوں کی اشاعت وترویج کا ذریعہ بن کررہ گیا ہے،عبرالقا درشمس جیسے فرض شناس ،صالح جذبات کے حامل ،امین ودیانت داراورعلم ونظر میں وسعت رکھنے والے صحافی کی اس سے وابستگی نہ صرف استحسان کی نظر سے دیکھی جانی جاہے؛ بلکہان کی اوران جیسے تمام لوگوں کی ہرمکن سطح پر حوصلہ افز انی بھی کرنی جاہیے۔

#### مفتي محمرسا جدقاسي

ب بهارستمبر۲ ۱۹۷ ء-۵رشعبان ۱۳۹۲ ه

ہے کہ ہند کے ضلع ہردوئی کے متوطن ، دارالعلوم دیو بند کے عربی زبان وادب کے موقر و متاز استاذاور عربی واردو ؛ ہردوزبان میں شستہ سلیس اور بلیغ قلم کے مالکہ مفتی محمد ساجد قامی نے اپنی تعلیم کی شروعات مدرسہ کاشف العلوم ، قاری در جات مدرسہ کاشف العلوم ، قاری در جات مدرسہ کاشف العلوم ، ہبانی شلع ہردوئی ہے کی ، فاری در جات مدرسہ کاشف العلوم ، ہبانی میں پڑھے اوراول عربی تا چہارم عربی مدرسہ جامع العلوم ، کان پور میں تحصیل علم کی ، سال پنجم میں دارالعلوم دیو بند میں داخل ہوئے ، 1990ء میں اعلیٰ نمبرات حاصل کر کے دورہ حدیث شریف میں دارالعلوم دیو بند میں داخل ہوئے ، 1990ء میں اعلیٰ نمبرات حاصل کر کے دورہ حدیث شریف کی تحکیل کی اور اس میں کے بحیل کی اور اس میں سینجیا نے کا بھی شوق تھا ؛ چناں چو فراغت کے بعد علم وقلم کی دیگر بہت تی خد مات انجام دینے کے ساتھ مولا نا آزاد نیشنل اردو یو نیورٹی ، حیدر آباد سے ایم اے ، ڈپلومہ ان جرنگزم اینڈ میں کہنو کیکیشن اور سرشیفک ان انگلش لینگو تک کی ڈگریاں بھی حاصل کیں ۔

عرصة طالبِ علی بی بیس می و اردودونوں زبانوں بیس مثق تحریباری ربی اوردارالعلوم دیوبند کی جداری میگر بینوں میں لکھتے رہے،البتہ کی رسالے بیس چھنے کی نوبت اس وقت آئی، جب خدمت تدریس سے وابستہ ہو گئے؛ چتاں چہ پہلاعر بی مقالہ ماو نامہ 'الحرم' مرادآ باد بیس اس وقت شائع ہوا، جب بجنور کے مدرسہ جامعۃ القر آن والنة الخیریہ کے استاذ تھے اوراردوکا پہلا مضمون مدرسہ شابی کے ماہا نہ رسالہ ' نداس شابی' بیس چھیا،اس وقت مفتی صاحب مدرسہ شابی کے استاذ بھی تھے اور ' نداس شابی' کے رکنِ ادارہ تحریبی ، پھر مدرسہ شابی سے ایک ماہا نہ عربی کیا ہم سے خاری کیا،جس کے زمانہ قیام شابی تک مدیر ہے، مجلہ بھی ' الثقافة الاسلامی' کے نام سے جاری کیا،جس کے زمانہ قیام شابی تک مدیر ہے، پھر جب ۲۰۰۲ء بیس دارالعلوم دیوبند میں آگئے، تو انھیں لکھنے کا خوب موقع ملا اور ان کا بہرہ کی حافت ایسا کھا کہ ملک کے طول وعرض سے شائع ہونے والے دسیوں رسائل میں ان کی تحریب نظراآنے لگیس،جس کا سلسلہ آئے دن بڑھتا ہی جارہا ہے، مفتی صاحب کے اب تک بچائی سے نظراآنے لگیس،جس کا سلسلہ آئے دن بڑھتا ہی جارہا ہے، مفتی صاحب کے اب تک بچائی سے نظراآنے لگیس، جس کا سلسلہ آئے دن بڑھتا تی جارہا ہے، مفتی صاحب کے اب تک بچائی سے نظر آئے لگیس، جس کا سلسلہ آئے دن بڑھتا تی جو بھے جیں،ان میں خدکورہ بالا تینوں رسائل کے علاوہ ہی نامہ 'الداعی' دیوبند، پیدرہ روزہ 'الرائد' کلھتو، ماہ نامہ 'المقافہ' کیرالہ، ماہ نامہ 'الدورہ نامہ نامہ 'الداعی' دیوبند، پیدرہ روزہ 'الرائد' کلھتو، ماہ نامہ 'کھافہ' کیرالہ، ماہ نامہ 'الداعی' کیرالہ، ماہ نامہ 'الداعی' کیرالہ، ماہ نامہ 'الداعی' کیرالہ کا نامہ 'الداعی' کے خارد کیرالہ کی کھائی کیرالہ کا نامہ 'الداعی' کیرالہ کا نامہ 'الداعی' کیرالہ کیں کا کھیر کیرالہ کی کھائی کیرالہ کا نامہ ' الدائی ' کیرالہ کا نامہ ' الدائی ' کیرالہ کا نامہ ' الدائی ' کیرالہ کیوبند کیل کیں کیرالہ کیرالہ کا نامہ ' الدیرائی کیرالہ کا نام کیرائی کیرائی کیرائی کیرائی کیرائی کیا کی کیرائی کیرائی کیرائی کیرائی کیرائی کھتا کیرائی کیرائی

اکل کوا، ماہ نامہ دارالعلوم' ویو بند''تر جمانِ دارالعلوم' د ہلی ''نواے ہادی'' کان پور،'سفیرِ حق'، کان بوراور''انا بت' چنٹی بہطورِ خاص قابلِ ذکر ہیں۔

مفتی محمر ساجد قاسی عموماً علمی ،او بی ،اصلای اور فکری موضوعات پر لکھتے ہیں اور ہر موضوع کا بہ خوبی حق ادا کرتے ہیں ،ان کے لم سے نکلنے والے خواہ عربی مقالات ہوں یا اردوم فعالمین ،ان میں الفاظ کا حسنِ انتخاب ، مطالب کا تسلسل ، منطق کی گیرائی ،استدلال کا خلوص ، زبان کی روائی ، بیان کا سحر اور اسلوب تحریر کی کی شنگی ؛ سب کمال کی حد تک پائے جاتے ہیں ؛اس لیے ان کا قاری جہال علم وادب کے فیمتی نکات پر مطلع ہوتا ،افکار و معانی کی روشن کا کنات سے باخبر ہوتا اور مختلف جہال علم وادب کے فیمتی نکات پر مطلع ہوتا ،افکار و معانی کی روشن کا کنات سے باخبر ہوتا اور مختلف شعبہ ہا نے زندگی کے تعلق سے اسلام کے واضح ارشادات سے واقفیت حاصل کرتا ہے ، وہیں ان کی تحریر میں موقع بہ موقع استعال کیے جانے والے حسین استعارات ، پُر کشش تجیرات اور دل کی سے امثال بارنیم کے طرب انگیز جھونکوں کی ماننداس کے قلب و د ماغ کو مست و مختور کر دیے ۔ وروہ و دریت کان کی خوشبووں کو محسوں کرتا اور ان سے لطف اندوز ہوتا رہتا ہے۔

مفتی صاحب کوع بی سے اردوتر جمد نگاری میں بھی کمال حاصل ہے اور اس حوالے سے ان کئی روش کا رتا ہے منظر عام پر آچکے ہیں، جن میں ججۃ الاسلام مولا تا محمد قاسم تا نوتوی کی تصانف ''جۃ الاسلام''' انتصارالاسلام' اور' مباحثہ شاہ جہاں پوردمیلہ خداشناس' کے تراجم ''حجۃ الاسلام'' ردود علیٰ اعتواضات موجھۃ الی الاسلام'' اور "محاور ات فسی السدین' بالخصوص قابل ذکر ہیں، مفتی صاحب نے حضرت نا نوتوی کی تحریروں کا (جوا کاپر دیو بند کی تحریروں میں اپنی انتخال قات اور عیرالفہم ہونے کے حوالے سے مشہور ہیں) انتہائی سلیس وشکفۃ ترجمہ کرکے جہاں معاصر طبقہ اہل علم وادب کے دلوں میں آپئی غیر معمولی قابلیتوں کا نقش بھا دیا ہے، وہیں افکار نا نوتوی کی وسیع تربیانے پرترسل واشاعت کی طرف خوصلہ مندانہ پیش رفت کرکے علما ہونے والی ایک عظیم الثنان ذھے داری کی تحمیل کی طرف خوصلہ مندانہ پیش رفت کرکے علما ہے دیو بند کی موجودہ پوری نسل کی طرف سے ان کی جتنی بھی حوصلہ فقدم بوطایا ہے، اس پر فضلا ہے دیو بند کی موجودہ پوری نسل کی طرف سے ان کی جتنی بھی حوصلہ بخشی وقدر افزائی کی جائے ، کم ہے۔

# رضوان الحق مظفر بوری پ:۱۰۱ر کتوبر۲ ۱۹۵۶ - ۲ررمضان ۱۳۹۲ ه

اردو کی موجو دہ صحافتی دنیا سے مثبت تحریروں ، سنجیدہ فکریا روں اور پُر خلوص جد و جہد کے ذر یع این امتیازی حیثیت منوالینے والے رضوان الحق قاسمی مظفر پوری نے تعلیم کا آغاز اینے گاؤں'' رام پورسگھری''ضلع مظفر بور کے مدرسہ دا رالملت سے کیا، دوسال شالی بہار کےسب ہے یا فیض ادارہ جامعہ عربیہ اشرف العلوم ، کنہو ال ، ضلع سیتا مڑھی میں پڑھا اور سوم عربی ہے دورۂ حدیث شریف تک دارالعلوم وقف دیو بندمیں متعلم رہے،۱۹۹۲ء میں فراغت حاصل کی ، پھر مولانا آزاد میشنل اردو بونیورشی حیدرآ با دہے بی اے اور ایم اے کے امتحانات یاس کیے۔ فراغت کے بعد ہی رضوان الحق کا صحافتی کیریر شروع ہو گیا تھا اوروہ اس وقت سے اب تک کی اخبارات ورسائل میں بہ حیثیت مدیرونا ئب مدیر خدمات انجام دے چکے ہیں،۱۹۹۳ء ہے ۱۹۹۵ء تک روز نامہ'' ہندوستان' ممبئ کے سب ایڈیٹر رہے، ۱۰۰۱ء میں چھے مہینے دہلی کے روز نامهاخبار''ان دنوں'' اور۲۰۰۲ء ہے ۲۰۰۵ء تک ماہ نامہ'' معارف قاسم جدید'' دہلی کی بھی سب الْدِيْرِي كِي مارچ ٢٠٠١ء ہے روز نامہ ' راشٹر پیسہارا' ' دہلی ہے بہ حیثیت سب ایڈیٹر وابستہ ہوئے اوران دنوں تقریباً سال بھرے اس کے پیٹندایڈیشن میں سرگرم کارہیں۔ رضوان الحق شُگفته فکر کے حامل اہلِ قلم ہیں ،ان کے قلم میں جذبا تیت ،سطحیت اور اشتعال انگیزی کی بہ جاے احوال ومسائل کی بھر پور سنجیدہ، اور دیدہ ورانہ تجزید کاری اوراخذ داستفتاج کی بھر پور قابلیت یائی جاتی ہے، وہ ندہبی، سوانحی ،اصلاحی علمی موضوعات کے علاوہ ساجیات برجھی لکھتے ہیں اور خاص طور سے مؤخر الذكر موضوع سے متعلق ان كى تحریروں میں بہت زیادہ دقت نظری اور دروں بنی کے عناصریائے جاتے ہیں ، چوں کہ بنیا دی طوریران کا تعلق دیہی علاقے سے ہے؛اس کیےان کی نگاہ ساج کی بڑی سے بڑی خرابیوں سے لے کر ہلکی پھلکی کوتا ہوں اور ان کے اسباب پر بھی ہے اور وہ ساجیات پر لکھتے وقت ان سب کا بہخو بی احاط کرتے ہیں۔

ان کے اسباب پر بھی ہے اور وہ ساجیات پر لکھتے وقت ان سب کا بہ خوبی احاطہ کرتے ہیں۔
رضوان الحق کا اسلوب ہیچیدہ نہیں ، ہل المنال ، زود فہم اور ساوہ وآسان ہے ، ان کی
تحریوں میں سلاست ہے ، سبک نویسی ہے ، ترسیل وابلاغ کی بھر پور قوت ہے اور ہرسطے کے قاری
کومطمئن کرنے کی پوری صلاحیت بھی ، وہ اپنی تحریروں میں نہ ایسی زبان استعال کرتے ہیں ، جس

میں عربی وفاری والکریزی کے موٹے موٹے الفاظ استعال کیے ملے ہوں اور جسے پڑھنا اور جمنا اور جمنا اور جمنا علی کے الفاظ استعال کیے ملے ہوں اور جسے پڑھنا اور جمنا وار نہائی کے لیے دریا ہے شور عبور کرنے کے مترادف ہواور نہائیں کے مج زبان کہلوگ پڑھنے سے پہلے ہی اسے" ڈسٹ بن" کے حوالے کردیں۔

رضوان الحق کے الم سے یوں تو سیٹروں مقالات اخبارات ورسائل میں شائع ہو بھے ہیں،
عمران مقالات کا کوئی مجموعہ منظر عام پڑئیں آیا ہے، البتدان کی ایک شخفیقی تصنیف، جوشالی بہار
بالحضوص صلع سیتا مڑھی ہمظفر پور و وربھنگہ کے بزرگانِ دین اور علا ہے کرام کی خدمات کے
تذکروں پڑھنتل ہے، زیر طبع ہے، رضوان الحق کی بیکوشش جہاں شالی بہار کے ان مم بزرگوں
اور علا ہے امت کوتاریخ کے اور اق میں زندگی عطا کر ہے گی ، وہیں ان کے نکان نا آشناذ وق شخفیق وجستو کی آئینہ داربھی ثابت ہوگی۔ (ان شاواللہ)

### مولا ناوارث مظهري قاسمي

## ب: ۲۵ رنومبر ۱۳ ۱۹ - ۱۰ ارذی قعده ۱۳۹۳ اه

موجوده صحافتی کینوس پرایک ابھرتا ہوا نام مولا ناوارث مظہری قاسمی کا بھی ہے، اپ وطن مورده صحافتی کینوس پرایک ابھرتا ہوا نام مولا ناوارث مظہری قاسمی کا آغاز کیا، متوسطات تک وہیں در ام پور' صلع سستی پور (بہار) کے مدرسہ ضیاء العلوم سے تعلیم کا آغاز کیا، متوسطات تک وہیں تعلیم حاصل کی ، پھر دار العلوم دیو بند میں داخل ہوئے اور ۱۹۹۵ء میں فراغت پائی۔

فرہبی علوم کے ساتھ عصری اداروں ہے بھی استفادہ کیا؛ چناں چیکی گڑھ سلم یو نیورش سے عربی زبان وادب میں ایم اے اور جامعہ ملیہ اسلامیہ دہلی سے بی اے ادرائیم اے (اسلامک اسٹریز) یاس کیا۔

مولا تا وارث مظہری متوازن اور سنجیدہ فکر کے حامل عالم دین اور صحافی کی حیثیت سے پہپانے جاتے ہیں ،ان کی تحریروں میں مطالعہ ومشاہدہ کی وسعت کے ساتھ اعلی تخیلات کا اظہار بھی ہوتا ہے ،ان کا قلمی سفر اڑیں۔ اردواکیڈی کے رسالہ'' فروغ ادب' سے شروع ہوا اور آج وہ ہمدوستان کے گئے چئے معیاری رسالوں میں سے ایک ماہ ناہ'' ترجمان دارالعلوم جدید'' (جس ہندوستان کے گئے چئے معیاری رسالوں میں سے ایک ماہ ناہ 'ترجمان دارالعلوم جدید'' (جس کے وہ گیارہ سال سے مدیر ہیں ) کے ادارتی صفحات کے علاوہ برصغیر ہندو پاک کے بہت سے اخبارات ورسائل میں بھی تسلسل کے ساتھ چھپتے ہیں۔

مولانادارے مظہری کواس اعتبار سے یک گوندا تنیاز حاصل ہے کہ ان کا قلم معروف علمی ،
اصلاحی ، جاجی و سیاسی موضوعات کے علاوہ ان عنوانات پر بھی پوری تیزگامی کے ساتھ چلتا ہے ،
جن کو معاصر طبقہ علامس نہیں کرتا یا تو نادا قفیت کی وجہ سے یا روایتی مصلحت پسندی کی بنا پر ، فکر
اسلامی اور اس کی تجدید ، بین فدا ہی مکالمہ اور اس کی ضرورت واہمیت ، مدارس کے نصاب بیس
اصلاح وتر میم کی ضرورت ، سلکی اتحاد اور اس کی اہمیت ، اسلام اور اعتدال پسندی اور ساج بیس
عورت کا کردار ؛ بیدو موضوعات ہیں ، جن پروارٹ مظہری پورے افتتاح قلب ، بصیرت مندی ،
وقی نظری ، معروضیت اور غیر جانب داری کے ساتھ لکھتے رہے ہیں اور حقیقت پسند اہل علم و
دانش کے علقے ہیں آخصیں پذیر یائی بھی حاصل ہوئی ہے۔

وارث مظہری قامی نے قیمی مقالات کے گئی مجموعے بھی زیور طبع سے آراستہ ہو چکے ہیں، مثلاً:

موجودہ دور میں مسلمانوں کو فکر وعمل جیسی عظیم گم گشتہ دولت کی بازیافت کرنے کی دعوت دینے والی کتاب' دعوت ِفکر وعمل' جو ۱۰۱ء میں چھپی ہے، دینی مدارس پر دہشت گردی کے الزامات اور حقائق''،
الزامات سے پردہ اٹھانے والی تحریروں کا مجموعہ'' دینی مدارس اور دہشت گردی: الزامات اور حقائق''،
جو ۱۰۷ء میں شائع ہوئی ہے، عصر حاضر کے تناظر میں قرآنی تعلیمات کی تعمیل کی اہمیت بیان کرنے والے مقالات کا مجموعہ'' قرآنی تعلیمات اور عصرِ حاضر''جس کی اشاعت ۲۰۱۲ء میں ہوئی ہے۔
مولا ناوار شرمظہری انگریزی زبان وادب اور اس کے خم ویج سے بھی بہ خوبی واقفیت رکھتے ہیں، جنھیں میڈیا بہلی کیشنر نئی دبلی اور اُدھین کیندرمبئی نے شائع کیا ہے۔
میڈیا بہلی کیشنر نئی دبلی اور اُدھین کیندرمبئی نے شائع کیا ہے۔

امام الحسن قاسمي

س: 20/19/19/10

کامیاب صحافی اور تجربه کاراہلِ قلم امام الحسن قاسمی کی ابتدائی و ثانوی تعلیم مدرسه ریاض العلوم شلع چمپارن (بہار) مدرسه معروفیه ،مئواور جامعه رجیمیه ،مہندیان ، دہلی میں ہوئی ،۱۹۸۴ء میں دارالعلوم دیو بند میں داخل ہوئے اور ۱۹۸۲ء میں فراغت حاصل کی۔ دین تعلیم سے فراغت کے بعد عصری علوم کی طرف منوجہ ہوئے اور پٹنہ یو نیور شی سے فی ،

اے اور مولانا آزاد نیشنل اردو یو نیورشی، حیدرآبادے بی ایڈ کی ڈگری لی۔

۱۹۹۰ء میں صحافتی زندگی کی شروعات بہار کے مشہوراخبارروز نامہ' قومی تنظیم'' کے سینیر سب ایڈیٹر کی حیثیت سے کی اور تا حال اس عہدے پر فائز ہیں، اس مدت میں امام الحن قائی فیسے کی ور تا حال اس عہدے پر فائز ہیں، امام الحن شگفتہ طر نِرِّح بر اور وسعت فیسے سے کی موضوعات پر بے شارمضا میں تحریر کے ہیں، امام الحن شگفتہ طر نِرِّح بر اور وسعت فکر کے حامل اہلِ قلم ہیں، ان کی تحریروں میں تقائق بیانی و فکر انگیزی کے عناصر بہتمام و کمال پائے جاتے ہیں، بہار کے دیگر بہت سے اخبارات میں'' قومی تنظیم'' کو جووقار واعتبار حاصل ہے، اس میں یقیناً امام الحن کی معنیٰ یاب قلم رائی اور ان کے فکر و تد برکا دخل ہے۔

امام الحن قامی کا آج کے عہد مسابقت ومنافست بے جااورا پے خول میں بندر ہے کی خو

کے زمانے میں ایک اہم کارنامہ ہے کہ انھوں نے اپنے اخبار میں ایک خصوصی گوشہ' یو تھ فیچ' کے نام سے شروع کیا تھا، جس کے تحت دہ ہر ہفتے ہے فضلا سے مدارس اور عصری تعلیم یافتہ نوجوانوں کو نئے موضوعات دیے اوران ہے کھواتے نئے ، آج جود نیا ہے صحافت میں صوبہ بہار کے شہرت یاب اہل قلم کی بڑی تعدا دنظر آتی ہے ان میں سے بہتوں کو ابھار نے ،اجا لئے اور جبکانے میں بلاشر کت غیرامام الحن کے 'یو تھی فیچ' کا ہاتھ ہے ، کہ اس نے ان کی خفتہ صلاحیتوں کو برانگیخت کیا اوران کی قوت برواز کو بال و بر بخشے ہیں۔

پنٹ میڈیا میں سرگرم رول اوا کرنے کے ساتھ الیکٹرا تک میڈیا کوبھی امام الحن کا تعاون حاصل ہے، وہ پٹنہ شلی ویژن کے دور درشن چینل (اردوسکشن) اور ریڈیو آ کاش وانی پٹنہ ہے بھی مختلف عنوانات برمقالات بڑھتے ہیں اور انھیں کافی سراہا جاتا ہے۔

امام الحن قائمی نے اپنے اب تک کے صحافتی سفر میں علمی ، اخلاقی ، ندہبی ، اصلاحی ، ساجی و سیاسی موضوعات پر جومقالات لکھے ہیں ، ان کا ایک مجموعہ بھی '' رشحاتِ امام'' کے نام سے مرتب کیا ہے ، جوطباعتی مرحلے میں ہے۔

## یوسف رام بوری پ:۱۹رمنی ۱۹۷۵ء – ۸ جمادی الاولی ۱۳۹۵ھ

نضلا نے دیوبند کی موجودہ یکو دیس ایک معتبر اہل قلم کی حیثیت سے معروف مولانا محمد یوسف مغربی یو پی کے قصبہ '' ٹانڈ ہادلی' ضلع رام پور کے متوطن ہیں بتعلیم کا آغازا پے قصبہ کے مدرسہ عربیہ ضیاء الاسلام سے کیا اور دوم عربی تک و ہیں زیر تعلیم رہب سوم اور چہارم ٹانڈ ہ بی کے مدرسہ روضة العلوم میں پڑھا، ۱۹۹۲ء میں دارالعلوم دیوبند میں داخل ہوئے ، ۱۹۹۵ء میں دور کا مدید شریف کی تکیل کی ، اس کے بعد لگا تار دوسال شیخ الہند اکیڈی سے وابستہ رہ اور تحریر وصافت میں استعداد بھی پہنچائی۔

د بوبند کے علاوہ عصری دانش گاہوں ہے بھی استفادہ کیااور جامعہ اردوعلی گڑھ ہے معلم اردو، آگرہ یو نیورش، آگرہ سے اردوزبان وادب میں بی اے(۱۹۹۷ء) ایم اے(۲۰۰۹ء) اور دبلی یو نیورش، دبلی ہے ایم فل (۲۰۱۱ء) کے امتخانات یاس کیے اور فی الحال بی آنچ ڈی کررہے ہیں۔

مقاله نگاری کا فروق عرصهٔ طالب علمی ہی سے تھا؛ چنال چدد یو بند کے قیام کے دوران طلبهٔ منلع رام پور کے جداری میگزین 'جو ہر' کے مدیرر ہے ، پھر جب فراغت کے بعد شخ البنداکیڈی میں داخل ہوئے ، تواسے مزید جلا حاصل ہوئی اوران کے قلم کی رفتار میں خاطر خواہ سرعت بیدا ہو گئی ، ۱۹۹۷ء میں ان کا پہلامضمون 'شکستہ کشتی کے نظے ملال ''کے ذیرِعنوان مشہورار دوروز نامہ ''قومی آواز'' ویلی میں شائع ہوا، جس سے انہیں بے پناہ حوصلہ ملا اور دیو بند سے نگلنے کے بعد جہال افھوں نے روز نامہ ''امین' پینہ میں تقریباً چھ مہینے ادارتی تحریریں کھیں اور فی الحال بھی ایک اردوای میگزین''بھیرت آن لائن'' کی ایڈیٹری کر رہے ہیں (جو www.baseeraton ہیں انگلاب'' انقلاب'' انقلاب'' مضف' حیدر آباد،''اردوٹائمز''ممبئی'' تو می تنظیم' پیٹنہ'' فاروتی تنظیم' راٹی پیسہارا''''انقلاب'' مصافت' دیلی ''ہماراسات' ' دہلی ''آزاد ہند'' کولکا تہ وغیرہ میں مسلسل شائع ہور ہے ہیں۔ ''صحافت' دہلی ''ہماراسات' ' دہلی ''آزاد ہند'' کولکا تہ وغیرہ میں مسلسل شائع ہور ہے ہیں۔ 'وساف رام پوری گزشتہ پندرہ سالوں سے کلھ رہے ہیں اور اس عرصے میں جہاں ان کے ہواروں مقالات ملک و بیرونِ ملک کے اردوا خیارات ورسائل میں چھپ چے ہیں، وہیں، وہیں وہناف

دارالعلوم د یو بند کاصحافتی منظرنامه سرزون سربیل مدر میشنشد محصر نجیست میشان نام می تع

علمی کانفرنسوں اور آل انڈیا ریڈیو اٹنیشن ہے بھی آخیں دسیوں مقالات پیش کرنے کے مواقع ملے ہیں۔

یوسف رام پوری کی نگاہ دوررس ، فکر صائب اور بلند پرواز اور قلم تیز طرار ہے، وہ مختلف اصلاحی ، فکری واد بی موضوعات سمیت معاصراحوال ومسائل پر بھی خوب لکھتے ہیں ، ان کی تحریروں میں سنجیدگی ، معروضیت اور حقائق ہے ہم آ ہنگی کے ساتھ سلاست ، خوش اسلو بی اور انداز پیش کش کا حسن بھی پایا جاتا ہے، جو قاری کی نگاہ کے ساتھ اس کے دل ود ماغ پر بھی اپنی خوبیوں کے گہرے نقوش مرتم کے بغیر نہیں رہتا۔

متذکرہ بالاموضوعات پراخبارات ورسائل میں چھپنے والے ہزاروں مقالات کے علاوہ عصرِ حاضر کے اہم ترین اور سلگتے ہوئے بین اقوا م سئلے پران کی ایک کتاب''اسلام،امن اور دہشت گردی'' بھی موضوع کی حساسیت اور مصنف کے قلم کی قوت کی بنا پر کافی پسندگی گئی ہے۔

#### ڈاکٹرشہابالدین ثاقب قاسمی بعدر فریسری پریروں سیویورصرف المنظرف

ب: ١٢ رفروري ١٩٤٥ - ٢٣ رصفر المظفر ١٩٩٥ ه

موجودہ صحافتی حلقوں میں وقار واعتبار کی نگاہ سے دیکھے جانے والے ڈاکٹر شہاب الدین ٹاقب نے 1994ء میں دیوبندسے سند فراغت حاصل کی ، پھر علی گڑھ مسلم یو نیورٹی سے اسلامیات میں ایم اے اور پی ایج ڈی کی ڈگری اور جامعہ اردوعلی گڑھ سے فاضل ادب کا مرٹیفیکٹ بھی حاصل کیا۔

شہاب الدین ٹاقب نے قلم کی کاشت دورِ تحصیل ہی سے شروع کردی تھی اور دیوبند میں رہتے ہوئے جداری میگزین کے علاوہ متعدد ماہ ناموں اور اخبارات میں لکھتے رہے ، دیوبند سے نکلنے اور علی گڑھ سے وابستہ ہونے کے بعدان کے جولان قلم میں مزید سبک خرامی آئی اور آج ان کی تحریب جہاں ہندوستان کے بعیوں رسائل واخبارات میں پابندی سے چھتی ہیں، وہیں وہ ماہ نامہ''معارفِ قاسم جدید' دہلی کے ایڈیٹر اور روز نامہ'' انقلاب' دہلی کے سب ایڈیٹر کی حیثیت نامہ' معارفِ قاسم جدید' دہلی کے ایڈیٹر اور روز نامہ'' انقلاب' دہلی کے سب ایڈیٹر کی حیثیت کے بھی اپنی علیحدہ شناخت رکھتے ہیں۔

دارالعلوم ديوبند كاصحافتي منظرنامه

"نہر پوربیٹی" شلع مظفر پور (بہار) سے تعلق رکھنے والے ڈاکٹر شہاب الدین ٹاقب کی سعت تحریریں الفاظ واسلوب کے اعتبار سے سلیس ہوتی ہیں ،ساتھ ہی ان میں معلومات کی وسعت اور مطالعہ و مشاہدہ کی گیرائی بھی پائی جاتی ہے، ٹاقب صاحب چول کہ قدیم وجدید ہر دواداروں کے خوشہ جیس ہیں ؛اس لیے ان کے فکر ونظر میں شجیدگی وتوازن بھی پایا جاتا ہے،ان کی تحریریں کے خوشہ جیس ہیں ؛اس لیے ان کے فکر ونظر میں شجیدگی وتوازن بھی تجھینیں اور قدر کی نگاہ سے مالمی وتو می سیاسیات کے علاوہ فرہمی مالمی اور سوائحی موضوعات پر بھی تجھینیں اور قدر کی نگاہ سے رکھی جاتی ہیں۔

**\*\***9

اخبارات ورسائل میں چھینے والے ان کے مقالات کا اب تک کوئی مجموعہ تو شائع نہیں ہوا ہے،البتہ ''معارف قاسم جدید' وبلی کے کئی ایک خصوصی شاروں کے کے علاوہ ان کی تر تب دی ہوئی کئی کتابیں ہیں، جوان کے علمی، اوبی، وصحافتی شعور کی بلندی وہمہ جہتی پردال ہیں، مثلاً: صوبہ بہار کے ذکی استعداد عالم وین اور متنوع علمی ودین خدمات کے حوالے سے اپنی پہچان رکھنے والے مولا نامفتی محفوظ الرحن عثمانی کی حیات وخدمات کے مختلف گوشوں کو محیط''متاع زندگی'' علی گئر ہمسلم یو نیورٹی کا مجلّہ '' وقار'' '' تحریک کے خفظ ختم نبوت اور جامعہ القاسم دار العلوم الاسلامیہ'' اور '' مرکزی مدرسہ بورڈ علما کی نظر میں'' وغیرہ۔

ٹا قب صاحب افسانہ نگاری ہے بھی دل چھی رکھتے ہیں اور مختلف رسالوں ہیں ان کے افسا نے چھپتے رہے ہیں،ان کے افسانوں کا ایک مجموعہ بھی'' چیتکا رکا انتظار'' کے نام سے زیرِ طبع ہے۔

#### مفتى اعجاز ارشدقاسي

#### ب:٢رمئى ١٩٤٤ء - ١٢رجمادى الاخرى ١٩٩٥ ه

موجودہ صحافتی حلقوں کو اپنی انفرادی صلاحیتوں کا اظہار کر کے چونکا دینے والے مفتی اعجاز ارشد قاسی کی بیدایش شالی بہار کے ضلع مدہوبی کی معروف بستی '' چندرسین پور' میں ہوئی ، ابتدائی تعلیم مدرسہ بشارت العلوم ، کھر ایاں پھر ا(مدہوبی) میں حاصل کی ، ۱۹۹۳ء میں وارالعلوم و بوبند میں داخل ہوئے ، ۱۹۹۵ء میں اعلی نمبرات حاصل کر کے دورہ حدیث شریف کی تکمیل کی ، ۱۹۹۸ء میں افقا کا کورس کیا ، اس کے بعد تدریب صحافت کے لیے لگا تاردوسال '' شیخ البندا کیڈی' سے وابستہ رہے ، غیر معمولی محنت وگن ، شوق و ذوق اور تحقیق وجبخوکی خوکی بنا پر پچھ ہی دنوں میں ان کا قلم رواں ہوگیا اور ملک بھر کے رسائل و مجلات میں ان کی تحریبی شائع ہونے لگیں ، کئی ایک

صحافتی مسابقوں میں امتیاز کے ساتھ کامیا بی حاصل کی ،اکیڈی سے وابستگی کے دوران ہی جولائی معدد دوران ہی جولائی معدد دورہ اورت میں شامل رہے ،اس کے بعد تین مہینے مولا نا بدرالدین علی اجمل القاسمی کے قائم کردہ ادار ہے ''مرکز المعارف'' سے مسلک رہ کرا کابر دیو بندکی تصانیف پر تحقیق وتخ تن کا کام کیا ، پھر دارالعلوم دیو بندکے شعبۂ انٹرنیٹ سے وابستہ ہوئے اور آن لائن ترجمہ نگاری وانشاکی ذمے داریاں ان کے سپر در ہیں ، ۲۰۰۲ نگے اواخر میں دارالعلوم سے علیحدہ ہو گئے اور باضابطہ دہلی میں سکونت اختیار کرلی۔

دبلی میں قیام کے دوران جامعہ ملیہ اسلامیہ سے بی اے (۲۰۰۷ء) دبلی یو نیورٹی، دبلی سے ایم اے (۲۰۰۹ء) دبلی یو نیورٹی، دبلی سے ایم اے (۲۰۰۹ء) اور ۲۰۱۱ء میں "معاصر علاے دیو بندگی شاعری" پر تحقیقی مقالہ لکھ کرا یم فل کی ڈگری حاصل کی ، اِن دنوں "مدارس کے مجلّات کی صحافتی اہمیت" پر پی ایج ڈی کا مقالہ تیار کر رہے ہیں، ساتھ ہی دبلی وقف بورڈ کے رکن ، دبلی حکومت کے حکمہ اطلاعات وتشہیر کے اردوا فسر اور اس سے شائع ہونے والے اردو ماہ نامہ" دبی "کے ایڈ پٹر کی حیثیت سے بھی ملی ، اسانی وصحافتی فد مات انجام دے رہے ہیں۔

اعجازار شد قائمی کی تحریری و یسے توشخ الہندا کیڈی سے وابسکی کے دوران ہی ملک بجر کے مجلات واخبارات میں شائع ہونے گئی تھیں اوران کی قلمی صلاحیتوں کا اعتراف بھی کیا جانے لگا تھا، مگر ۲۰۰۲ء میں صحافت کے مبادی اور اصول و تو اعد سے واقف کرانے والی ان کی مایہ ناز تھنیف' من شاہ جہانم' نے غیر معمولی طور پر پوری اردو دنیا کواپئی طرف متوجہ کرلیا اور دیو بند کے فیض یا فتہ مفتی اعجاز ارشد کی طرف جدید وقد یم ؛ ہر دو طبقے کے اہلِ علم و دانش کی نگا ہیں عزت و تکریم کے ساتھ اٹھنے لگیں، اس کتاب کی تقریب رونمائی وہلی میں جناب اخلاق الرحمٰن قدوائی، کریم کے ساتھ اٹھنے لگیں، اس کتاب کی تقریب رونمائی وہلی میں جناب اخلاق الرحمٰن قدوائی، پروفیسر محن عثمانی ندوی، م افضل، ڈاکٹر طاہر محمود، پروفیسر سراح حسین، پروفیسر اختر الواسع اور ڈاکٹر پروفیسر محن عثمانی ندوی، م افضل، ڈاکٹر طاہر محمود، پروفیسر سراح حسین، پروفیسر اختر الواسع اور ڈاکٹر عزیز برنی کے ہاتھوں عمل میں آئی اور سب نے متفقہ طور پراعجاز ارشد قائمی کے زرخیز ذبمن، بلند پرواز فکر عمیق ترصحافی شعورا ورشتہ نگار قلم کودل سے سراہا اور بے پناہ وصلہ افز ایموں سے نواز ا

ان کی دوسری کتاب' جہاداور دہشت گردی' بھی وقت کے سلگتے ہوئے موضوع پر انتہائی بھیرت افروز اور فکر انگیز تحریروں کا مجموعہ ہے اوران کی بہلی کتاب کی مانندا سے بھی خاطر خواہ مقبولیت حاصل ہوئی ہے۔

# مولا نافضيل احمه ناصري القاسمي

ب: ١٩٠٥م كي ١٩٥٥ء - ١٩٧٨ جمادي الاولى ١٣٩٥ ه

جامعة الم محمد الورشاه ، ديوبند كے استافه صديث اور اردو كے فصيح و بليخ قلم كارمولا نافضيل اجمد ناصرى نے تعليم كى شروعات اپ وطن ' بلہا ' صلع مدہو بى كے مدرسه م برالعلوم ميں اپ والبه گرامى مولا تا جميل احمد ناصرى كے پاس كى ، جواس مدرسے كے بائى ومہتم بھى تھے ، حفظ قرآن كى محيل وارالعلوم حسينيه پروى پتونا (مدہو بى ) ميں كى ، دور و حفظ كے ليے مدرسه دينيه غازى پر (يوپي) ميں واخل ہوئے اور جناب قارى شمير احمد صاحب (ا) كے سامنے زانو ئے تلمذ تہد كيا، چر جب قارى صاحب غازى يور (در بھنگه) ميں ميں بھر جب قارى صاحب غازى يور سنجالى ، تو مولا تا تاصرى بھى و جيں چلے آئے اور فارى سے بنجم عربى ميں ميں ماحل كى ، 1991ء ميں دارالعلوم ديوبند ميں واخل ہوئے اور 1994ء ميں دور و مديث شريف كمل كيا۔

قلم رانی کا ذوق شکر پورکی طالبِ علمی کے زمانے میں پیدا ہوا، جومہہ وسال کی رفتار کے ساتھ شاب آ شنا ہوتا گیا، دارالعلوم دیوبند کے عرصۂ قیام میں طلبہ ضلع در بھنگہ، مدہوبی وسستی پور کی مشتر کہ انجمن تہذیب الا فکار کے ماہانہ جداری میگزین ''افکار' کے ایک سال سب ایڈ یٹر ادر ایک سال ایڈ یٹر دوران متعدد تحقیقی مقالات لکھے، جود یوبند سے شائع ہونے والے ماہ نامہ ''بیغام محود'' میں طبع ہوئے اور پسند بیرگی کی نگا ہول سے دیکھے گئے۔

فراغت کے بعد چارسال ممبئ کے مشہور مدرسہ دارالعلوم عزیزیہ، میرا روڈ میں مدریی خدمات انجام دیں اور اس عرصے میں دہاں کے اردوا خباروں میں خوب لکھا، دوسال روز نامہ "اردو ٹائمنز" کی کالم نگاری کی اور روز نامہ "انقلاب" میں بھی ان کے مضامین شائع ہوتے رہے، پھر گجرات کے مدرسہ فیضان القرآن اور جامعہ دارالقرآن سے وابستہ رہے اور تدریس کے ماتھالم کی راہ سے فکر ونظر کی آب یاری بھی جاری رہی۔

<sup>(</sup>۱)جونی الوقت شالی بہار کی مشہور دین درس گاہوں میں سے ایک مدرسداسلامید شکر بور، بھروارہ ضلع در بھنگ کے روبح روال ہیں اور اردوز بان وادب پر بصیرت مندانہ نگاہ رکھتے ہیں۔

۳۲ اراپر بل ۲۰۰۸ ء کو ہندوستان کے عظیم محدث، خطیب اور انشا پر دازمولا ناسید انظر شاہ شمیری کی رحلت کا جال کا ہ حادثہ پیش آیا ،جس کی کسک ہندوستان سمیت فکر دیو بند سے وابستہ دنیا بھر کے تمام مسلمانوں نے محسوس کی اور سبھوں نے ان کی کم و بیش ساٹھ سالہ خد مات کو اپنی صلاحیتوں اور قابلیتوں کے بدقد رتح بری و تقریری خراج تحسین پیش کیا۔
اس موقع سے مولا نا ناصری نے بھی شاہ صاحب پر ایک مضمون ' تجھ سا نہیں دیکھا' کے زیر عنوان لکھا، جو ماہ نامہ ' محدثِ عصر' دیو بند میں شائع ہوا اور تاثر اتی ہونے کے باوصف شاہ صاحب کی بے پناہ علمی ،ادبی ،اصلاحی و خطابتی برگر میوں اور خد مات کا بھر پور جا مزہ ہونے کے ساتھ ان کے علمی ،ادبی و خطابتی تمیُز ات کا حسین مرقع بھی تھا اور اس کا بھر انداز واسلوب نگارش ایسا پر کشش تھا کہ جس نے بھی پڑھا، وہ صاحب مضمون کے قلم کی قوت و جاذبیت کا اعتر اف کیے بغیر نہ رہ سکا اور بالآخر یہی مضمون ان کی دیو بند سے وابشکی کی تقریب تھیں۔

۲۰۰۸ عے اواخر میں انھیں جامعہ امام محمد انورشاہ ، دیو بند میں تقر رکرلیا گیا، جہال وہ استاذ حدیث ہیں اور اس کے ترجمان ماہ نامہ 'محدث عصر' کے رکن مجلس ادارت اور مرتب بھی ، دیو بند میں آنے کے بعد ان کے قلم کے خرام میں بلاکی برق وشی پیدا ہوچکی ہے؛ چنال چہ جہال وہ اپند میں آنے کے بعد ان کے قلم کے خرام میں بلاکی برق وشی پیدا ہوچکی ہے؛ چنال چہ جہال دہ اپنے رسالے میں گزشتہ دوسالوں ہے' 'شور محشر ہے پہلے' کے زیر موضوع قبط وارا کی مفصل و مقلق مقالہ کھور ہے ہیں ، جس میں وہ احادیث نبوگ میں دار دعلا مات قیامت کے عصر حاضر کے تعلق ناظر میں عمدہ تجزیے پیش کرتے ہیں ، 'نفقہ ونظر' کے تحت تازہ مطبوعات پر تبھر ہے کے لیان می کا قلم غاص ہے اور جامعہ امام محمد انورشاہ کے احوال وکو ائف بھی بہ پابندی وہی کھتے ہیں ، وہیں گزشتہ دوسال (۱۱ – ۲۰۱۹ء) دبلی کے روز نامہ ''ہندوستان ایکسپرلیں' کے کالم نگار بھی رہ پی ، ساتھ ہی ملک بھر سے شاکع ہونے والے بہت سے اردوا خبارات اور رسائل و مجلات میں بھی ان کی تحریریں مسلل چھپ رہیں اور ان کی شہرت و مقبولیت کا گزاف لگا تار بردھتا جارہا ہے۔

مولا نافضیل احمد ناصری علمی ، ادبی ، اصلاحی ، سابھ ، سیاسی وسوانحی ، ہر موضوع پر کھتے ہیں مولان کی تحریریں انکار و خیالات کی رفعت و بلند پروازی کی آئینہ دار تو ہوتی ہی ہیں ، ساتھ ہی ان کا اور ان کی تحریریں انکار و خیالات کی رفعت و بلند پروازی کی آئینہ دار تو ہوتی ہی ہیں ، ساتھ ہی ان کا اور ان کی تحریریں انکار و خیالات کی رفعت و بلند پروازی کی آئینہ دار تو ہوتی ہی ہیں ، ساتھ ہی ان کا

اد بی سرایا بھی بدادل آویز ہوتا ہے، ان کی نگارشات ہیں وجد آفرین فغائیت اور قاری پرسحر طاری
کر دینے کی بحر پورصلاحیت پائی جاتی ہے، وہ محصے بے جملوں، پائے مال اسلوب اور مبتندل
تعبیرات کے ذریعے اس کے ذوق ووجدان کی اکتاب و محمبراہث کا سبب نہیں بنتے ؛ بلکدان کا
قلم برآن نے نے اور خوش منظر جملے تر اشتا، طرز اظہار کے سحر انگیز نمونے چیش کرتا ، تعبیرات،
تشبیبات اور استعارات کے جادو دیگا تا اور اپنی تمام ترشونیوں اور رنگینیوں سمیت قاری کے شعور
واحساس پر مجما جاتا ہے۔

ان کے قلم کا پیرنگ و پسے تو ان کی ہرنوئ کی تحریروں میں پایا جاتا ہے، مرحلیہ نگاری میں اس کے قلم کا پیرنگ و پسے تو ان کی ہرنوئ کی تحریروں میں پایا جاتا ہے، مرحلیہ نگاری میں اس کانفش کچھ زیاد وہی محمرا ہوتا ہے؛ چنال چہ جب وہ کسی شخصیت کا خاکہ محینے ہیں، تو یول محسول ہوتا ہے کہ متعلقہ شخصیت اپنی واقعی شکل وصورت ، ملمی خصائص ، اخلاقی احمیاز ات اور متعدد خصوصیتوں سمیت نگاہوں کے سامنے براجمان ہے۔

مولا تا تاصری نے ۱۹۹۹ء سے کے کراب تک و حالی سوسے زیادہ علمی ،او بی ،سیاس ، ساتی و اسلامی مضامین کے علاوہ پندرہ کبار اہلی علم و دانش کے خاکے بھی لکھے ہیں ، جو مختلف رسائل و اخیادات میں شائع ہوئے اوراب ان کا ایک مجموعہ بھی مرحلہ طباعت میں ہے۔

مفتى تنظيم عالم قاسمي

پ:اردسمبر ۱۹۷۸ء-۱۳۷۸ ی الحجه ۱۳۹۸ ه

دیوبندگی نئی سل کے اہل قلم میں مفتی تنظیم عالم قائمی کا نام بھی نمایاں ہے، انھوں نے ابتدائی اور سوم عربی تک کی تعلیم علاقے کے مدرسوں میں حاصل کی ، سال چہارم میں دارالعلوم دیوبند میں داخل ہوئے ، 1992ء میں اعلیٰ نمبرات سے کامیابی حاصل کر کے ستدفضیات حاصل کی اور ۱۹۹۸ء میں یہیں سے تضمی فی الفقہ بھی کیا۔

اس کے علاوہ مولاتا آزاد بیشتل اردو یو نیورٹی حیدرآباد سے اردو میں ایم اے وایم فل اور کالی کٹ یو نیورٹی کیرالا ہے عربی زبان وادب میں بی اے بھی پاس کیا۔

قیام دارالعلوم ہی کے دوران محافت ہے دابستہ ہوئے ؛ چنال چفلتی انجمن کے ترجمان جداری میگزین کی ادارت کے علاوہ ذاتی مفت روزہ ' صحافت' ' بھی نکالا اور متعدد ماہ ناموں میں ان کی تحریروں کا ایک خاص پہلویہ جھی ہے کہ ان میں الفاظ کے دروبست کی بے جاتحسین ورتبین کاری کی بہجائے قوت ترسیل وابلاغ کا زور نمایاں رہتا ہے، ان کے تمام تر مقالات قرآن وصدیت کے براہین حقہ سے لیس ہوتے ہیں، وہ اسلامی تعلیمات اور تاریخ اسلامی کے روش واقعات وحقائق کے ذریعے مسلم معاشرے کی زوال پذیری کا علاج کرنا بہخو بی جانے ہیں، وہ چوں کہ ایک بابصیرت اور اپنی ذیے داریوں کا ادراک رکھنے والے عالم دین ہیں؛ اس لیے وہ قلم کی راہ سے امر بالمعروف اور نہی عن المئر کا فریضہ بھی اچھی طرح انجام دیتے ہیں۔

تنظیم عالم قائی کی تحریریں روایتی معنوں میں ادبیت کی حامل نہیں ہوتیں ، مگران میں ایسی غیر محسول مقناطیسیت اور مسلم امت کے مسائل ومشکلات تیئر کھنے والے کے قلب کے اضطراب اور سوز دروں کی عکاس پائی جاتی ہے کہ وہ بدراہ راست قاری کے قلب کے راستے روح میں اترتی ہوئی محسول ہوتی ہیں۔

ضلع با نکا، بہارے تعلق رکھنے والے مفتی تنظیم عالم قاسمی کی تحریری ، تدریبی اور بلیغی مرکز میول کامرکز حیدرآ بادہ، جہال وہ معروف اسلامی دانش گاہ دارالعلوم مبیل السلام کے استافی

دارالعلوم ديو بندكا صحافتي منظرنامه

410

مدیث، وہاں سے نکلنے والے سہ ماہی علمی، او بی و تحقیق رسالہ 'صفا' کے نائب مدیر اور سہ لبانی پررہ روزہ ' اصلاحِ معاشرہ' کے مدیر کی حیثیت سے خدمات انجام و بے رہے ہیں، مختلف ساجی موضوعات پر رزنامہ ' منصف' میں شائع شدہ ان کے مقالات کا ایک قابل قدر مجموعہ حیدر آباو اردواکیڈی کے جزوی تعاون سے ''ساخ کو بہتر بنایئے'' کے نام سے منظرِ عام پر آچکا ہے، اس کے علاوہ اردو کے فقہی اوب میں بھی ان کے قلم نے کئی ایک و قیع اضافے کیے ہیں۔

## نورالله جاويدقاسي

ب: ١٤/ ايريل ١٩٤٩ء – ١٩رجمادي الاولي ١٣٩٩ه

دارالسلطنت وہلی سے اپنی صحافتی جدوجہد کا آغاز کرنے والے اور فی الوقت شہر کولکا تہ کے ہاا عتبار صحافی کی حیثیت سے اپنی شناخت رکھنے والے نوراللہ جاوید ہندو نیپال کی سرحد پر واقع شالی بہار کے ضلع سینا مڑھی سے نسبت رکھتے ہیں ،تعلیم کا آغاز اپنے گھر سے کیا، فاری سے پنجم عربی تک مدرسہ امداد سیاشر فیہ،طیب گر، راجو پئی ،سینا مڑھی میں تعلیم حاصل کی ،ششم سے دورہ حدیث شریف تک دار العلوم و یو بند میں پڑھا اور ۱۹۹۹ء میں سند فراغت حاصل کی ،ششم

لوح وقلم کی پرورش کا شوق بر و شعور ہی سے تھا ؛ چنا نچہ مدرسہ امدادیہ کی طالبِ علمی کے زمانے میں وہاں کی دیواری میگزین ' الاشرف ' کے مدیر رہے اور دیو بند میں بھی ان کا قلم مستقل محوسفر رہا ؛ چناں چہ طلبہ سیتا مڑھی ، مظفر پور ، ویشالی وشیو ہر کے ماہ نامہ ' صبح نو' کی ادارت کی ، صوبہ بہار ، جھار کھنڈ ، اڑیہ و نیپال کی انجمن برم سجاد اور آل طلبہ دارالعلوم لا بریری مدنی دارالطالعہ کے تحت ہونے والے مقالہ نویسی کے مقابلوں میں نمایاں کا میابیاں حاصل کیں۔

دیوبند سے نکلنے کے بعد صحافت ہی کو اپنا کا روائی میدان بنایا اور دہلی کے مشہورا خبارات روزنا مہ' ان دنوں''،روزنا مہ' عوام' اور روزنا مہ' ہندوستان ایکسپرلیں' سے منسلک رہے، معارف قاسم جدید' کی ادارت کی ،اس کی ادارت کے زمانے میں سیرت النبی پرایک خصوصی شارہ شاکع کیا، جس سے ان کی غیر معمولی علمی، ادبی وقکری قابلیتوں کا شہرہ ہوا اور پورے ہندوستان میں اس شارے کو سراہا گیا۔

پھرد ہلی سے کولکاتہ کی راہ لی اور وہاں بھی اپنی صلاحیتوں کا سکہ جمادیا، روز نامہ'' راشریہ سہارا'' کولکاتہ کی سب ایڈیٹری کی اور فی الوقت وہاں کے مشہور ومقبول اخبار روز نامہ'' آزاد ہند'' کے سینیر سب ایڈیٹر اور متعدد اخبارات کے متعقل کالم نگار کی حیثیت سے اردو صحافت کو اپنے قلم کی فیاضیوں سے مالا مال کررہے ہیں۔

نوراللہ جاوید کے قلم میں معلومات کی کثرت وجدت، افکار کی بلندی، اسلوب بیان کی شکلی اور پیرایئہ اظہار کاحسن؛ سب پائے جاتے ہیں، ان کی تحریروں کو پڑھنے سے بیاندازہ ہوتا ہے کہ صاحب تحریر کا فکری افتی نہایت ہی وسیع ہے، اس کی نظر اور نظر بے میں سنجیدگ ہے اور اس کے مطالعے میں قوت و وسعت ہے ساتھ ہی بید خیال بھی ذہن میں جم جاتا ہے کہ لکھنے والا زبان وادب کے خم و بیجے سے بھی بی خولی واقف ہے۔

نوراللہ چاوید مختلف دینی ، اصلاحی اور سیاسی موضوعات کے علاوہ عالم اسلام کی موجودہ سیاسیات پر بھی بصیرت افروز اور قکر انگیز تجزیاتی تحریریں لکھتے ہیں ، اسی طرح عصرِ حاضر کے مطابق اسلامی فکر کی تجدید و تجزید ، عہدِ اسلامی میں انسانی اقد ارکا تحفظ ، سلم حکمر ال اور انسانی حقوق ، یہوہ موضوعات ہیں ، جن پر نور اللہ جاوید کا قلم خوب چلا ہے ، ہندوستانی مسلمانوں کے مسائل و مشکلات پر بھی نور اللہ جاوید مسلمل کھتے رہے ہیں ، بھن کھنے کی غرض سے نہیں ؛ بلکہ ہرسلگتے مسلم میں ہندوستانی مسلمانوں کوسلامتی ، اعتدال اور وسطیت کی راہ بتانے کی غرض سے ، آخیس قنوطیت کی تاریکیوں سے نکال کررجائیت پہند بنانے کی غرض سے ، آخیس منفی فکر سے انتخلاص عطاکر کے کئی تاریکیوں سے نکال کررجائیت پہند بنانے کی غرض سے ، آخیس منفی فکر سے انتخلاص عطاکر کے مثبت فکر کا حامل بنانے کی غرض سے اور یقینا یہ نور اللہ جاوید کے قلم کا کا رنامہ ہے ، جے شہرکو لکا نہ کی مائنظیم '' ملی اتحاد پر بیشد'' نے محسوس کیا اور انہیں ملی ایوار ڈسے بھی سرفراز کیا ہے۔

تذکرہ نویسی سے بھی نوراللہ جاوید کو خاصی دل چھی ہے اور شخصیات پران کے مضامین رسائل واخبارات میں چھیتے رہتے ہیں ، ضلع سینا مڑھی سے تعلق رکھنے والے ارباب فضل و کمال کے تذکروں پر مشمل ان کی تحریوں کا ایک مجموعہ '' گلِ مرسید'' کے نام سے زیور طبع آراستہ ہو چھا ہے، اس مجموعے میں زیر تذکرہ شخصیات گوا ہے زمانے میں علم و کمال اور خلوص و للہیت کے حوالے سے معروف رہی ہیں ، گرنسل نوکی کم علمی کہتے یا ان کا شیوہ فراموش کاری کہ وہ ان میں حوالے سے معروف رہی ہیں ، گرنسل نوکی کم علمی کہتے یا ان کا شیوہ فراموش کاری کہ وہ ان میں سے بیش ترکے ناموں سے بھی واقف نہیں ، چہ جاے کہ ان کے کارناموں کو یا در گھتی ، نوراللہ جاوید

دارالعلوم ديو بندكا صحافتي منظرنامه

ک یہ کاوش یقینا کامیاب کمی جاسمتی ہے، اس کے ذریعے جہاں انہوں نے قطب الاقطاب من من المنابثارت كريم كرهولوي ،خليفه حكيم الامت حضرت مولا ناعبدالعزيز بسنتي ، ثنالي بهار سے مسلمانوں میں علم دین کی حفاظت و اشاعت و ترویج کی روح پھونک دینے والے حافظ رمفان علیٌ ،حضرت مولا نا قاری محمد طبیب تنهوالٌ ، مإدی ممبئی مولا نا عبد العزیز براریٌ ،حضرت مولانا محد ادريس ذكا كر هولوي ، فخر بهار مولانا محمد حسين بهاري ، حضرت مولانا قارى محمد طيب کاوی اور حضرت مولانا عبدالحنان بالا ساتھوی کی ارواح کوبہترین خراج عقیدت پیش کیا ہے، وہیں انھیں اور اق تاریخ میں تابندگی ، پایندگی اور بقاے دوام بھی بخش دی ہے۔

# مفتى محمد التدليلي قاسمي

ب: ١١/١ كتوبر ٩ ١٩٤٥ ء- ١٦/ ذى قعده ٩٩٥١ ص

انكريزى واردو دونو ں زبانوں میں شجیدہ وباو قارتح سریں لکھنے والے اور دارالعلوم دیو بند کے ویب ایڈیٹر مفتی محمد اللہ خلیلی کی ابتدائی وٹانوی تعلیم مدرسہ اشاعت العلوم اور مدرسہ انوارالعلوم "بنسور" صلع امبید کر عمل ہوئی، ۱۹۹۷ء میں دارالعلوم دیوبند سے سندِ فضیلت مامل کی،اس کے بعد مہیں سے عربی زبان وادب اور فقہ میں تخصص کیا،اس کے بعد مرکز المعارف مبئی ہے انگریزی زبان وادب کا دوسالہ کورس کیا ،اس کے علاوہ فاصلاتی طریقة تعلیم ك ذريع جامعه مليه اسلاميه ي اع (عربي) ايم اع (اسلامك استدير) اورمولانا آزاد نیشنل اردو یو نیورٹی ہے ایم اے (انگریزی) اور ڈیلو ماان جرنگزم بھی یاس کیا۔

مقالہ نگاری کاسلسلہ ۱۹۹۳ء ہی سے شروع ہوا، دیو بند میں مسلسل مثق وممارست، پھر تین سال تک طلبہ ضلع فیض آباد کے ماہاندرسالہ 'الفیض'' کی ادارت اور آل طلبہ دار العلوم لائبرمری مدنی دارالمطالعہ کے ہفتہ وار دیواری پرچے "البلاغ" (اردووعربی) کی مجلس ادارت کی سه سالیہ ممبری کے دوران ان کے صحافتی شعور کو غیر معمولی تو انائی وحوصلہ مندی عاصل ہوئی اور ان کی نگارشات میں نکھار پیدا ہو گیا۔

چرمرکز المعارف میں انگریزی زبان وادب ہے آشنائی اور اس زبان میں بھی قلم رانی کاذوق پیدا ہوا اور اردو کے ساتھ متعدد انگریزی اخبارات ورسائل میں بھی ان کی تحریریں شائع

مفتی قیماللہ ہمہ جہت لگاہ، گہراعلم اور زر خیز فکر رکھتے ہیں،ان کے مضامین خواہ اردو کے ہوں یا اگریزی کے، غیر معمولی ہمیرت مندی اور متعلقہ مسئلے کی غیر جانب دارانہ ومنصفانہ تحقق پر جن ہوں ہے، غیر معمولی ہمیرت مندی اور متعلقہ مسئلے کی غیر جانب دارانہ ومنصفانہ تحقق پر جن ہوتے ہیں، ساتھ ہی ان کے پہال ادا ہے مطلب میں مکمل وضوح، شفافیت اور سادگی بھی پائی جاتی ہوئی ہے کہ وہ اپنی عمری آئی کو سطحی اغراض ومصالے کی برآری کے لیے استعمال نہیں کرتے؛ بلکہ اپنی حیثیت ومنصب کا بھر پورا دراک دلی ظاکرتے ہوئے اسلام اور اسلامی تعلیمات وافکار کی زیادہ سے ذیادہ اشاعت وتو سیج ان کا واحد نصب احین اور مرح نظر ہورا دور دورہ اور ژرف نگاہی کے عنوان سے گم رہی کے علم مہی مردی کے جموعہ کا بھر حاضر میں، جب کہ کم نگاہی کا دور دورہ اور ژرف نگاہی کے وجود کی اہمیت ووقعت مزید دد چنر برداروں کا ہجوم ہے، مفتی محمد اللہ خلیلی ایسے اہلِ فکر وقلم کے وجود کی اہمیت ووقعت مزید دد چنر

مختلف علی، دینی واصلاتی موضوعات پر در جنول اردو وانگریزی مقالات کے علاوہ ان کے قلم سے کئی کتابیں بھی آ چی ہیں، جن میں مدری نظام ونصابِ تعلیم کرمنی بر تقائق تجزیول "Madras a Education: its" پر مشمل ان کے انگریزی مضا مین کا مجموعہ StrrengthandWeakness" میں مانک جبلیکیشن دہلی سے "stamic جس کی اشاعت ۵۰۰۵ء میں مانک جبلیکیشن دہلی سے ہوئی ہے اور بنیادی اسلامی موضوعات پر مختصر تقریروں کا مجموعہ Speeches" "islamic جس دار المعارف دیو بند نے شائع کیا ہے، خاص طور سے قابل ذکر میں، اسی طرح ہندی دال وابستگانِ دارالعلوم کی دیرینہ آرزووں کی تکیل" دارالعلوم دیو بند کا جہوں ان می کی کدوکاوش سے منظرِ عام پر آ سکا ہے اور ان سب کے علاوہ فتی محمد الشکیلی کا انہاس" کی کدوکاوش سے منظرِ عام پر آ سکا ہے اور ان سب کے علاوہ فتی محمد الشکیلی کا

العظيم الثان كارنامه جمعيب علما بي مند كے سابق ناظم عموى مستندمؤرخ اور فنگفته نگارامل قلم مولانا سید محد میان دیو بندی کی معرکة الآراتصنیف "تحریب ریشی رو مال" کا انگریزی ترجمه ہ، ج" Silk Letter Movement " کے نام سے شیخ الہند اکیڈی (دارالعلوم ربوبند) کے زیراہتمام حجب چکا ہے۔

# عبدالواحدرهمالي ب: ارجنوری • ۱۹۸ء-۱۲رصفر المظفر • • ۱۲۰ه

لوح وقلم کی مخلصانہ برورش کے ذریعے موجودہ صحافتی دنیا کوایئے وجود کا احساس دلانے میں کامیاب رہنے والے عبدالواحد رحمانی ارریا(بہار) کے متوطن میں تعلیم کی شروعات مدرسه اردادالعلوم،ارریااوردارالعلوم رحمانی ارریاسے کی ، ثانوی تعلیم صوب مجرات کی معروف علمی و دین دانش گاہ جامعہ مظہرِ سعادت، ہانسوٹ میں حاصل کی اور ۱۹۹۲ء میں دارالعلوم دیو بندے فارغ ہوئے۔ نہ ہی علوم کی پنگیل کے بعد بہار مدرسہ ایج کیشن بورڈ ، پٹننے سے دسویں و بارہویں کے

امتخانات ماس کیے ،الامین کالج ،بنگلور سے بی اے، بنگلور بونیورٹی سے ایم اے اور بی این منڈل یونیورٹی، مصے پورہ (بہار) سے بی ایج ڈی کی ڈگری حاصل کی اور حیدر آبادسینٹرل

یونیورشی،حیدرآبادے جرنگزم کا کورس کیا۔

قلم وقرطاس سے ناطرد بوبند ہی میں قائم ہوا، جودن بددن استوار ہوتا گیا، دیوبند میں دیواری پرچہ 'الحرم' کے متواتر نتین سال مدیررہے، دیوبندے نکلنے کے بعد ہفت روزہ ' تہذیب ایکسپرلیں' بنگلور کے دو سال (۴۰۰۰ء-۱۹۹۹ء)سب ایڈیٹر رہے، ماہ نامہ'' نقوشِ عالم'' بنگلور کی لگا تاریا نج سال (۵-۲۰۰۱ء) اوارت کی ،سہارا گروپ کے ہندی ہفتہ وار اخباری پر چہ " سے "اور اردوہفت روزہ ' عالمی سہارا' سے تین سال (۵-۲۰۰۳ء) کے لیے وابستہ ہوئے،۲۰۰۷ء میں روز نامہ '' راشٹر بیسہارا'' پٹنہا ٹیریشن کے سب ایڈیٹر وانجارج مقرر کیے گئے اور تا حال اس عہدے پر رہ کر مشاطهٔ صحافت اردوکوشانه کررے ہیں۔

عبدالوا حدرهمانی چوں کہ اب تک کی ایک اہم ومقتدرا خبارات ورسائل سے وابستہ رہ چکے ہیں اور ان کے قلم نے دیو بند میں جو سفر شروع کیا تھا ،اس میں تسلسل بوری تا بانیوں کے ساتھ جاری ہے؛ اس لیے ان کے یہاں فکر کی ہمہ گیری، بیان واظہار میں شجیدہ بن اورعلم ومطالع میں تعق بسب اوصاف بائے جاتے ہیں، وہ موجودہ تمام عصری مسائل پر لکھتے ہیں اور ان کاحق اوا کر دیتے ہیں، ان کے زیر قلم آنے کے بعد کوئی بھی موضوع کسی بھی اعتبار سے ناتمام نہیں مرہتا؛ بلکہ وہ اپنی نظر کی ہمہ جہتی اور قلم کی تو انائی سے اس کا بھر پورا حاطہ کرتے اور قاری کے علمی، فکری و ذبنی اطمینان کا پورا سامان کرتے ہیں۔

خواجہ بندہ نواز ایوارڈ ، فنکارانِ اردو ایوارڈ اور صحافتی ایوارڈ سے نواز ہے گئے عبدالواحد رحمانی کی تحریریں نہ صرف ہندوستان بھر کے بے شار اردوا خبارات میں شائع کی جانیں اور دل چھی سے پڑھی جاتی ہیں؛ بلکہ پاکستان اور خلیجی ممالک کے متعدد اردوا خبارات میں بھی انہیں اہتمام سے چھایا جاتا ہے۔

برقی صحافت ہے بھی عبدالوا صدر حمانی سرگرم رکن کی حیثیت سے وابستہ ہیں اور اب تک ڈی ڈی ا، پیٹنہ دور درشن، سہارا سے ،مہوا چینل اور موریہ ٹی وی وغیرہ پر بہ حیثیت صحافی کئی مباحثوں میں شرکت کے ساتھ آل اعلیاریڈیو کے لیے ایک درجن سے زائد مقالات تحریر کر چکے ہیں۔

## مفتى محمودز بيرقاسمي

#### ب: ۱۹۸۱ء – ۱۴۸۱ ص

اسلامی وساجی موضوعات پرعمرہ تحریریں لکھنے والے جنو فی ہند کے معروف شہر حیدرآباد کے مفتی محمود زبیر قاسمی کی ابتدائی وٹانوی تعلیم دارالعلوم رحمانیہ، حیدرآباد میں ہوئی، چارسال دارالعلوم دیو بند میں معتلم رہے اور۲۰۰۲ء میں فراغت حاصل کی، اس کے بعدایفل یو نیورشی حیدرآباد سے ڈپلومہ ان ٹرانسلیشن (عربی و انگریزی) اور مولانا آزاد نیشنل یو نیورشی، حیدرآباد سے ایم اے (اردو) بھی یاس کیا۔

علم ومطالعے کے شعور کے ساتھ ہی تحریر وانشا کا ذوق بھی بیدا ہوا، جسے دیو بند میں کافی نشوو بلوغ اور تو انائی حاصل ہوئی، پھر دیو بندسے نگلنے کے بعد آخصیں متعدد رسالوں کی ادارت ادر بہت سے اخبارات میں مسلسل کالم نگاری کا موقع ماتار ہا، جس نے ان کے قلم کو پیم محوسفر رکھا اور ان کی تحریروں میں زندگی کے آثار پیدا ہوتے گئے۔

۲۰۰۵ علمیہ کے ماہ نامہ دونی ہند کی مشہور علمی ، ملی وساجی تنظیم مجلس علمیہ کے ماہ نامہ دفیا ہے کہ ۲۰۰۵ میں ایڈیٹر رہے اور ۲۰۰۸ء سے تا حال دارالعلوم حیدرآ باد کے ماہانہ آرگن در بیام' کے مدیر مسئول ہیں اور ان کی تحریریں حیدرآ باد و بنگلور کے مشہور روز نامہ اخبارات در منطف''،' سیاست''،' اعتماد' اور' سالار' کے ساتھ ممبئی ، دہلی اور شالی ہندوستان کے بہت سے اخبارات ہیں بھی بہ کثر ت شائع ہوتی ہیں۔

محود زبیر قاسمی عام طور پر علمی ،اسلامی وساجی موضوعات پر لکھتے ہیں اور بردی دیدہ ریزی کے ساتھ لکھتے ہیں ،ان کی نگارشات میں عام اہلِ صحافت کی مانندا فکار کی کجے ادائی اور حالات و مسائل کے تجزید میں نا پختہ کاری کی بہ جا ہے راست روی اور بصیرت مندی جملکتی ہیں ،ساتھ ہی معاشرت و سیاست کے حوالے سے اسلامی تو جیہات وار شادات سے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو روشناس کرانے اور انہیں اپنے روز وشب میں ہر پاکر نے پر ابھار نے کا جذبہ کے پایاں بھی ان کے سینے میں موج زن رہتا ہے ،جس کا وہ پوری دردمندی وفکر مندی کے ساتھ اظہار کرتے اور فریضہ میں کی مصلحت کوشی یا کوتا ہی کوآٹر سے بین آئے دیتے۔

ال لیے محمود زبیر قاسمی کی تحریریں جہاں اپنے اندر پائی جانے والی علمی وسعت، مشاہدے کی گیرائی اور مسئلے متعلقہ کے پیش کردہ جائزوں کی معنویت کی وجہ سے اہلِ فکر ونظر کو مسلسل اپنی جانب ملتفت کردہی ہیں، وہیں ان کا داعیا نہ ومسلمانہ جذبہ بھی ان کی مقبولیتوں میں لگا تا راضا فہ کررہا ہے۔

#### ابراراحماجراوي

### سارمتى ١٩٨١ء-١٩رجب الرجب ١٩٨١م

نسل نو کے اجرتے قلم کارابراراحم ''اجرا' صلع مدہوبی (بہار) نے نبیت رکھتے ہیں آبعلیم
کا آغاز اپنے گاؤں ہی کے مدرسہ 'فیض الغربا' سے کیا ، وہیں دبینیات کی ابتدائی کتب پڑھیں اور هظ قر آن کی تحمیل بھی وہیں کی ، دور قر آن مدرسہ بثارت العلوم ، کھر ایاں پھرا (در بھنگہ) میں کیا ، فارس اور عربی کے ابتدائی وٹانوی درجات مدرسہ خادم العلوم ، ہاپوڑ میں پڑھے ،ششم عربی کیا ، فارس اور عربی کے ابتدائی وٹانوی درجات مدرسہ خادم العلوم ، ہاپوڑ میں پڑھے ،ششم عربی کے سال دارالعلوم دیو بند میں داخل ہوئے اور ۲۰۰۲ء میں دور کی حدیث شریف تممل کیا ، ۲۰۰۳ء میں تخصص فی الفقہ کیا ، اس کے بعد میں تکیل ادب عربی بھر بی کا دیا در اور ۲۰۰۵ء میں تخصص فی الفقہ کیا ، اس کے بعد

لگا تار دوسال معین مدری بھی رہے، ای دوران جامعہ ملیہ اسلامیہ، دبلی سے پرائیویٹ طریقے پر بی اے (اردو) بھی کیا، کے ۲۰۰۰ء میں جو آہر لال نہر ویو نیورٹی، دبلی میں ایم اے میں داخل ہوئے، ایم اے کمل کر لینے کے بعد وہیں ہے ایم فل بھی پاس کیا اور ہنوز''عربی تاول اور اس کے آردو ترجے: ایک تجزیاتی مطالعہ'' کے موضوع پر بی ایج ڈی کررہے ہیں۔

قلم کی کاشت دیوبندی پی شروع کی ، جومنزل به منزل ترقی و مروح کی راہ طے کرتی رہی ، دارالعلوم دیوبند کی طالب علمی کے عرصے پی دیگر جداری پر چوں پی مسلسل مثق تحریر کی ماتھ صوبہ 'بہار، اڑیب و جھار کھنڈ کی مرکزی و مربراہ انجمن ''برم ہجاد'' کے ہفت روزہ اخباری پر چپ ''آئینئہ ایام'' کے خاکہ سازوں پی شامل رہے، فراغت کے بعد متعدداختماصی شعبوں سے دابنتگی کے دوران ہندوستان کے بہت سے رسائل و مجلات سمیت اخبارات پی کھی ادیوبئر سے دیکی نظر کو سے دیا گاہ سے دیکی نظر کو سے دیکی نظر کو سے دیکی نظر کو سے دیکی نظر کو سے مسلک ہونے کے بعد جہاں ان کے فکر ونظر کو بہت سے دیکی مربع سے دیکی مربع علمی واد بی جہانوں سے آخنائی حاصل ہوئی ، و بیں ان کے فکم میں بھی سربع الحرکتی ، کثر سے نگادی ورسلاست و شعنگی کے اوصاف بیدا ہوئے۔

عام معاشری دساتی موضوعات کے علاوہ علم وادب و تحقیق کے مختف عنوانات بھی ابرار احمد اجرادی کی دست رس میں ہیں اور ان سب پر ان کے مضامین ملک کے مشہور اخبارات ورسائل روز نامہ ''راشٹریہ سہارا''،''منصف' حیدر آباد، ''سیاست' بنگلور،''قومی تنظیم' پٹنہ ''داڑان' کشمیر،''ہندوستان ایکبرلیں' دبلی ،ہفت روزہ 'الجمعیة' دبلی ،''عالمی سہارا' دبلی ،'نئی دنیا' دبلی ، ماہ نامہ'' آجکل' دبلی ،' اردو دنیا' دبلی ،' زبان وادب' بلخنہ سہ مائی''حسن تدبیر' دنیا، ماہ نامہ'' برم سہارا''،' ترجمانِ دارالعلوم' دبلی ،' ترجمانِ دارالعلوم' دبلی ،' ترجمانِ دارالعلوم' دبلی ،' ترجمانِ دیوبند وغیرہ میں تسلسل کے ساتھ شائع ہوتے ہیں۔

آبراراحمداجراوی مطبوعه اخبارات ورسائل کے علاوہ متعددویب میگزینوں اوراخباروں کے لیے بھی لکھتے ہیں،الیکٹرا تک میڈیا ہے بھی ان کی وابستگی ہے اور آل انڈیاریڈیو سے ان کی متعدو تقریریں نشر ہو چکی ہیں، کئی ایک ٹی وی چینلوں پر ہونے والے سیاسی وساجی ڈائیلاگ میں بھی وہ شرکت کر چکے ہیں۔

متذکرہ موضوعات پرسوسے زیادہ مقالات کے علاوہ ان کا ایک اہم کام مشہور اسلام اسکار ومصنف مولا ناسید مناظر احسن گیلائی کی مایئر ناز تصنیف '' تذکیر بسورۃ الکہف' اور عکیم الاسلام مولانا قاری محمد طیب کی معروف کتاب ' اسلام اور مغربی تہذیب' کی تحقیق ہخ جج ور تبیب نوجھی ہے ،عربی سے اردوتر جمدنگاری میں بھی انھیں درک حاصل ہے اور قیام دیو بند کے زمانے میں وہ مشہور عربی واردوصحافی وادیب مولانا نور عالم خلیل امینی کی متعدد تحریروں کا انتہائی فاقتہ ترجمہ کر چکے ہیں ،مولانا امینی نے اپنی کی اردو تصانیف میں ان کے کیے ہوئے مترجم مضامین کو اُن کے نام کی نشان د ہی کے ساتھ شائع کیا ہے ،عربی سے اردو کے علاوہ انگریزی سے اردواور اردو سے انگریزی ترجمہ نگاری میں بھی وہ مہارت رکھتے ہیں اور اس کے بھی کئی عمدہ نمونے اردواور اردو سے انگریزی ترجمہ نگاری میں بھی وہ مہارت رکھتے ہیں اور اس کے بھی کئی عمدہ نمونے بیش کر چکے ہیں۔

## مولا ناشام معين قاسمي

### ب: ١٩١٦ جنوري ١٩٨٣ء - ١٩٨٢ الآخر ١٩٠١ ص

قلم کی طاقت کوخدائی امانت مجھ کرمسلمانوں کی اخلاقی ،ساجی وعقائدی اصلاح کی پاکیزہ کوششوں میں مصروف مولانا شاہد معین قائمی 'مطقیا' ،ضلع روتہت (نیبال) سے تعلق رکھتے ہیں تعلیم کا آغاز مدرسہ محمود یہ، راج پور، نیبال سے کیا، حفظ کلام اللہ کی تکمیل اور دوم عربی تک کی کتابیں مدرسہ تجویدالقرآن، خیروا، چمپارن میں پڑھیں، دوسال جامعہ عربیہ بیت العلوم سراے میر، اعظم گڑھ میں تعلیم حاصل کی ، پھر دارالعلوم دیوبند میں داخل ہوئے اور ۲۰۰۲ء میں دور کا حدیث شریف مکمل کیا، اگلے سال عربی زبان وادب میں تخصص اور اس کے بعد یہیں سے دوسالہ حدیث شریف مکمل کیا، اگلے سال عربی زبان وادب میں تخصص اور اس کے بعد یہیں سے دوسالہ انگریزی کاکورس بھی کیا۔

فراغت کے بعد جمعیتِ علما ہے ہند سے وابستہ ہوئے اور متنوع علمی ووینی سرگر میول میں حصہ لیا، ۲۰۰۸ء کے اواخر میں مولانا بدرالدین علی اجمل القاسمی کے قائم کروہ مرکز المعارف ایجو کیشن اینڈ ریسر چسینٹر سے منسلک ہو گئے اور تب ہی اپنی قلمی سرگر میوں کا باضابطہ آغاز جمبئی کے مشہور روز نامہ اخبار 'اردوٹائمنز' سے کیا، پہلے سوال و جواب کا کالم شروع كيا، پيمر'' حقائق اورغلط فهميال'' كے تحت لكھنے لگے، جس كا سلسله ١٠١٠ء تك جاري ر ہا،ای اخبار کے جمعیمیگزین میں'' قرآن اورامنِ عالم'' کے زیرِعنوان ایک طویل الذیل مضمون لکھا،جس کی تکمیل ۹۰۰ء کے اخیر میں ہوئی،''اسلام عقل کی نظر میں'' کے عنوان سے " راشٹر بیسہارا" بمبی میں سال بھرلکھا، ۲۰۰۸ء میں کم وبیش جھ ماہ روز نامہ" ہندوستان ا یکسپرلیں' دہلی کے کالم نگار رہے اور اس دوران مختلف ساجی مسائل پر بیش بہا تحریریں لکھیں،رمضان المبارک کے مہینے میں سلسلہ وار پورے قرآن کا تفسیری خلاصہ لکھا، جو''اردو ٹائمٹر''جمبئی''انقلاب' جمبئی اور''ہندوستان ایکسپریس' دہلی میں شائع ہوااور کافی سراہا گیا،اس کےعلاوہ متعدد عصری موضوعات پر بھی لکھتے رہے،جس کاسلسلہ ہنوز جاری ہے۔ شاہر معین صاحب اردو،عربی وانگریزی زبانوں مہارت رکھنے کے ساتھ اپنے سینے میں اسلام کی اشاعت اور اس کی درخشاں تعلیمات کی وسیع تر بیانے پرترسیل کی خاطر مجلتا رہنے والا دل بھی رکھتے ہیں اور اس کے لیے جہاں وہ اپنی خطابتی صلاحیتوں کا بھر پور استعمال کرتے ہیں، وہیں انھوں نے اپنے قلم کوبھی اسی بابرکت کام کے لیے وقف کررکھا ہے،وہ ساجیات و اصلاحیات کے ذیل میں قرآن و حدیث اور اسلامی تعلیمات ہے ا قتباس کرکے ان خطوط کی بھی نشان دہی کرتے ہیں،جن پرگام زن ہوکر ایک مسلمان نہ صرف اِس دنیامیں کا م رانیوں ہے ہم کنار ہوسکتا ہے؛ بلکہ حیاتِ اخروی میں بھی ہمہ نوعی فوز وفلاح اورنادیدہ نعتوں سے بہرہ یاب ہونے کی راہیں اس کے لیے کھل سکتی ہیں۔ شاہد معین قاسمی کا اسلوب بھی موضوعات کی مناسبت سے بڑاسادہ وسہل اور ہرتتم کے تكلفات اورلفظياتي بيجيد كيول سے مبراہے؛اس ليے جہال ان كاجذبه صالح قارى يراثر انداز ہوتا ہے، وہیں طرزِ اظہار کی سادگی بھی اسے ہمہ تن اپنی طرف متوجہ کر لیتی ہے اور وہ ادنیٰ دشواری کے بغیرزندگی گزارنے کے روشن و کام یاب اصولوں سے باخبر ہوتا جاتا ہے۔

#### منظرامام قاسمي

ب:۱۹۸۳ء-۳۰۱۱م

ا پی انفرادی قابلیتوں اور متمیز انہ صلاحیتوں کی بنا پرقو می انگریزی صحافت میں نمایاں نام و مقام حاصل کر لینے والے منظرا مام قامی'' مہدی گر'' منلع پورٹید سے تعلق رکھتے ہیں، ابتدائی تعلیم مقام حاصل کر بیعر بدرسہ دارالاطہر، مہدی گر اور ثانوی تعلیم مدرسہ افضل المعارف، اله آباد سے حاصل کی، پھر وارالعلوم دیو بند میں داخل ہوئے اور ۱۹۹۸ء میں دورہ حدیث شریف کی تحمیل کی، دیو بند کے بعد وارالعلوم دیو بند میں داخل ہوئے اور ۱۹۹۸ء میں دورہ حدیث شریف کی تحمیل کی، دیو بند کے بعد جامعہ ملیداسلامیہ سے بی اے، ایم اے، ایم وائس ڈیلومہ ان جرنگزم، ڈیلومہ وائی وائس ڈیلومہ ان کی پیوٹر فرخی اور ڈیلومہ ان ماؤرن عربک کیا اور تو می کوئسل براے فروغ اردو ذبان سے ڈیلومہ ان کی پیوٹر اور ڈیلومہ ان ادور کی بھی ڈگری حاصل کی۔

منظرا مام قامی کا قلم اردو سے زیادہ انگریزی زبان میں رواں ہے اور وہ اب تک کی ایک منظرا مام قامی کا قلم اردو سے زیادہ انگریزی اخبارات ورسائل سے باضابطہ وابستہ رہ چکے ہیں، جون ۲۰۰۱ء سے اگست ۲۰۰۲ء تک 'نوٹک مسلم روزہ 'نملی گزئ' ، بلی کے معاون مدیر رہے، جون ۲۰۰۰ء سے اپریل ۲۰۰۱ء تک 'نوٹک مسلم وابحہ ن 'نگلور سے ٹرینی جزنلٹ کی حیثیت سے وابستہ رہے، ایک سال ماہ نامہ' صفا ٹائمس' کی اوراسلا مک دعوہ سینٹر، دبلی کے ماہانہ نیوز لیٹر کے مارچ ۲۰۱۱ء تافرور ۲۰۱۲ء مدیر رہے، ان اوارت کی اوراسلا مک دعوہ سینٹر، دبلی کے ماہانہ نیوز لیٹر کے مارچ ۲۰۱۱ء تافرور کا ۲۰۱۲ء مدیر رہے، ان کے علاوہ بہت سے ملکی وغیر ملکی اخبارات اور میگزینوں میں بھی ان کے مضامین، مراسلوں، رپورٹس اور شہروں کی اشاعت جاری رہی، جس کا شلسل ہوز برقر ارہے، منظرا مام قامی کی تحریر ہیں جن انگریز کی اخبارات و رسائل میں چھپتی ہیں، ان میں ماہ نامہ'' ایسٹرن کر یسینٹ ''مبیئی عقت روزہ ''الیشرن کر یسینٹ ''مبیئی عقت روزہ ''الیشرن کر یسینٹ ''مبیئی عمقت روزہ ''الیشرن کر یسینٹ ''کولکانٹ، ''سعو دی گزئے''، ریاض' 'مسلم انٹریا''، روزنامہ ''دی انٹرین ایک پرلیس' ، دی انٹریا'' ، دی انٹرین ایک پرلیس' ، دی انٹریسٹ ، دی انٹریس ، دی انٹریس ، دی سے معرف کی میک پرلیس ، دی سے میک پرلیس ، میں کو کھر کیس ، دی میں میں کیس کرٹریس ، دی سے میں کیس کیس کیس کونوں کیسٹر کیسٹر کیسٹر کیسٹر کیسٹر کونوں کیسٹر کیسٹریس کیسٹر کیسٹر

منظراہام قاسی چوں کہ عالم اسلام کی ایک متاز ترین اسلامی دانش گاہ کے فاضل ہیں اور انگریزی زبان وادب پرفن کارانہ نگاہ رکھنے والے اہلِ قلم بھی ؛ اس لیے ان کی نگارشات جہاں قواعد واصولِ ادبِ انگریزی پر کھری اتر نے والی ہوتیں اوران میں تعبیرات کاحسن اور طرز تحریر کی دل کشی اچھی طرح پائی جاتی ہے، وہیں ان کے ذریعے دیا جانے والا پیغام قرآن و صدیث سے دل کشی اچھی طرح پائی جاتی ہے، وہیں ان کے ذریعے دیا جانے والا پیغام قرآن و صدیث سے

اقتہاں کردہ اور ان سے جملکے والے افکار می خالص اسلامی روئی موہوئی کھیے وقت (spirie) کارفر ماہوتی ہے ،وہ سیاسیات ، اجیات اور دیگر کسی معری موہوئی کی تعیی وقت اس حقیقت کو ماسے رکھتے ہیں کہ ان کاعلمی وفکری فیر ایک عظیم الثان اسلامی ہر سے سے افی ہے اور وہ مرف ایک اگرین کی کاری نیس ؛ بلکہ مصب نبوت کے حاص مالم وین بھی ہیں۔ ہاور وہ مرف ایک اگرین کام کاری نیس ؛ بلکہ مصب نبوت کے حاص مالم وین بھی ہیں۔ چتال چہ منظرامام قامی کو اگر پروفیشل تج بات کی ہتا پر امجر نے اور کھرنے کے دیا تارمواقع کی سے میں ،تو ساتھ ہی و نیا کی رائی ترین زبان میں اسلامی افکار کی اشا صد وترسل کی وجہ سے مل رہے ہیں ،تو ساتھ ہی و نیا کی رائی ترین زبان میں اسلامی افکار کی اشا صد وترسل کی وجہ سے ان کو خالص دین دار اور علا کے حلقوں میں مجمی ایک خاص قدر ومنز است حاصل ہے ،جس میں آئے دن اضافہ ہوتا جار ہا ہے۔

اگریزی زبان میں پانچ سوسے زائد مقالات ، مراسلات ، تبعروں اور سوافی مغامین کے علاوہ منظرامام قامی نے متعدد کتابوں کے اگریزی ترجے بھی کیے ہیں اور کئی کتابوں کے ترجے و ترتیب میں بہطور معاون شریک رہے ہیں ، جن میں اردو کے مایہ نازصحافی اور ممتاز ملی رونماو عالم دین مولا تا اسرار الحق قامی کی کتاب ''اسلام اور معاشرہ''کا ترجمہ Society'' اسلام اور معاشرہ''کا ترجمہ Society'' کا ترجمہ تا اللہ نددی کی کتاب ''ہدیہ اور رشوت''کا ترجمہ تا ترجمہ 'کا ترجمہ Society'' اللہ نددی کی کتاب ''ہدیہ اور رشوت''کا ترجمہ Society'' القامی کی معرکۃ الآراتھنیف ''وارالعلوم دیو بند:ادبی شاخت نامہ'' کے ایک باب' اتاراور آزادی کی تحریک کا ترجمہ (مطبوعہ: ملی گز نے ، دیمبر ۲۰۰۱ء) بہطور خاص کا ترجمہ (مطبوعہ: ملی گز نے ، دیمبر ۲۰۰۱ء) بہطور خاص قابلی ذکر ہیں۔

مفتى محمرسا جد كھجنا ورى قاسمى

ب:۱۵/راگست۱۹۸۳ء-۲رذی قعده۳۰۴۱ه

بے بناہ حوصلوں اور امنگوں کے ساتھ قلم کی کاشت میں مصروف مفتی محمہ ساجد'' کھجناور'' صلع سہارن پور سے تعلق رکھتے ہیں، ابتدائی تعلیم اور حفظ کلام اللہ کی تحمیل علاقے کے مدرسہ عزیز القرآن میں کی، 1999ء میں دارالعلوم دیو بند کے شعبہ جو یدوقر ائت میں داخل ہوئے اور دو سالہ کورس مکمل کیا، فارسی کی کتابیں خارج میں پڑھیں ، ۲۰۰۱ء میں اہلیتی امتحان میں کامیابی حاصل کر کے عربی کے سال اول عربی میں داخل ہوئے اور ۲۰۰۸ء میں درسِ نظامی کی تحمیل صاصل کر کے عربی کے سال اول عربی میں داخل ہوئے اور ۲۰۰۸ء میں درسِ نظامی کی تحمیل

دار العلوم ديو بند كامحافتي منظرنامه

ی، ۲۰۰۹ میں جامعہ مظاہر علوم سہاران بور سے تصف فی الفقہ کیا،ساتھ ہی مولانا آزاد نیشنل اردو یو نیورش سے بی اے (اردو) کے امتحانات بھی پاس کیے۔

مقالہ نگاری ہے دل چھی ای وقت پیدا ہوئی ، جب دیو بند میں عربی کے ٹانوی درجات میں زیر تعلیم تھے،اس کے بعد مسلسل لکھتے رہے، تعلیم سے فراغت کے بعد جامعہ اشرف العلوم میں زیر تعلیم تھے،اس کے بعد مسلسل لکھتے رہے، تعلیم کے فراغت کے بعد جامعہ اشرف العلوم رشیدی میں تھواس کے مساتھ اس کے مساتھ کے مساتھ اس کے مساتھ ک

تر جمان ماہ نامہ''صدا ہے تن'' کی ادارتی ذھے داریاں بھی بہانسنِ وجوہ نبھارہے ہیں۔ مفتی محمر ساجد کھجنا وری کی تحریریں''صدا ہے حق'' کے علاوہ ماہ نامہ'' دارالعلوم'' دیوبند، ''تر جمان دیوبند'' دیوبند،''محدثِ عصر'' دیوبند،'' آئینئہ مظاہرِ علوم' سہار نپور،''اذالنِ بلال''

"ترجمانِ دیوبند" دیوبند، محدث عصر دیوبند، ایننهٔ مظاهر علوم سهار پور، ادانِ بلال آگره، "حرا کا پیغام" ما تک مئو، "نقوشِ اسلام" مظفر آباد،سه مای "حسنِ تدبیر" دبلی اور مفت روزهٔ "الجمعیة" دبلی،سدروزه "دعوت" دبلی کےعلاوہ مختلف روز نامول میں بھی جھیتیں اور پسند کی

جاتی ہیں۔

وہ عمو ما اصلاحی موضوعات پر لکھتے ہیں اور اس ذیل میں اسلامی اخلاقیات ومعاشرت کی تعلیم وہلینے ان کا مقصد ہوتا ہے، وہ اپنے قلم کو افکار کی تعمیر، اعمال کی اصلاح، طرزِ زندگی میں صالحیت وشفافیت پیدا کرنے اور حیاتِ انسانی کے ہر مر حلے میں اسلامی ہدایات وتوجیہات کو بہ روے کارلانے کی تلقین کے پاکیزہ فریضے کی انجام دہی میں مصروف رکھتے ہیں۔

تذکرہ وسوائح نولی ہے بھی انھیں خاص دل چسپی ہے اور اب تک متعدد دینی وعلمی شخصیات کے تذکر ہے ان کے قلم سے نکل کر دا دو تحسین حاصل کر چکے ہیں۔

فاروق اعظم قاسمي

ب:۵رجولائی ۱۹۸۵ء-۲۷رشوال ۴۰۵اھ

جوال سال و جوال حوصله اہلِ قلم فضلا ہے دیوبند میں فاروق اعظم قاسی بھی شامل ہیں،
ودمفنی پور' ضلع کھگر یا (بہار) کے متوطن فاروق اعظم قاسی نے ابتدائی تعلیم مدرسه اسلامیه
عربیہ امرتھ ضلع جموئی میں حاصل کی ،حفظ کلام اللہ کی تکمیل مدرسہ محمود سے ،مبارک پورہسم سه اور
قراءت و تجوید و فارس درجات جامعہ عربیہ خادم الاسلام، ہا پوڑ میں پڑھے اور اول عربی تا دور ہ

صدیث شریف دارالعلوم دیوبند میں پڑھ کر ۲۰۰۷ء میں سندِ فراغ حاصل کی،اس کے بعد یہ سبیل سے انگریزی زبان وادب کا دوسالہ کورس کیا، پھرعصری دانش گاہوں کارخ کیا اور جامعہ ملیہ اسلامیہ سے نبی اے (اردوزبان وادب) اور جواہر لال نہر ویو نیورش سے ایم اے (اردوزبان وادب) یاس کیا اور ہنوزا یم فل کررہے ہیں۔

فاروق اعظم علم ومطالع كرسيا اور تحقيق وتلاش كيشيدائي مونے كے ساتھ خامه فرسائي کا قابلِ رشک ذوق بھی دارالعلوم دیوبند ہے ہی رکھتے ہیں اوراس حوالے سے ان کے غیر معمولی ر ماض کی بنا پر قیام دیو بند ہی کے زمانے سے ان کی تحریریں ملک کے بہت سے رسائل واخبارات میں شائع ہونے گئی تھیں،جس کا دائر ہ آج ہندوستان ہے گزر چکا ہےاوران کا قلم اپنے ملک کے موقراخبارات روزنامه 'راشریه سهارا' د ملی' انقلاب' د ملی' تو می تنظیم' پینه ' صحافت' د ملی اور مختلف علمی، ادبی و تحقیقی خصوصیتوں کے حامل رسائل ماہ نامہ'' دارالعلوم'' دیو بند،''تر جمانِ دارالعلوم "د بلي ، ترجمان ديوبند" ديوبند، "فيصل" د بلي، "اذان بلال" آگره،سه مايي "دسن تدبير'' دبلی'' فکر و خقيق'' دبلی، ماه نامه'نيا دور''لکھنئو،'' زبان وادب'' پښنهاور'' بزم سهارا'' دبلی کے ساتھ یا کتان کے معروف علمی رسائل ماہ نامہ ''الفاروق''کراچی، ہفتہ وار' جمم نبوت'' کراچی اور ماہ نامہ' القاسم'' نوشہرہ وغیرہ میں بھی اپنی گونا گوں قابلیتوں کے جوت جگار ہاہے۔ فاروق اعظم عام طور پرعلمی واد بی موضوعات پر لکھتے ہیں اور ان کی کوشش بیہ ہوتی ہے کہ زیر قلم آنے والی ہر بات متند ہو، معبر ہواور بوری جھان پھٹک کے بعد کھی جائے ، ساتھ ہی ان کے پیش نگاہ یہ بھی رہتا ہے کہ اے ایسے اسلوب میں پیش کیا جائے ، جوسطحیت و پیچیدگی سے بوری طرح یاک ہواور پڑھنے والامعلومات کے موتی چننے کے ساتھ اس کی لسانی عمد گی ہے بھی حظ اٹھا تا جائے۔ یمی وجہ ہے کہان کی حیثیت گومعاصرا د بی وصحافتی د نیامیں تازہ وار د کی ہے، مگران کے نوخیز قلم کی بلند حوصلگی،ان کی تحریروں کے بین السطور ہے جھلکنے والی علمی،اد بی و تحقیقی گیرائیاں اوران کے طرزِ بيان كى مسحور كن دل آ ويزياں ہيں، جوقد آ ورانِ علم وادب وصحافت كومسلسل اپنی وقعت كا احساس دلا رہی ہیں اور فاروق اعظم شہرت ومقبولیت کی ایک کے بعدا یک منزل طے کرتے جارہے ہیں۔ فاروق اعظم قاسمی کے قلمی سرمایے میں بچاسوں شائع شدہ علمی ،ادبی بحقیقی و تاریخی مقالات کے علاوہ دیو بند کے فاضل بگانہ،علامہ انورشاہ کشمیریؓ کے تلمیذِ اجل اوراینے وفت کے

دارالعلوم دبوبند كاصحافتي منظرنامه

279

باند قامت اسلامی اسکالر مولا نا سید مناظر احسن گیلائی کی زندگی کے بہ ظاہر مخفی گوشے کے دیدہ باند قامت اسلامی اسکالر مولا نا سیکھیں۔ رشاعری 'اور'' آؤقلم کیلڑ نا سیکھیں!'' بھی ورانہ مطالع پر مشمثل' مناظر گیلائی شخصیت رشاعری 'اور'' آؤقلم کیلڑ نا سیکھیں!'' بھی ہیں،اول الدر کتاب میں صاحب موصوف نے مولا نا گیلائی کے دست یاب شعری سرمایے کی رشنی میں ان کی شخن سنجانہ قابلیتوں کا سراغ لگانے کے ساتھ انتہائی وقت نظری کے ساتھ ان کے رشنی میں ان کی شخن سنجانہ قابلیتوں کا سراغ لگانے کے ساتھ انتہائی وقت نظری کے ساتھ ان کے کہوئے اشعار کو یک جا بھی کیا ہے، جب کہ ٹائی الذکر کتاب نو وار دان بساط قلم وقرطاس کو مقالہ نگاری کے مبادی سے واقف کرانے اور ار دو زبان کے قواعد واصول سے باخبر کرنے کے مقالہ نگاری کے مبادی سے واقف کرانے اور ار دو زبان کے قواعد واصول سے باخبر کرنے کے لیکھی گئی ہے۔

سعيد ہاشمی

ب: ۲۵ رستمبر ۱۹۸۵ء - ۱۰ ارمحرم الحرام ۲ ۱۹۸۰ ه

فلصانہ صافتی جدوجہد میں مصروف نوجوان فاضلِ دیو بندسعید ہائمی کاتعلق مشرقی ہو پی کے ''نغمت پورلپ راہ' محود آباد، ضلع سیتا پورے ہے، ابتدائی تعلیم تا سوم عربی مدرسہ شس العلوم'' بینے پور' (سیتا پور) میں حاصل کی ، چہارم مدرسہ عربیدامدادید، مراد آباد میں پڑھا ، پنجم کے سال مدرسہ امداد الاسلام ، کمال پور، بلندشہراور ششم میں مدرسہ عربیددار الرشاد، بارہ بنکی میں متعلم رہے ، ہفتم عربی میں دارالعلوم وقف دیو بند میں داخل ہوئے اور ک \* ۲۰ میں سندِ فضیلت حاصل کی ، دیو بند کے علاوہ اللہ آباد بورڈ سے منشی ، عالم اور فاضل کے امتحانات بھی باس کیے۔

سعید ہائمی فراغت کے بعد سے ہی صحافت سے وابستہ ہیں اور اب تک کئی ایک تو می و علاقائی سطح کے اخبارات سے بہ حیثیت نامہ نگار نسلک رہ چکے ہیں، جن میں روز نامہ ''جدید جبر'' الحاق کی ''جدید میل' دہلی ''وارث اودھ' لکھنو ''قومی خبریں' لکھنو دہلی ''وارث اودھ' لکھنو ''قومی خبریں' لکھنو اورہ نامہ اورہ فت روزہ ''لکھنو شامل ہیں، جب کہ فی الحال بھی وہ اردو کے مشہورا خبار روز نامہ ''انقلاب' میر محداور ہفت روزہ ''گواہ' حیدرآ باد کی دیو بند سے نمایندگی کررہے ہیں۔

صرف پانچ سال کے عرصے میں اسے سارے اخبارات سے وابنتگی نے انھیں جہاں مختلف کامیاب تجرباتی مرحلوں سے گزاراہے، وہیں اس سے ان کے صحافتی شعور میں بھی کافی ترقی ہوئی ہے، ان کے اندرخوداعتادی وقوت ارادی کا جو ہرا بھراہے، اپنے وجود کا ثبوت فراہم کرنے کا جذبہ بے

پایاں پیدا ہوا ہے اور انھیں خبرنگاری وخبرسازی کاعمدہ ملک بھی حاصل ہو گیا ہے۔

خوب سے خوب ترکی تلاش میں محور ہے کی خواور ہم دست امکانات کو بدروے کارلانے اور انھیں ہر وقت استعال کرنے کی جو اسپر استعید ہاشمی کے اندر پائی جاتی ہے، وہ یقینا ان کے مستقبل کے کامیاب صحافتی کیررکی غمازی کرتی ہے۔

# محرجسيم الدين قاسمي

ب:۵۱رجنورى۲۸۹۱ء-۳رجمادىالاولى۲۰۹۱ه

اپنی علمی وقلمی انفرادیوں کے حوالے ہے اکیسویں صدی کے فضلاے دیوبند میں ممتاز مقام رکھنے والے گرجیم الدین قامی ' دوری' ضلع سیتا مڑھی (بہار) سے تعلق رکھتے ہیں،ان کی ابتدائی تعلیم اپنے گاؤں کے مدرسہ اسلامیہ میں ہوئی، فاری تا دوم عربی شالی بہار کی شہرت یاب دین درس گاہ جامعہ اسلامیہ قاسمیہ ،بالاساتھ، سیتا مڑھی میں پڑھا اور سوم سے ششم عربی تک مدرسہ امدادیہ اشر فیہ، طیب نگر، راجو پٹی،سیتا مڑھی میں تعلیم حاصل کی ،موقوف علیہ میں وارالعلوم دیوبند میں دافل ہوئے ،۲۰۰۲ء میں اعلیٰ نمبرات کے ساتھ دورہ صدیث شریف کی تحمیل کی اور دیوبند میں دافل ہوئے ،۲۰۰۲ء میں اعلیٰ نمبرات کے ساتھ دورہ صدیث شریف کی تحمیل کی اور الکے سال بہیں سے عربی زبان وادب میں تصص بھی کیا، دیوبند سے فراغت کے بعد جامعہ ملیہ اسلامیہ سے بی اے (عربی) دبلی یو نیورش سے ایم اے، پی ان گوڈی اور جوام رلال یو نیورش سے ایم اے، پی ان گوڈی اور جوام رلال یو نیورش سے ایم اے، پی ان گوڈی اور جوام رلال یو نیورش سے ایم اے، پی ان گوڈی اور جوام رلال یو نیورش سے ایم اے، پی ان گوڈی اور جوام رلال یو نیورش سے ایم اے، پی ان گوڈی اور جوام رلال یو نیورش سے ایم اے، پی ان گوڈی اور جوام رلال یو نیورش سے ایم اے، پی ان گوڈی اور جوام رلال یو نیورش سے ایم اے، پی ان گوڈی اور جوام رلال یو نیورش سے ایم اے، پی ان گوڈی اور جوام رلال یو نیورش سے ایم اے، پی ان گوڈی اور جوام رلال یو نیورش سے ایم اے، پی ان گوڈی اور جوام رلال یو نیورش سے ایم اے، پی ان گوڈی اور جوام رلال یو نیورش سے ایم ایک کی دور کو ایم رہوں کی دیورش سے بی ان گوڑی کی دور کو اور جوام رلال کی دور کی دور کی دور کو کو کی دور کو کی دور کی دور کو کی دور

جسیم الدین قائی شروع ہی سے تحقیق و تجسس والا ذہن اور پیہم محوسفر رہنے والاقلم رکھتے ہیں، اس وجہ سے جہاں ان کا ذہن متنوع علمی ، دینی ، ادبی ، تاریخی وسیاسی معلومات کے حوالے سے کئے شائیگال کی حیثیت رکھتا ہے اور اس میں افزونی کا عمل مسلسل جاری ہے، وہیں ان کا قلم بھی لگا تاریخی وادب و تاریخ و تحقیق وسیاست کے تازہ بہتازہ عنوانات پر دیو بندہی سے گہرافشانیاں کرتا رہا ہے، دیو بند میں اثنا ہے قیام طلبہ سینتا مڑھی ، مظفر پور، ویشالی وشیو ہرکی انجمن نادیة الاصلاح کے ترجمان ماہ نامہ ' کی ادارت کی ، سجاد لا بھریری کے ماہانہ آرگن ' البیان ' کے مدیراعلی رہے ، دیو بندسے نکنے کے بعد علم وادب و ثقافت کی سرزمین علی گڑھ کی منفر دوبا فیض تحقیق وصحافتی رہیت گاہ ' ادارہ تحقیق و تصدیفِ اسلامی' میں دوسال ریسر چ اسکالررہے اور اس دوران مختلف تربیت گاہ ' ادارہ تحقیق و تصدیفِ اسلامی' میں دوسال ریسر چ اسکالررہے اور اس دوران مختلف

دارالعلوم دبوبندكا صحافتي منظرنامه

عصری موضوعات برخقیقی مضامین لکھے، جوملک کے مشہور مجلّات میں شائع ہوئے ، ۲۰۰۵ء سے
باضابط صحافتی کیربر کا آغاز کیا اور نئین سال ہفت روزہ ''نی دنیا'' کے سب ایڈ یٹر رہے ، ۲۰۰۹ء
میں روزنامہ ''صحافت'' دہلی کی سب ایڈیٹری کی ، دوسال (۱۱-۲۰۱۰) روزنامہ 'راشٹر بیسہارا''
اور ہفت روزہ ''عالمی سہارا'' کے ایڈیٹوریل جیج میں ترجمہ نگار رہے اور ان دنوں روزنامہ
''انقلاب' دہلی سے وابستہ ہیں۔

جبیم الدین قاسمی کی صحافتی زندگی گوایک دہائی ہے بھی متجاوز نہیں ہے، مگر ان کے قلم کی توان کی وزر خیزی اور قومی شہرت کے حامل اخبارات ہے لگا تاروابستگی نے ان کے صحافتی شعور میں غیر معمولی رفعت اور فکر ونظر میں وسعت عطا کر دی ہے، یہی وجہ ہے کہ ان کی تحریبی مندوستان کے بیشتر روز تامہ اخبارات کے علاوہ ماہ نامہ'' دارالعلوم'' دیو بند،''تر جمانِ دیو بند' دیو بند، ''زندگی نو'' وہلی ''تر جمان القرآن' لا مور'' با نگ حرا' کھنو اور ماہ نامہ'' برم سہارا'' وہلی جیسے معیاری رسائل میں بھی چھپتیں اور برنگا و قدرد کی جمل عاقی ہیں۔

جسیم الدین قاسمی اب تک اخبارات ورسائل میں درجنوں مضامین کے ساتھ کئی ایک ملکی و عالمی نوعیت کے سیمیناروں میں بھی اپنے گرال قدر تحقیقی مقالات پیش کر چکے ہیں، جن میں اپنے گرال قدر تحقیقی مقالات بیش کر چکے ہیں، جن میں انداری اسلامیہ اور دعوت دین' کے موضوع پر جامعۃ الفلاح ، بلریا گنج ، اعظم گرھ کا عالمی سیمینار، دبلی یو نیورشی ، دبلی کا دوروزہ سیمینار اور''ار دوصحافت میں روزگار' کے عنوان سے قو می کونسل براے فروغ ار دوزبان کے اشتراک سے معروف علمی وساجی شظیم سالویشن کے زیرِ اہتمام منعقدہ قو می سیمینار پہلور خاص قابل ذکر ہیں۔

ساتھ ہی عصرِ حاضر کے پس منظر میں بے حداہمیت کے حامل موضوعات پران کی کئی تخریریں کتا بچوں کی شکل میں جھپ کرا کا برعلا ہے امت اور اسلام پرند حلقوں کی طرف سے کافی پذیرائی حاصل کر چکی ہیں ،اسلام اور عدل وانصاف ،اسلام اور پڑوی ،اسلام اور سے لئے ،اسلام اور اسلام یہ حسیم اہم ترین عنوانات پرعصری اسلوب میں لکھے گئے جسیم الدین قائمی کے بیرسالے ہرحساس ، باشعور ،اسلام پسنداور حقائق شناس شخص کومطالعے کی دعوت ویت اور اسے خود احتسانی وخویش نگاہی پر ابھارتے ہیں۔

نورالسلام ندوی پ :۱۲ رایریل ۱۹۸۸ء-۲۳ رشعبان ۴۰۸ اه

معاصر تخشن صحافت اردو کے غنی نو دمید و نو رالسلام مدوی جمال پور در بھتکہ سے تعلق رکھتے ہیں بعلی کا آغاز اپ گھرے کیا ، ٹانوی تعلیم مدرسہ رہمانیہ سپول ، در بھنگہ میں عاصل کی ، دارالعلوم ندوة العلمات عالمیت اور دقف دارالعلوم دیو بندسے ۲۰۰۷ء میں نفسیلت کا سرفیلال حاصل کیا ، اس کے علاوہ بہار مدرسرا بجو کیشن بورڈ بیٹنہ سے عالم آنرس ، پیٹنہ یو نیورٹی ، پیٹنہ سے اردو جرنزم اینڈ ماس کمیونیکیشن اور اقبیاز کے ساتھ ایم اے کی ڈگری حاصل کی ۔

الکھنو کے عرصہ قیام می میں مقالہ نگاری شروع کی اور روز نامہ 'صحافت' الکھنو میں ان کے کئی مضامین شائع ہوئے ، دیو بند میں بھی اپنے ذوق قلم فرسا کی تسکیبن کا سامان فراہم کرتے دے کئی مضامین شائع ہوئے ، دیو بند میں بھی اپنے ذوق قلم فرسا کی تسکیبن کا سامان فراہم کرتے دے بخراغت کے بعد صحافت بی کو بہ طور میدان کا رمنت نے بااور پیٹنہ کے مشہور روز نامہ اخبار ''قومی شظیم' سے وابستہ ہوگئے ، فی الوقت ان کی تحریریں قومی شظیم کے علاوہ اور بہت سے اخبارات اور علمی وادبی مجلت میں بھی جھتی ہیں۔

نورالسلام سیاسیات حاضرہ پرتجزیاتی تحریروں کے ساتھ ہاتی و فدہی موضوعات پر بھی لکھتے ہیں ،ان کی تحریروں میں بنجیدگی ،معروضت ،ایمان داری ،غیر جانب داری اور روانی دسلاست جیسے ادصاف پائے جاتے ہیں ، جو کی بھی تحریر میں اثر انگیزی و زندگی پیدا کر تے اور اس کے ساتھ صاحب تحریر کو بھی صحافت کی دنیا میں اعتبار ،مقبولیت اور ہر دل عزیزی بخشے ہیں ،کہ صحافت میں ایک بیشنہیں ؛ بلکہ معاشرت وسیاست کی چی اور حقیقت بیاں تر ہمائی کانام ہے۔
انور السلام کا ایک قابلی قدر کا رنامہ ،جس نے انھیں اپی عمر سے بھی آگے کر دیا اور جس کی ہنا پر ہڑے ہوئے اس کے ذریعے جہاں انھوں نے نووار دان صحافت ، اس سے دل چھی رکھنے والوں اور اس کو اپنا کا روانی میدان بنانے والوں کو بہترین تربیت گاہ فراہم کی ہے ، وہیں ارباب فکر و دانش کو ایک مرتبہ پھر دیو بند کے ایک فاضل نے اپنا گہر ہے صحافت شعور کا احساس دلا دیا گرو دانش کو ایک مرتبہ پھر دیو بند کے ایک فاضل نے اپنا گہر ہے صحافت شعور کا احساس دلا دیا ہے اس سے پہلے بھی دیو بند بی کے ایک فیض یا فتہ مفتی اعجاز ارشد قائمی نے ''من شاہ جہائم'' کلھ کر پیشہ وران قلم وقر طاس کو سکتے میں ڈال دیا تھا اور ادب وصحافت کے بڑے بڑے بڑے جغادر کی بھی این پیت قامتی کو محسوں کے بغیر نہ رہ سکے تھے۔

### سهيل اختر قاسمي

# ب: ٣٠ رفر وري ١٩٨٩ء - ٢٢ رجمادي الاولى ٩٠٠٩ ه

الل قلم نسال دو يوبندى نى كميپ يس ايك الجرتاء وانام مبيل اختر قاسى كالجمي بيس اخر راوژ کیا (اژبیه) کے متوطن میں ،ابتدائی تعلیم جامعه اشاعت العلوم ،اکل کوا (مهاراشر) من حاصل كي اور اول و دوم عربي كي كتابين دارالعلوم الاسلاميد، پينه من برهيس ،سوم عربي مين دارالعلوم ديو بندهن داخل ہوئے اور ٩٠٠٩ من دورة حديث شريف كي يميل كي ،اس كےعلاوہ جامعه مليدا سلاميد سے عربي زبان وادب ميں في اے آئر سمجى ياس كيا۔

سبيل اخر عرصة طالب علمي بى سے قلم وقر طاس سے والہاندرشتدر کھتے ہیں، قیام د يو بند بى کے دوران مسلسل لکھتے رہے، یہاں تک کہ اس زمانے میں ان کی تحریریں ہندوستان کے موقر اخبارات اور ماہانہ رسائل میں چینے لگیس، فراغت کے بعد اس دشت کی آبلہ یائی کواپی ول چسپیوں کامحور ہنالیا،جس نے ان کی صحافتی قابلیتوں کواچھی طرح أجال دیا؛ چناں چید یو بند سے نگلتے ہی روز نامہ' ہمارا ساج'' دہلی کے سب ایڈیٹر بنائے گئے، ۱۰۱ء میں روز نامہ' صحافت'' د بلی کے نائب اید پیرر ہے اور مئی ۱۱۰۱ء سے دہلی سے روز نامہ 'انقلاب' وہلی کی نمایندگی کررہے

ہیں، ساتھ ہی اخبارات ومجلّات میں مقالہ نگاری کا سلسلہ بھی جاری ہے۔

سهیل اختر قاسمی کے قلم سے نکل کراب تک مختلف علمی ، فکری پختیقی وسیاسی موضوعات م چالیس سے زائد مضامین ملک کے مشہور اخبارات و جرائد روز نامہ اراشٹر بیرسہارا" دېلى، جماراساج ' دېلى، 'صحافت ' دېلى، ' آ زاد مند' كولكاته، ماه نامه ' دارالعلوم' د يو بند، "ترجمان ديوبند" ديوبند، "مج ميگزين" بمبيگاور" محدث عصر" ديوبند دغيره حجيب ڪياور ا پی ظاہری ومعنوی خوبیوں کی بنا پر کافی پیند بھی کیے گئے ہیں۔

یہ دا قعہ بھی ہے کہ انھول نے اپنے اب تک کے مختفر تحریری کیریر میں متذکرہ عنوانات پر لکھتے ہوئے جس دیدہ ریزی اور دقتِ نظری کا مظاہرہ کیا ہے، وہ ان کے ترقی پذیر صحافتی شعور کا'' شناس نامہ'' بھی ہےاوراً کران کی قلمی جولا نیوں کی شرح ای طرح برقر اررہی ،تو حَيِكتے ہوئے مستقبل کا'' بیش نامہ'' بھی۔

# عمران عا كف خان قاسمى پ: ۱۰ ارا كتوبر ۱۹۸۹ء – ۸رر بيج الاول ۱۳۱۰ ه

جوال حوصله الل قلم فضلا ہے دیو بند میں عمران عاکف خان قائمی بھی خصوصیت سے قابل ذکر ہیں، '' بھرت پور' (راجستھان) سے ان کا وطنی رشتہ ہے، تعلیم کا آغاز الجامعة الاسلامية وارالعلوم محمدیه، میل کھیڑلا، بھرت پور سے کیا اور عربی کے ابتدائی درجات بھی وہیں پڑھے، ٹانوی تعلیم راندر (مجرات) کے معروف علمی ادارہ الجامعة الاسلامیة دارالعلوم اشرفیه میں حاصل کی اور تعلیم راندر (مجرات) کے معروف علمی ادارہ الجامعة الاسلامیة دارالعلوم اشرفیه میں حاصل کی اور حدر آبادہ میں دارالعلوم دیو بندسے فضیلت کی تحمیل کی ، ساتھ ہی مولا تا آزاد بیشنل اردو یو نیورشی، حدید رآباد سے ایم اے (اردو) بھی یاس کیا۔

ادب وصحافت سے شغف زمانہ طالبِ علمی ہی میں بیدا ہوا، جس میں دیو بند کے قیام کے عرصے میں مزید تو انائی آئی اور اسی دوران ان کے مضامین ہندوستان کے بہت سے اخبارات ورسائل میں شائع ہونے گئے، پھر فراغت کے بعد آئھیں ایک سے زائدرسالوں اور اخبار میں کام کرنے کا موقع ملا؛ چناں چہ تتمبر ۱۰۲ء سے فروری ۱۰۲ء تک دہلی کے مشہور اور ورسالہ اللہ کی پکار "میں سب ایڈ بیٹری کی ، مارچ ۱۰۲ء سے فروری ۲۰۱۲ء تک" مسائل دین اردورسالہ "اللہ کی پکار" میں سب ایڈ بیٹری کی ، مارچ ۱۰۲ء سے فروری ۲۰۱۲ء تک" مسائل دین ورنیا اور طب "سے مسلک رہ اور مارچ ۲۰۱۲ء سے تمبر ۲۰۲۷ء تک روزنامہ "جدید فرز" کی مجلس ادارت میں شامل رہے اور اس طرح ان کی ادبی وصحافتی قابلیتیں اجاگر ہوتی رہیں۔

عمران عاکف اِن دنول گو باضابطہ کی رسالے یا اخبار سے وابستہ نہیں ہیں، مگران کے جوال دم قلم کی فیاضیاں پورے عروج پر ہیں اور ہندوستان سمیت بیرونِ ملک کے اخبارات ورسائل میں بھی ان کی نگارشات مسلسل شائع ہورہی ہیں۔

عمران عا کف کے سیاسی تجزیے اور ساجی مضامین میں بڑی گیرائی، ند داری اور نظرو فکر کی درخشانی پائی جاتی ہے، وہ مذکورہ موضوعات کے کسی بھی گوشتے پر لکھتے وقت انتہائی حقیقت بیانی اور چا بک دسی کا مظاہرہ کرتے اور اس کے تمام تر پہلووں پر بھر پورروشن

ڈالتے ہیں۔

ان کا اولی و کلی شعور بھی خاصا بلند اور و سیع ہے اور اس حوالے ہے بھی وہ پوری دیدہ وری کا جوت و سے رہے ہیں، شعیر سیاسی اور خالص ساجی احوال و مسائل کے ساتھ مختلف منوانات پر افسانہ نگاری اور کہانیاں لکھنے کا بھی وہ عمدہ ذوق رکھتے ہیں، ان کے افسانوں اور کہانیوں میں خارجی حقائق اور صدافتوں کے اظہار و بیان کے ساتھ سسپنس، دل شی اور موازین سے درعمنائی کے عناصر بھی بہتمام و کمال یائے جاتے ہیں۔

ویلی، حیدرآ بادم بینی، کولکات، پیٹنہ، رانجی، سری گر، بنگلوراور پاکتان، جاپان اور کینڈا کئی۔ کے اردورسائل واخبارات تک میں اپنے قلم کی گہرافشانیوں کانشان قائم کر لینے والے مران عاکف خان قائمی ابھی صحافت وادب کے میدان کے ''نو وارد'' ہیں، گران کی ادبی مخ مندیوں اور صحافتی حصول یا بیوں کا تشکیل اس قدر توانا و تیزر فقار ہے کہ وہ بہت سے مندیوں اور صحافتی حصول یا بیوں کا تشکیل اس قدر توانا و تیزر فقار ہے کہ وہ بہت سے اس مندیوں اور صحافتی حصول یا بیوں کا تشکیل اس قدر توانا و تیزر فقار ہے کہ وہ بہت سے اس مندیوں اور میں بازی مارتے جارہے ہیں۔

#### شاه نواز بدرقاسمي

١٥١١ أست ١٩٨٩ء - ١٩٨٥م الحرام ١٩١٥ ه

چکگہ ہنگے سہرسہ، بہار سے منسوب شاہ نواز بدر قائمی کی تعلیم کی ابتدا گاؤں کے پرائمری اسکول میں ان کے والدِ محترم ماسٹر محمد بدرالدین صاحب کے زیرِ نگرانی ہوئی، دینیات کا آغاز سمری بختیار پورکے مدرسہ قاسمیہ دارالقرآن سے کیا، فاری درجات مدرسہ امدادیہ، درجھنگہ میں پڑھے اوراول عربی سے تا انتہا دارالعلوم وقف دیو بند میں تعلیم حاصل کر کے اا ۲۰ میں دورے کی شکیل کی، اس کے علاوہ جامعہ دینیات دیو بند سے فضیلت اور مولانا آزاد نیشنل اردویو نیورش، حیررآ بادے ایم اے (اردو) بھی یاس کیا۔

وقف دارالعلوم کی طالبِ علمی کے دوران طلبہ سہر سہ ومدھے بورہ کی مشتر کہ انجمن کے دیواری پرچہ ''المنت'' کے ایڈیٹر رہے، وہاں کی مرکزی انجمن بزم ججۃ الاسلام کے اخباری نشریہ ''الرسالہ''اور پندرہ روزہ ''القاسم'' کی بھی ادارت کی ،طالبِ علمی ہی کے دوران دوسال دیوبند کے مشہور رسالہ ماہ تامہ ''ترجمانِ دیوبند'' میں خبرنامہ کا کالم لکھا، ای طرح دارالعلوم وقف

کرتر جمان ماہ نامہ 'ندا ہے دارالعلوم' میں ہمی سال ہر' کوائی بس جامعہ' کلفتے رہے۔

• ۲۰۱۰ء ہے دبل کے اردوروز نامہ ' ہندوستان ایک پرلیں' میں نامہ نگاری شروع کی اور اِن دنوں ' ہندوستان ایک پرلیں' سمیت پٹنہ کے'' قومی تنظیم' مہبئ کے'' اردو ٹائمنز' اور ہمو پال کے متعدر ''اردوا یکشن' کی بھی دیو بند ہے نمایندگی کررہے ہیں ،اسلا مک فقہ اکیڈی (انڈیا) کے متعدر فقع کی سیمیٹاروں کی تیار کردہ ان کی رپورٹس بھی ملک بھر کے مشہور رسائل واخبارات میں شائع ہوچکی ہیں اور ان کے ایک سے زائد سوائی مضامین بھی کئی اخباروں اور سے ماہی ''حسن تدبیر' ہوچکی ہیں اور ان کے ایک سے زائد سوائی مضامین بھی کئی اخباروں اور سے ماہی ''حسن تدبیر' مربئی وغیرہ میں جھی ہیں۔

دیلی '' اصحابِ صفہ' آگرہ ، ماہ نامہ ''اذائی بلال' آگرہ ''صوت القرآن' احمہ آباد،اور'' ج

شاہ نواز بدر کی صحافتی جولا نیاں ابھی ابتدائی مرحلے میں ہیں ،گروہ اپنے اندرا بھرنے اور آگے بڑھنے کا بے بناہ حوصلہ وجذبہ رکھتے ہیں ،جوان شاءاللّٰد اُنھیں اس میدان میں خاطر خواہ کامیا بی و بامرادی ہے ہم کنارکرےگا۔

 $\Diamond \Diamond \Diamond \Diamond \Diamond \Diamond$ 

### آن لائن صحافت اورفضلا ہے دار العلوم دیو بند آن لائن صحافت کیا ہے؟:

انفارمیشن نکنالوجی کے میدانوں میں دہادم واقع ہونے والے جرت ناک تغیرات اوراس کی بے پناہ صول یا ہوں سے حیات انسانی کا ایسا کوئی بھی پہلونہیں، جو متاثر نہ ہو، خاتلی و آفیشل امور سے لے کر تجارت و معیشت و معاشرت و سیاست تک کا کوئی بھی شعبہ اس کی زو سے باہر نہیں، ذرائع ابلاغ کے عجیب وغریب اور ہمہ گیرو ہمہ دس سیلاب نے انسانی زندگی کوشینی رفتار و دی ہے، ساری کا نئات اپنی تمام تر و سعتوں کے باوجود ایک گاؤں کی مائند ہو چی ہے، موجودہ ابلاغی و سائل میں اخبارات، ریڈیواور ٹیلی ویژن کے ساتھ ایک نیا شعبہ انٹرنیٹ کا بھی جڑگیا ہے، جوان سب سے '' دراز دست'' بھی ہے، '' تدرس'' بھی اور'' دوررس'' بھی ؛ چٹال چہ آگر آپ کمیوٹراورائٹرنیٹ کے استعال سے واقف ہیں، تو محض ماؤس پر پڑنے والی آپ کی انگلی کی معمولی کی دیش آپ کو بل بھر میں دنیا بھر کی اطلاعات و معلومات فراہم کراستی اور منٹوں میں آپ کوموجودہ گلوبل معاشر سے ہے آگا، پخش کتی ہے۔

يس منظرو پيش منظر:

الافار المان الما

ویب سائٹ بنائی،اس کے بعد سے انٹرنیٹ کی دنیا میں لگا تاریخ تجر بات کی دوڑ جاری ہے اور آج صورت حال ہے ہے کہ دنیا کا شاید ہی کوئی قابلِ ذکر اخبار ،میگزین اور ٹی دی چینل ہوگا،جس کی اپنی ویب سائٹ نہو۔

اردوز بان اورانٹرنیٹ: •

جہاں تک اردوکا تعلق ہے، انٹرنیٹ سے اس کی شناسائی کی مدت زیادہ سے زیادہ پندرہ سال پرانی ہے، اردوکو انٹرنیٹ سے متعارف کرانے کی پہلی کوشش پاکستان کے سیدظفر کاظمی نے کی تھی، انھوں نے ہی پہلی دفعہ اردو شاعری پر تبادلۂ خیالات کے لیے Language Urdu Poetry نامی نیوز گروپ تیار کیا تھا، ابتدا میں اس کی حیثیت صرف ایک ذاتی Wabpage کی تھی اور اس میں روئن رسم الخط والی اردو استعال ہوتی تھی، چوں کہ ایک ذاتی وقت نیٹ پر استعال کرنے کے لیے کوئی اردو سافٹ و بیئر نہیں تھا؛ اس لیے زیادہ ترکام ای موٹن اردو میں ہوتا تھا، پاکستانی ڈاٹا میٹجمینٹ سروسز (PDMS) کا اردو سافٹ و بیئر کھی کنسیٹ سافٹ و بیئر کھی کنسیٹ سافٹ و بیئر کھی کا موروس بی کا موٹن کی کسیٹ سافٹ و بیئر کھی کا موٹن کی کسیٹ سافٹ و بیئر کھی کا موٹن کی بعد اردو و بیٹر کھی کسیٹ سافٹ و بیئر کھی کا موٹن کی ویٹ سافٹ و بیئر کھی کسیٹ سافٹ و بیئر کھی کسیٹ سافٹ و بیئر کھی کا موٹن کی ویٹ سائٹ وجود میں آنے گیں۔

#### ار دو صحافت اورانٹرنیٹ:

ورلڈوائڈویب (۱۷۵۵) پراردوکی سب سے پہلی ویب سائٹ المت ۱۹۹۸ء میں لانچ کی گئی،البتہ سب وجود میں آئی،یدویب سائٹ ۱۹۹۸ء میں لانچ کی گئی،البتہ سب وسیع اور مقبول عام ویب سائٹ wrdunet و urdupoint.com کو پہلا نیوز پورٹل مانا جاتا ہے،دیگر زبانوں کی طرح اردواخبارات اور بہت ی میگزینیں بھی اپناای ایڈیشن نکال ربی جاتا ہے، دیگر زبانوں کی طرح اردواخبارات اور بہت کی میگزینیں بھی اپناای ایڈیشن نکال ربی جیں،اس حوالے سے سبقت پاکستان کے مشہور اخبار روز نامہ '' جنگ' کو حاصل ہے،اس نے بیں،اس حوالے سے سبقت پاکستان کے مشہور اخبار روز نامہ ' جنگ' کو حاصل ہے،اس نے سب سے پہلے اپنا نیٹ ایڈیشن شروع کیا تھا، جرمنی سے نکلنے والی ادبی میگرین ''جدیدادب' انٹر سب سے پہلے اپنا نیٹ ایڈیشن شروع کیا تھا، جرمنی سے نکلنے والی ادبی میگرین ''جدیدادب' انٹر رسائل اپنا نیٹ ایڈیشن نکال رہے ہیں۔

اردومیں کھالی ویب سائٹیں ہیں، جوخروں کے لیے دقف ہیں،ان میں

alqamaronline,bbcurdu.com,urdunews.net/urdu.com -ستجور ومقبول اور برطى ديب سائنس بين urdupoint.com,urdustan.com

مندوستان اورآن لائن صحافت:

ہندوستان میں ۱۹۱۳ او ۱۹۹۵ء کو ۷۶۸۷ نے ملک میں پہلی بارائٹرنیٹ سروس کا آغاز کیا، شروع میں تین چارسال تک انٹرنیٹ کی دنیا پر ۷۶۸۷ کی اجارہ داری قائم رہی ؛لیکن ۱۹۹۸ء میں افذ ہونے کے بعد اس ۱۹۹۸ء میں تیزی ہے ترتی کے مراحل طے ہونے گئے اور تجارت کے علاوہ خبروں کی ترسیل کے سمت میں تیزی ہے ترتی کے مراحل طے ہونے لگے اور تجارت کے علاوہ خبروں کی ترسیل کے لیے بھی انٹرنیٹ کا استعال شروع ہوا، ہندوستان میں خبروں کی پہلی ویب سائٹ بنانے کا سہرا مشہورا گریزی اخبار "دی ہندو" کے سر ہے، اس اخبار نے ۱۹۹۵ء میں اپناای ایڈیشن جاری کیا، پونے یو نیورش میں کیے گئے ایک ریسری کے مطابق ۱۹۹۸ء میں پورے ملک میں ۱۹۸۸ ایسے اخبارات تھے، جن کا انٹرنیٹ ایڈیشن نکاتا تھا۔

مندوستان کی دوسری زبانوں کی مائنداردونی جاری ورلڈواکڈویب سے اپنے کوم بوط
کرلیا ہے، آج اردوویب سائٹس بھی کافی تعداد میں اپنے تمام تر تنوع اور دنگارگی کے ساتھ موجود ہیں،
یہاں آپ کوا خبارات اور رسائل کے آن لائن ایڈیشن کے علاوہ ادب و فقافت سے متعلق ایک پور سے
جہان سے آگاہی حاصل ہوگی، شعرا، ادبا اور قلم کاروں کی ڈائر یکٹری بھی موجود ہے، جس کی مدوسے
آپ انٹرنیٹ پر بدراہِ راست ان سے واقفیت حاصل کر سکتے اور ان کی تخلیقات سے مستفید ہو کئے
ہیں، آپ کواگر مشاعروں سے دل چہی ہے، تو آپ مشاعر سے کی ویب سائٹ پر جاسے اور اپنی موجود ہوں ابنالی بیند شعرا کے کلام کو پڑھاور سے در پہنی ہے، تو آپ مشاعر سے کی ویب سائٹ پر جاسے اور ان کی علاوہ غالب، اقبال
پیند شعرا کے کلام کو پڑھاور س نیجے ، موجودہ شعرا کی تی ویب سائٹ (Blog) کے علاوہ غالب، اقبال

اور فیض احمد فیض وغیرہ جیے شعرا کا کلام بھی وافر مقدار میں نیٹ پر دست یاب ہے، تو می و بین اقوا می خبر بیں اور خبریں ، اولی ، نقافتی پروگرام ، سائنس ونکنالو ہی اور زندگی کے تمام تر شعبوں سے متعلق معلومات ومواد ہمہ دم انٹر نمیٹ پر موجود ہیں ، آپ جب چاہیں ، ان سے مستفید ہو تکتے ہیں۔ انٹر نمیٹ بر میہلا ہندوستانی ار دوا خیار:

ہندوستان میں سب سے پہلے حیور آباد کے کثیر الاشاعت اردوا خبار روزنامہ ' سیاست'
خ ۱۹۱۵ است ۱۹۹۵ میں اپنائی ایڈیشن شروع کیا ،اردوکا پہلاای بیپر ہونے کاشرف بھی ای
اخبار کو حاصل ہے، ۲۰۰۰ راکتو بر ۲۰۰۰ ء کو وزیر اعظم من موہن شکھ کے ہاتھوں اس کا اجرا ہوا تھا۔
و یب دنیا روز بہروز رو بہترتی وعروج ہے اور دیگر زبانوں کو عالم گیریت عطا کرنے کے
ساتھ اُس نے اردو کو بھی کافی وسعت پذیریوں ہے ہم کنار کیا ہے ارواردوا دب کا دامن اس کی
وجہ سے پہلے ہے بہت زیادہ دراز ہو چکا ہے، گر چہا بھی بھی اردود نیا کواس حوالے سے کی کمیوں کا
سامنا ہے اور و یب دنیا میں اے وہ ہولتیں حاصل نہیں ہیں ،جودیگر زبانوں کو حاصل ہیں۔
سامنا ہے اور و سب دنیا میں اے وہ ہولتیں حاصل نہیں ہیں ،جودیگر زبانوں کو حاصل ہیں۔
انٹر نہیں اور اسمال می صحافت:

دارالعلوم ديو بندكا صحافتي منظرنامه

الهاسم

ملتان، اور'' فقیہ'' سرگود صاوغیرہ نیٹ پر دست یاب ہیں، نیز وہاں کے علا، دعات اور مفکرین کی دسیوں ایسی ویب سائنیں بھی ہیں، جن پر ان کے بیانات ہم برات اور اکابر امت کے وقع قلمی رشیات آپ کو بڑھے اور سننے کو ملیں گے۔

ہندوستان میں بھی دین مدارس کی تعداد ہزاروں میں ہے،البتدان میں چندمرکزی حیثیت رکھتے ہیں اوران کی باضابطہ ویب سائیں ہیں،جن پران کا مکمل تعارف اور دیگر تفصیلات اوران سے جاری رسائل ومجلّات بھی اہتمام ہے ڈالے جاتے ہیں۔

دارالعلوم د يو بندكي ويبسائث:

سسس معلق مرکزی معلومات فراجم کی گئی ہیں، اس پردار العلوم دیو بندگی کھی جی ویب سائٹ مطوری اور نمایاں ویب سائٹ بریختلف مرکزی عناوین کے تحت دارالعلوم ،اس کے ارکانِ تاسیسی وشوری اور نمایاں ومشاہیر فضلا کے متعلق ضروری معلومات فراجم کی گئی ہیں، اس پردارالعلوم دیو بندگی تازہ ترین خبریں، نصابِ تعلیم، نمائج امتحانات اور ماہ نامہ دورالعلوم و ویبندگی تازہ ترین خبریں، نصابِ تعلیم، نمائج امتحانات اور ماہ نامہ دورالعلوم و دورالعلوم کی گئی ہیں، اس پردارالعلوم دیو بندگی تازہ ترین خبریں، نصابِ تعلیم، نمائج امتحانات اور ماہ نامہ دورالعلوم و دورالعلوم کی گئی ہیں، اس بردارالعلوم دیو بندگی تازہ ترین خبریں، نصابِ تعلیم، کا متحانات اور ماہ نامہ دورالعلوم و دورالعلوم کی گئی ہیں، اس بردارالعلوم دیو بندگی دست یاب ہیں۔

تعارف دارالعلوم:

اس عنوان کے ذیل میں ہندوستانی تاریخ میں واقع ہونے والے ان انقلابات پر تفصیلی روشی ڈالی گئی ہے، جن کے نتیج میں یہاں ہے مسلمانوں کاعلمی، دینی، سیاسی ومعاشی غلبہ جاتار ہا اور ایسٹ انڈیا کمپنی کا ہمہ نوعی تسلط ہو گیا تھا، اس کے بعدان حالات کا تذکرہ ہے، جن کے سبب اکامر دارالعلوم نے ایک مدر ہے کی بنیا دڈ النی ضروری مجھی، اس میں دارالعلوم کے قیام کے نصب اکامر دارالعلوم نے ایک مدر ہے کی بنیا دڈ النی ضروری مجھی، اس میں دارالعلوم کے قیام کے نصب العین اور اس کے اساسی اصول وضوابط کار پر بھی بحث کی گئی ہے، حضرت نانوتو گئے کے الہامی ہشت گانہ اصول کو بھی بیان کیا گیا ہے۔

مىلك دمشرب:

اس کے ذیل میں شرعی علوم ،تصوف وسلوک اور انتاع سنت وغیرہ کے حوالے ہے اکابر دیو بند کے مسلک دمشر ب کی وضاحت پیش کی گئی ہے۔

#### تعارف علاے ديوبند:

اس میں دارالعلوم کے ارکانِ تاسیسی،اب تک کے مہتمین ،صدور وشیوخ الحدیث، مفتیانِ کرام اورار کانِ مجلسِ شوریٰ کا اجمالی تذکرہ وتعارف ہے۔

#### مشاہیر علماے دیو بند:

اس عنوان کے تحت دارالعلوم دیوبندسے علم وتربیت حاصل کرکے دنیا بھرکے خطوں میں تفسیر ،حدیث علم کلام ،تصنیف و تالیف ،فقہ و افتا ، درس و تدریس تبلیخ و اشاعت دین ،تصوف و سلوک ،جہاد و قیادتِ اسلامی اور ادب و صحافت کے میدانوں میں خد مات انجام دینے والے مشاہیر فرزندانِ دیوبند کی طبقہ واراجمالی فہرست درج کی گئی ہے۔

#### نظام معلیم وتر بیت:

اس میں پہلے قدرت تفصیل سے عربی کے نصاب تعلیم کے مختلف ادوار اور ان میں واقع ہونے والی تبدیلیوں کا جائزہ لیا گیا ہے اور اس کے بعد دار العلوم کے نصاب تعلیم کے توازن، افادیت اور ٹمر خیزی کو بیان کیا گیا ہے۔

# دارالعلوم كى تعليمي خصوصيات:

اس میں عصر حاضر کے رائج مختلف طرق و نظام ہائے تعلیم پر مختفر تبھرے کے ساتھ دارالعلوم کے تعلیم اردو کے علاوہ دارالعلوم کے تعلیم نظام کی متنوع خصوصیات پر روشنی ڈالی گئی ہے، بیتمام چیزیں اردو کے علاوہ عربی، انگریزی اور ہندی زبانوں میں بھی موجود ہیں۔

دارالعلوم کے اردوتر جمان ماہ نامہ'' دارالعلوم''اور عربی ترجمان ماہ نامہ''الداعی''کے تازہ شارول کے ساتھ گزشتہ تین سالوں کے مکمل شارے بھی دیکھے جاسکتے ہیں، دارالعلوم کے دارالا فقا کی بھی علیحدہ دیب سائٹ www.darulifta-deoband.org کی بھی علیحدہ دیب سائٹ والے فقہی سوالوں کے جوابات دیے جاتے ہیں۔

فضلا بدار العلوم اورآن لائن صحافت:

دارالعلوم کے موجودہ فضلا کی ایک معتد بہ تعداد جہال موجودہ پرنٹ والیکٹرانک میڈیا سے مربوط اور قابلِ قدر خدمات میں مصروف ہے، وہیں ان میں سے بہت سے آن لائن صحافت سے بھی وابستہ ہیں اور ان کی او بی بملمی وساجی نگارشات اخبارات اور سائلِ مطبوعہ کے علاوہ بیمیوں ای میگزیس میں بھی بہ پابندی چیسی ہیں، ایسے فضلا ہے دیو بند میں ڈاکٹر منور حسن کمال ،عبدالقاور شہر قاسمی ، عابدانور ،عبدالواحد رحمانی ، وارث مظہری قاسمی ، مفتی محمدالله خلیلی قاسمی ، بر ہان الدین قاسمی ، منظرامام قاسمی ، ابراراحمداجراوی ، فاروق اعظم قاسمی اور عمران عاکف خان قاسمی ، منظرامام قاسمی ، ابن میں سے بیش تر کے ذاتی Blogs بھی ہیں ، جن پر ان کے مفایین دیکھے اور پڑھے جاسکتے ہیں۔

دارالعلوم کے متاز فاضل ہندوستان کے دیدہ ورفقیہ اور مشہور اہلِ قلم مولا نا خالدسیف اللہ رجانی کی ذاتی ویب سائٹ www.khalidsaifullah.com کے عنوان سے ہے، جس بران کی بصیرت افروز تحریروں کا خاصا ذخیرہ موجود ہے اور ہندو ہیرونِ ہند کے مطبوعہ دینی وعلمی رسائل سمیت بہت می ای میگزینوں میں بھی اُن کی وہ تحریرین قتل کی جاتی ہیں۔

مجلسِ تحفظِ نتم نبوت وارالعلوم و یوبند کے نائب ناظم مولانا شاہ عالم گورکھپوری بھی ایک ویب سائٹ پرانھوں ویب سائٹ پرانھوں www.mtkn-deoband.org چلارہے ہیں،اس ویب سائٹ پرانھوں نے جہاں نتم نبوت سے متعلق علما ہے دیوبند کی وقع تحریروں اور مرزائیت کی تر دید وتضعیف کے لیے عمرہ موادمہیا کررکھا ہے، وہیں وہ اس پرایک رسالہ بھی ' دختم نبوت' کے نام سے نکال رہے ہیں۔

دارالعلوم دیوبند کے دیب ایڈیٹر مفتی محمد اللہ قائمی بھی دارالعلوم کی دیب سائٹ کے لیے مواد تیار کرنے کے ساتھ ایک نیوز پورٹل بہ عنوان www.deoband.net چلارہے ہیں، جو ذہبی صلقوں میں کافی مقبول ومعتبر ہے۔

دارالعلوم کے ایک اور فاضل مولانا نجیب قاسمی (مقیم ریاض) بھی اپنی ویب سائٹ www.najeebqasmi.com کے نہر بن علمی وبلیغی خدمات انجام دے رہے ہیں۔

دارالعلوم ہی کے ایک جواں سال وباصلاحیت فاضل مولانا غفران ساجد قاسمی (پیجھی ریاض میں مقیم ہیں)ایک ماہانہ ای میگزین''بصیرت آن لائن'' کے نام سے نکال رہے ہیں، اے www.baseeratonline.com پر پڑھا جا سکتا ہے۔

اس طرح وقف دارالعلوم و بوبند اور حلقه وبوبند کے متاز تعلیمی ادارے دارالعلوم ندوق الغلما بكھنۇ ، مدرسەشا ہى ، مرادآ باد ، جامعه مظاہرِ علوم ،سہارن بور كى بھى ویب سائٹیں ہیں ،جن پر وہاں سے نکلنے والے رسائل بھی موجود ہیں،اسی سالہ قدیم علمی،ادبی بخقیقی واصلاحی رسالہ ماہ تامہ 'الفرقان' کا بھی جنوری ۲۰۱۳ء سے نیٹ ایڈیشن شروع کردیا گیا ہے، یہ رسالہ ، www tauba.com پردست یاب ہے، تازہ شارے کے علاوہ ۲۰۱۱ء تک کے ممل شارے بھی دیکھے جاسكتے بيں، چننى كا ماہ نامہ انابت بھى www.inaabat.com پر موجود ہے، دار العلوم دیوبند کے رکنِ شوری مولانا بدرالدین اجمل علی القاسمی کے قائم کردہ ادارہ مرکز المعارف ایجوکیشن اینڈ ریسرچ انسٹی ٹیوٹ سے مولا نا بر ہان الدین قاسمی کے زیرِ ادارت نگلنے والا ماہانہ انگریزی رسالهٔ "ایسٹرن کریسینٹ" بھی www.easterncrescent.in پریڑھا جاسکتا ہے ،عبدالباسط اساعیل کے زیرِ ادارت جاری ہفت روزہ انگریزی اخباری میگزین "دی أيسرن يوست' كا بھي نيك ايديشن www.theeasdternpost.com إنكام ب ممبئی سے امتیاز رحمٰن مرچنٹ کے زیرِ ادارت شائع ہونے والی ہندوستان کی واحدا قضادی اسلامی انگریزی میگزین 'اسلامی تجارهٔ'' بھی www.islamitijara.com پر پڑھی جاسکتی ہے مبئی ہی کی بلوزم میڈیا کمپنی کا ماہانہ انگریزی رسالہ 'معلم' اور بنگلورکا'' میڈیا اسکین' بھی اپنی ای کالی نکالتے ہیں۔

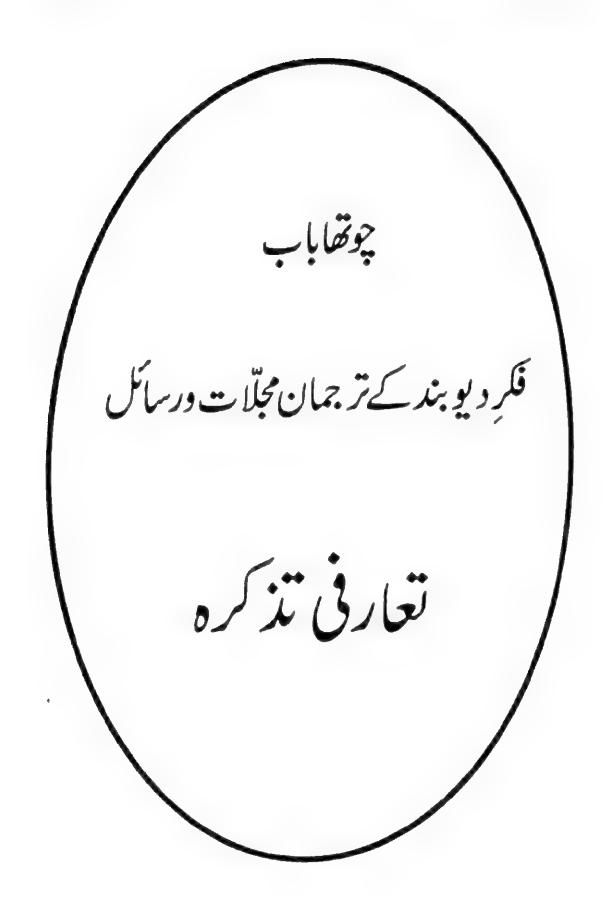

''اں باب میں اُن رسالوں کا ، اُن کے مشمولات کی روشی میں تعارف بیش کیا گیا ہے، جو ہندوستان بھر سے فضلا ہے دارالعلوم کی ادارت ، سر پرسی یا گرانی میں نکلتے ہیں یا جن کے ادارہ تحریر کے ارکان میں دارالعلوم کے فاضل شامل ہیں یا جن کے شمیر وخمیر میں دیو بندی فکر جَو لاں ہے، ان رسالوں کے جو صفحات درج کیے گئے ہیں، وہ عمومی ہیں استثنائی صور تیں مشتی ہیں''۔

#### ماه نامه مندایشایی "(صفحات: ۱۲۷)

یہ بابانہ رسالہ ہے، جوحضرت الا مام محمد قاسم النا نوتو گئے کے ہاتھوں قائم کردہ اداروں میں ہے ایک مدرسہ شاہی مراد آباد سے شائع ہوتا ہے، اس کا آغاز ۱۹۹۰ء میں ہوا تھا، جب ادار سے مہتم مولانا رشیدالدین حمیدگ تھے، اس کے مدیر و مرتب شروع ہی سے مفتی محمر سلمان مصور پوری ہیں، یہ رسالہ ان چند علمی و فد ہمی رسائل میں شامل ہے، جنھیں غیر معمولی شہرت وقبولیت حاصل ہے، ''نو و ہدایت' کے تحت اس کی ادار تی تحریبی، ''نظر وفکر''میں شائع ہونے الیاسی وفکری مضامین'' افا دات قرآنے ''میں خداوندی کلام کے مقتبس حصوں کی تغیر، ''درب و مدیث' کے خمن میں نی پاک کے ذریعے امت مرحومہ کو دی گئی رہنمائیوں کی ہم دردانہ نشان مدیث' کے ذریعے امت مرحومہ کو دی گئی رہنمائیوں کی ہم دردانہ نشان وی'' مقالات و مضامین'' میں شائع ہونے والی گراں قدرسیاسی و حاجی تجزیاتی تحریبی، ''مطالعہ کی میز' میں نئی مطبوعات پر کیے جانے والے بیش قیمت و حقیقت افر در تبھر ہے اور ''جامعہ کی میز' میں نئی مطبوعات پر کیے جانے والے بیش قیمت و حقیقت افر در تبھر ہے اور ''جامعہ کی شہر دورو'' کل دستہ شاہی کے وہ خوش منظر وعظر بیز پھول ہیں، جن کی بھینی بھینی خوشبووں سے لیک دنیا مسرور و محور ہورہی اور جن کے ذریعے فکر ونظر کے چمنستان میں تازہ بہتازہ گل شکونے میں مناس لے کے کی ضخیم اور تاریخی و دستاویزی شارے بھی نکلے ہیں، جن میں "تاریخ شاہی نمبر'' ''جو دزیارت نمبر'' اور ''فت النبی نمبر'' خاص اہمیت رکھتے ہیں۔ '

### ماه نامه ' مظاهرِ علوم' (صفحات: ۴۸)

اپر مل ۱۹۹۳ء ہے لگا تاراشاعت پذیر بدرسالہ جامعہ مظاہرِ علوم، سہاران پور (جدید) کا زیمان ہے، اس کی سر پرست مولا ٹامجہ طلحہ صاحب فرماتے ہیں، جومظاہرِ علوم کے سر پرست اور دارالعلوم ویوبند کے رکن مجلسِ مثوری ہیں ہاس کے نگرال مولا نامجہ شاہد، امین عام مظاہرِ علوم اور مدیرِ تحریر مولا ناعبداللہ خالہ قاسی خیر ہیں، جب کہ مدیر مسئول مولا نامجہ سلمان، ناظم مظاہرِ علوم اور مدیرِ تحریر مولا ناعبداللہ خالہ قاسی خیر آبادی ہیں، اس رسالے کا اوار مید پر تحریر کے قلم سے ہوتا ہے، جے وہ علی ودینی اور موقع بہ موقع میاس کے خاص اور میاسی وسیاجی وسیاجی موضوعات پر بھی لکھتے ہیں، ' در سِ قرآن' اور ' در سِ حدید'' بھی اس کے خاص اور میتقل کا لم ہیں، ' مقالات ومضامین ' کے کالم ہیں علی، وینی، فکری و تحقیقی مضامین جھاہے جاتے

دارالعلوم ديو بندكا صحافتي منظرنامه

۲۳۸

ہیں، ہند و ہیر ونِ ہند کے دیگر موقر رسائل کے عمدہ اور منتخب مقالات بھی حسب موقع ان کے شکریے کے ساتھ شائع کیے جاتے ہیں، ''شریعت کی نظر میں'' بھی اس کا مسلسل کالم ہے، جس میں مختلف شرعی مسائل پر علما ہے اسلام کے فقاوئی درج ہوتے ہیں، اس ادارے سے گزشتہ سولہ سالوں سے ایک عربی ماہانہ دسمالہ ''المظاہر'' (مدیم: مولا ناشا کرفرخ ندوی) بھی پابندی سے نکل دہا ہے۔

### آ ئينهٔ مظاہرِ علوم (صفحات: ۴۸)

یہ ماہانہ رسالہ مظاہرِ علوم قدیم کا ترجمان ہے،اس کے سر پرست مولانا محرسعیدی، مربر مسئول مولانا ریاض الحسن مظاہری اور مدیرِ تحریر مفتی ناصرالدین مظاہری ہیں،اداریہ سمیت اس کے دیگر تمام مشمولات علمی ودین نوعیت کے ہوتے ہیں،اس کے کئی اہم خصوصی شارے بھی مظرِ عام پر آکر کافی پیند کیے گئے ہیں،جن میں مولانا مفتی مظفرالا سلام (سابق ناظم جامعہ مظاہر علوم) کی حیات وخد مات پرمشمل 'فقیہ الاسلام نمبر''،حصرت مولانا شاہ ابرارالحق ہردوئی پر''می السنہ نمبر'' مولانا الطہر حسین اجراڑ وی پر'' شیخ الا دب نمبر'' اور''تحفظ حم نبوت نمب'' بہطور خاص قابل فرکر ہیں۔

### ماه نامه "اذانِ بلال" (صفحات: ٦٢)

بیرسالہ شہرِ تاج کے معروف علمی ودینی ادارہ' دارالعلوم،آگرہ' ہے گزشتہ تیجیس برسول سے جاری ہے،اس کے مدیر مولا ناابوالبر کات مظاہری اور سر پرست مولا نامحہ سالم قاسمی ہیں،اس رسالے کے مشمولات تمام ترعلمی ودینی نوعیت کے ہوتے ہیں،فقہی موضوعات پر بھی لکھا جاتا ہے،' تعارف وتبھرہ' میں نئی تصانیف پر تبھرہ کیا جاتا ہے، جب کہ' خبر نامہ' میں ملکی اخبارات کی منتخب خبریں شائع کی جاتی ہیں۔

# ماه نامه (المحمود "(صفحات: ۴۸)

بیرسالہ ۱۹۹۷ء سے جامعہ محمود یہ علی پور، ہا پوڑ روڈ ،میرٹھ سے بہ یادگار فقیہ الامت مولانا مفتی محمود حسن گنگوہ کی نکل رہا ہے،اس کے مدیرِ اعلیٰ مفتی محمد فاروق ،ہتم جامعہ محمود بیاور معاون رم مولانا سرور عالم رحمانی بین سید سال قرآنی افادات اور نبوی ارشادات کے علاوہ عومی ویوتی واصلاحی موادی اشاعت برل ورد بتا ہے اس بین مسئد البند حضرت شاہ ونی الله محدث و باوی ، فقید الامت مفتی محمود حسن کنگوی اورد بیراصحاب تصوف وسلوک کے اقوال ، مافوظات اور ان کی حیات و خد مات سے متعلق تحریریں بھی اکثر وبیش تر شائع کی جاتی ہیں ،''احوال وکوا اُف ' میں جامعہ محمود یہ کے شب روز کی سرگرمیوں کی تفصیلات درج کی جاتی ہیں ،''احوال دکوا اُف' کے تحت محمود یہ کے شب روز کی سرگرمیوں کی تفصیلات درج کی جاتی ہیں ،''اتاب المسائل' کے تحت آئے دن چیش آنے والے مسائل کا شری حل بیان کیا جاتا ہے اور ''عالمی خبرین' بھی اس رسالے کا مسلسل کالم ہے ، جس میں ہندوستان سمیت دیگر مما لک عالم کی فتی خبریں ، وتی ہیں۔

#### ماه نامه (ارمغانِ ولي الله (صفحات: ۴۹)

بیرساله مندالبند حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے آبائی وطن مصلت سے گزشتہ ہیں سالوں سے نکل رہا ہے،اس کے سر پرست مشہور عالم دین اور داعی الی اللہ مولا نامحہ کلیم صدیقی اور مدیر مولا نا وصی سلیمان ندوی ہیں،اس میں اکثر دہیش تر دعوتی مضامین اشاعت پذیر ہوتے ہیں،مولا نا موصوف کے ذریعے دامنِ اسلام سے وابستہ ہونے والے خوش قسمت افراد کے انٹرویوز بھی 'دنسیم ہدایت کے جھو نکے' کے زیرِ عنوان مسلسل چھا ہے جاتے ہیں، ' خبروں کی دنیا'' اور دفقہی مسائل' ' بھی اس کے خاص کالم ہیں۔

#### ماه نامه (متحفه خواتین (صفحات:۲۴)

جامعہائس البنات، مرادآباد کا آرگن بیرسالہ جنوری ۱۲۰۰۰ سے متواتر نکل رہا ہے، اس رسالے کے خصوصی سر پرست مولانا محد سلمان حسینی ندوی، مفتی محد سلمان منسور پوری ، مفتی عبدالروئ سیتا پوری اور نگرال مولانا خضر محد کشمیری ، استاذ دارالعلوم دیو بند ہیں ، جب کہ اس کی مدیرہ محتر مدغر الداختر شمسی اور معاون مدیر مفتی اہل اللہ قاسی ہیں ، خواتین اسلام کاتر جمان بیرسالہ کونا گول خویول اور ظاہری ومعنوی حسن و جمال اور آرایشوں کا حسین مرقع ہے، '' نظر وفکر''اس کا افتتاحی کا کم ہے، جس میں غرالہ اختر صاحبہ کا عمدہ اور معلومات سے بھر پور مضمون ہوتا کا افتتاحی کا کم ہیں، حمد ینظمیس اور نعیش بھی اس کے مستقل کا کم ہیں، حمد ینظمیس اور نعیش بھی اہتمام

ہے چھالی جاتی ہیں،ان کے علاوہ مختلف علمی، دین، معاشرتی واصلاحی موضوعات پہیں قیت مقالات اس رسالے کی رونق کودوبالا کرتے ہیں،''صحت نامہ'' میں طبی مضامین شائع کیے جاتے ہیں، ' دنیا کی خبریں' عالمی اخبار کے لیے خاص ہے، '' آپ کا دستر خوان' بھی اس کا ایک مخصوص کالم ہے،جس میں انواع واقسام کے کھانے تیار کرنے کے طریقے بتلائے جاتے ہیں،ای رسائے میں بچوں کے لیے بھی ایک خصوصی گوشہ ہے، جس میں تربیتِ اطفال کے رہنمااصول اور انھیں وہنی تفریح مہیا کرنے والی کہانیاں شائع کی جاتی ہیں،' جامعہ کے شب وروز' میں ادارے کی مختلف سرگرمیوں کی تفصیلات درج ہوتی ہیں،خوا تین کے اس رسالے کی خاص خوبی ہے کہ اس کے ندکورہ تمام موضوعات پر خامہ فرسائی کرنے والی بیشتر خوا تین ہوتی ہیں، جن میں جامعہ احسن البنات كي استانيوں كے ساتھ طالبات بھي شامل ہوتی ہيں۔

## سه ما ہی ''احوال وآثار'' (صفحات: ۱۳۰)

بدایک خالص علمی بخقیقی ،سوانی و تاریخی مجله ہے، جو جولائی -ستبرا ۲۰۰ء سے معروف عالم ومحقق مولا نا نورالحن راشد کا ندهلوی کے زیر ادارت حضرت مفتی الهی بخش اکیڈی ، کا ندهله ، شلع مظفر تكر سے شائع مور ہا ہے،ال رسالے كاسرايا انتهائي پُركشش وخوش منظر ہونے كے ساتھ تحقيق وتاریخ کے نو بہنو روزن واکرنے والا ہوتا ہے،اس رسالے کے ذریعے مولانا کا ندھلوی عام نگاہوں سے اوجھل علاے دیو بند کی متنوع خد مات کو ثبوت و شواہد کی روشی میں پیش کرنے اور علمی د نیا کو قابلِ اعتماد مواد فراہم کرنے کی بیش بہا خدمت انجام دے رہے ہیں اور کئی تحقیقی تصنیفات، جو مولا ناموصوف کے قلم سے نکلی ہیں، پہلے وہ اِس کے صفحات پر بالا قساط حیصپ چکی ہیں۔

### ماه نامه 'یادگارِ اسلاف' (صفحات: ۲۴)

بدرساله میرٹھ کی معروف علمی ودینی درس گاہ جامعہ گلزار حسینیہ، اجراڑہ، میرٹھ سے گزشتہ بارہ سالوں ہے مسلسل نکل رہا ہے،اس کے گرانِ اعلیٰ مشہور عالم وین مولا نا عبداللہ مغیثی ،صدر آل انڈیا ملی کوسل ، جب که مدیر انتحریر مولا ناعقیل احمد قاسمی اور مدیرِ مسئول مولا نا آس محمد گلزار قائمی ہیں،اس کا آغاز مدیرِ مسئول کے اداریے ہے ہوتا ہے،جس میں وہ تازہ موضوعات پرعمدہ تجرباتی مضمون لکھتے ہیں، ' در س قرآن ' اور' در س حدیث' بھی اس کے فاص کالم ہیں ، ان کے علاوہ اس بھی علمی ، اصلاحی ، معاشری ، فکری و سیاس ؛ تمام ترعنوا نات پرعمد و مقالات اشاعت پذیر ہوتے ہیں ، ' طب وصحت' ' بھی اس کا مستقل کالم ہے ، جس بیں انسانی امراض اور ان کے علاج کے تعلق سے نئی دریا فتوں اور و سائل کی نشان دہی کی جاتی ہے ' ' تنقید و تصویب' کے تحت نئی مطبوعات پر تبعر سے کیے جاتے ہیں ، مولا نا عبداللہ مغیثی کے اسفار کی روداد ، فانقاہ مغیثی کے معمولات اور جامعہ گلز ار حسینیہ کے احوال وکوائف بھی پابندی سے شائع ہوتے ہیں ، ' عالمی منظر نامہ' میں ہندوستان اور ہیرون ہندکی فاص خبریں دی جاتیں ہیں ، جب کہ ' یا دِر فتگاں' میں گردو پیش کی معروف شخصیات یا مفاس شرین دیا تر آتی تحریریں شائع کی جاتی ہیں ، گردو پیش کی معروف شخصیات یا کی عالمی شخصیت کی و فات پر تاثر آتی تحریریں شائع کی جاتی ہیں ، میرسالہ بھی اپنے مشمولات کے تنوع ، موضوعات کی ردگار تکی اور گونا گوں خوبیوں کی بنا پر کافی معبول اور پند یدہ ہے۔

ماه نامه "حرا كابيغام" (صفحات: ۴۸)

سے درسالہ می ۲۰۰۳ و سے المعبد الاسلامی ، ما تک مئو، سہاران پور سے نکل رہا ہے، اس کے محرال و مدیر اعلیٰ معروف عالم دین واہلِ قلم مولا تا محمد ناظم ندوی ہیں، جب کہ اس کی مجلسِ ادارت ہیں مولا تا محمد اخر ن ندوی، مولا تا خالہ سلیم الحسینی اور مولا تا زبیر احر شامل ہیں، اس رسالے کا داریہ اختہا کی وقع ، علم ریز اور بصیرت افر و زہوتا ہے، اس میں جہال معروف علمی واصلاحی موضوعات پوری دیدہ ریز ی کے ساتھ برتے جاتے ہیں، وہیں عصرِ عاضر کے ساس و فکری وسابی موضوعات پر بھی بڑی باریک بین اور تدری کے ساتھ لکھا جاتا ہے، اس کے ساس کے ساس و فکری وسابی موضوعات پر بھی بڑی باریک بین اور تدری کے ساتھ لکھا جاتا ہے، اس کے کاداریہ نگارمولا تا محمد ناظم ندوی چوں کہ ایک بابسیرت عالم دین ہونے کے ساتھ ذبان وادب کی مختلف اداؤں سے بھی گہری آ گہی رکھتے ہیں؛ اس لیے ان کا ادارتی مضمون اس حوالے سے بھی بڑا جان دار ہوتا ہے، اس کے بعد اس رسالے ہیں جامعہ مظاہر علوم کے شخ الحدیث اور موجودہ وقت میں علم حدیث اور اس کے جملہ پہلووں سے سب سے ذیادہ واقفیت رکھنے والے موجودہ وقت میں علم حدیث اور اس کے جملہ پہلووں سے سب سے ذیادہ واقفیت رکھنے والے محدث مولا تا محد یونس جون پوری کی معرکہ آراتحقیقات بھی جداومت شاکع کی جاتی ہیں، اس محدث مولا تا محد یونس جون پوری کی معرکہ آراتحقیقات کے علاوہ فکر و تحقیق کے نئے نے عنوانوں کو بھی میں شامل دیگر مقالات بھی چلتے ہوئے موضوعات کے علاوہ فکر و تحقیق کے نئے نے عنوانوں کو بھی میں شامل دیگر مقالات بھی چلتے ہوئے موضوعات کے علاوہ فکر و تحقیق کے نئے نے عنوانوں کو بھی مسلم میں کرنے والے ہوتے ہیں، '' المعہد الاسلامی کے شب روز'' بھی اس کا دائی کا لم ہے، رسالے میں میں کرنے والے ہوتے ہیں، '' المعہد الاسلامی کے شب روز'' بھی اس کا دائی کا لم ہے، رسالے میں میں کرنے والے ہوتے ہیں، '' المعہد الاسلامی کے شب روز'' بھی اس کا دائی کا لم ہے، رسالے میں میں کرنے والے ہوتے ہیں، '' المعہد الاسلامی کے شب روز'' بھی اس کا دائی کا لم ہے، رسالے میں میں کرنے والے ہوتے ہیں، '' المعہد الاسلامی کے شب روز'' بھی اس کا دائی کا لم ہے، رسالے کے میں کرنے والے کو بھی کی بھی کرنے والے کے دوران کے میں کرنے والے کو بھی کرنے والے کو بھی کو بھی کرنے والے کو بھی ہوں کرنے والے کو بھی کرنے کو بھی کرنے کو بھی کرنے کی کرنے کرنے کی بھی کرنے کرنے کو بی کرنے کرنے کرنے کرنے کی کر

ے آخری صفح پرعصری سیاسیات پر جوطنزیاتی مضمون ہوتا ہے، وہ بھی اپنے جلومیں زبان وادب کی جاشنیوں کے ساتھ فکر وخیال کی نئی راہوں سے آشنائی بخشنے والا ہوتا ہے۔

# ماه نامه 'نقوشِ اسلام' (صفحات: ۴۸)

بیدسالہ مرکز احیاءالفکرالاسلامی، سہاران پور سے نگل رہا ہے، اس کے چیف ایڈ یئر مولا نامحمد مسعود عزیزی ندوی ، معاون ڈاکٹر مرغوب عالم عزیزی اور ارکانِ ادارت مولا نامحمود حسن شدوی ، مولا نامحمو مرقائی مجاہد پوری اور مولا نامحمیداللہ قاسمی کمیر نگری ہیں ، ادار یہ سیت اس رسالے کے تمام مضامین علمی ، دبنی و اصلاحی عناوین کا احاطہ کرتے ہیں ، سیاسیات پر بھی اچھے مقالات شاملی اشاعت کیے جاتے ہیں ، تاریخی تحریب بھی اس رسالے میں اکثر شائع ہوتی ہیں ، دبیات پر بھی لکھا جاتا ہے ، ' تبھرے ' بھی اس کا مستقل کالم ہے اور اخیر میں تو می و بین اقوامی خبریں بھی ضرور جھائی جاتی ہیں ۔

## سه ما بی " حکیم الامت " (صفحات: ۴۸)

ظاہری و معنوی خوبیوں ہے لیس یہ رسالہ جنوری ۔ مارچ ۲۰۰۹ء ہے ادارہ تالیفاتِ
اشر فیہ، تھا نہ بھون ہنلع مظفر گر سے نکل رہا ہے، اس کے گراں مولانا سید بجم الحن تھا نوی ، ناظم
خانقاہ امداد بیہ اشر فیہ اور مدیر مولانا بدرالحس شعیب تھا نوی ہیں ، اس رسالے ہیں بہ طورِ خاص عیم
الامت مولانا اشرف علی تھا نوی کی نا در تحریریں ، آ ب کے افادات وملفوظات کے علاوہ ہندو پاک
کے چوٹی کے اہلِ قلم وصاحب دل حضرات کی اثر انگیز تحریریں بھی شائع کی جاتی ہیں ، اس کا ہر
مضمون بے بناہ افادیت کا حامل ہوتا اور دل کی دنیا میں جرت ناک انقلاب بر پاکردینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔

### ماه نامه 'صدای ش" (صفحات: ۴۸)

جامعه اشرف العلوم رشیدی، گنگوه کاتر جمان بیمجلّه ۱۰۱ء سے شائع ہور ہاہے، اس کے مدیر مسئول مولا نامفتی خالد سیف اللّه ہیں، جو جامعہ کے شخ الحدیث اور ناظم بھی ہیں، جب کہ معاون مدیر مولا نا عبدالواجد ندوی، مدیر انتظامی مولا نا قاری عبید الرحمٰن قاسمی اور مدیرِ تحریر مفتی محمد ساجد کھجناوری ہیں، اس کا ادارتی مضمون دینی وعلمی موضوعات کے علاوہ عصری عنوانات پر بھی عمواً مفتی محمد ساجد لکھتے ہیں، 'ضیاے قرآن ' منتخب آیات قرآنی کی تغییراور' ضیاے حدیث' ہیں مخصوص حدیثوں کی تشریح کے ذیل میں ان کے ذریعے دی گئیں ہدایات و تعلیمات ہے روشناس کیا جاتا ہے، ''مقالات و مضامین' کے تحت عام طور پر علمی و فذہبی تحریریں ہوتی ہیں، ''مسائل و قادئی' میں روز مرہ پیش آمدہ مسئلوں کا قرآن و حدیث اور اسلامی منصوصات کی روشی میں مل کیا جاتا ہے، ''اخبارِ جامعہ ' کے تحت جامعہ اشرف العلوم کی علمی و دینی سرگرمیوں، جامعہ اور طلبہ جامعہ کے خاص خاص اجلاسوں کی روداد شائع کی جاتی ہے، جب کہ''کتابی دنیا''عموماً ناظم جامعہ کی خات و قصانیف کے تعارف کے لیے خاص ہے، بانی جامعہ مولانا قاری شریف احمدگنگوں کی حیات و خدمات کے مبسوط تذکر سے پر مشمثل اس کا ایک خصوصی شارہ بھی آجکا ہے۔

#### ماه نامه وشحقیقات اسلامی (صفحات: ۴۸)

یہ رسالہ فروری ۱۱۰۱ء سے انجمن دعوت الی الحق، کیرانہ شلع مظفر گرے شائع ہورہا ہے، اس کے مدیرِ مسئول مولا نامجہ عرفان ناقب قائمی اور مدیرِ تحریر مولا نامجہ صغیر قائی ہیں، اس کا آغاز مدیرِ تحریر کے ادارتی مضمون سے ہوتا ہے، جے وہ ''صریرِ خامہ'' کے عنوان سے مختلف علمی، و بنی وفکری موضوعات پر لکھتے ہیں، ''مقالات ومضامین' کے تحت ہندو ہیرونِ ہند کے مشہور اور با اعتبار اہلِ قلم کی نگارشات کو جگہ دی جاتی ہے، گزشتہ اکا برعلا کے مضامین بھی موقع ہموقع شائع کے جاتے ہیں، ' خبر نامہ' بھی اس کا مستقل کا لم ہے، جس میں عام طور پر ملکی اخبارات کے اقتبار اس کے جاتے ہیں۔

# سه ما بي ' دعوة الصدق' (صفحات: ۵۲)

مرشد الامت مفتی مہر بان علی شاہ برو دی گی یاد میں نکلنے والا بدرسالہ ۲۰۱۱ء سے جامعہ فلاحِ دارین الاسلامیہ، بلاسیور، مظفر گر ہے نکل رہا ہے، اس کے سر برستوں میں مفتی حبیب اللہ مہاجر مدنی، مولا نا عبد الخالق سنبھلی، نائب مہتم دار العلوم دیو بند اور مفتی مجد القدوس خبیب رومی، مفتی مظاہر علوم (قدیم) شامل ہیں، جب کہ اس کی گرانی مولا نامحد اساعیل صادق قاسمی فرماتے ہیں مظاہر علوم (قدیم) شامل ہیں، جب کہ اس کی گرانی مولا نامحد اساعیل صادق قاسمی فرماتے ہیں اور اس کے مدیر تحریر مولا نامیر زام کھیالوی قاسمی، مدیرِ مسئول مفتی محمد عابدیسے قاسمی اور معاون مفتی اور اس کے مدیر تحریر مولا نامیر زام کھیالوی قاسمی، مدیرِ مسئول مفتی محمد عابدیسے قاسمی اور معاون مفتی

دارالعلوم ديو بندكا صحافتي منظرنامه

MAP

اشفاق عالم قائمی ہیں،اس رسالے کا اداریہ گراں کے قلم سے ہوتا ہے، جسے وہ عموماً علمی دندہی موضوعات ير لكهت بين " تعليم القرآن "اور "تعليم الحديث " بهي اس كے متقل كالم بين ان کے علاوہ حکیم الامت حضرت تھا نوی ،مولا نامجر پوسف لدھیا نوی اورمفتی مہر بان علی شاہ بروتی وغیرہ کی تحریریں اور افادات بھی اس رسالے میں مسلسل جھالی جاتی ہیں اور اس کے دیگر مضامین بھی اکثر وبیشتر دین علمی واصلاحی نوعیت ہی کے ہوتے ہیں،" آپ کے دین مسائل" اور "احوال جامعه " بھی ال رسالے کے متقل کالم ہیں۔

#### ماه نامه ''نوائے تن'' (صفحات:۲۴)

جامعداسلاميم بيه جامع مجر،امروبه كاترجمان بدرساله گزشته ايك سال عباري ب مولانا ڈاکٹرسیدمحرطارق (مہتم جامعہ )اس رسالے کے سریرست اورمولانا رفاقت حسین مدیر ہیں،رسالہ خالص علمی نوعیت کا ہے، فقہی مضامین بھی بہ کثرت شائع ہوتے ہیں اور جامعہ کی مرگرمیوں کی تفصیلات بھی بہاہتمام چھایی جاتی ہیں۔

# سه مایی دیینام خلیل " (صفحات: ۴۸)

جامعة تربيخليليه ،انبيه يرزادگان سے بيرسال بھي٢٠١٢ء سے نكل رہاہے،اس كے تمرال مولا نامعین الدین صاحب اور مدیر مولا نامیح الله انتیبو ی بین، رساله این مشمولات کے اتم اِر ے عدہ ہوتا ہے، نگرانِ رسالہ کے تجزیاتی اداریے ادراس کے علاوہ دیگر علمی جھیتی وفکری مضامن میں کافی تنوع اور ہر ذوق کے قاری کی تسکین کا سامان پایاجاتا ہے، ' جامعہ کے شب وروز'' بھی اس کامتعل کالم ہے۔

#### ماه نامه 'الفرقان' (صفحات:۵۲)

گزشته اسی سالول سے پہم اشاعت پذیراس رسالے کے بانی مولانامحر منظور نعمائی تھے اور فی الوقت اس کے مدیر مولا نا مرحوم کے قابل فرزند مولا ناخلیل الرحمٰن سجاد نعمانی ہیں، یہ رسالہ ا پی وسیج تر دکشر الجہات خدمات کے حوالے سے ماضی کی روٹن تاریخ تو رکھتا ہی ہے ،عصرِ حامنر میں بھی اس کی علمی وفکری انفرادیت مسلم ہے،'' نگا واولیں'' کے تحت شائع ہونے والی مولا یا ہود

نعمانی کی تحریری جہاں چیٹم کشا اور فکر انگیز ہوتی ہیں، وہیں 'دخفلِ قرآن' کے زیرِ عنوان مولا نا عتیق الرحلٰ سنبھلی کے سلسلہ وار قرآنی افاوات بھی غیر معمولی وقعت کے حامل ہوتے ہیں، برصغیر کے معروف بزرگ اوراپی سادہ و پرکار وسحر کارتقریر و تحریر کے ذریعے دلوں کی کایا بلٹ دینے کی بیاہ صلاحیتوں ہے لیس مولا نا پیرذ والفقارا حمد نقشبندی کی نگار شات اور ان کی تقریروں کے اقتباسات بھی اس رسالے میں سلسل شائع کیے جاتے ہیں، ان کے علاوہ دیگر بزرگانِ دین کے ملفوظات اور متنوع علمی، دین ہتھی قی و تاریخی موضوعات پر بھی قیمی مقالات اس رسالے میں اہتمام سے تھیتے ہیں۔

#### ماه نامه البدر" (صفحات: ۴۹)

وارالعلوم فاروقیہ، کاکوری، کھنو کا ترجمان بیرسالہ گزشتہ چھتیں سالوں سے لگا تارنکل رہا ہے، اس کے ایڈیٹر مولا تا عبدالعلی فاروقی (فاضل دیو بندوا یم اے) ہیں، جب کہ جلسِ ادارت کے ارکان ہیں مولا نا محمد شفیع قائمی مولا نا محمد کاظم ندوی اور مولا نا عبدالولی فاروقی شامل ہیں، سیاسیات وساجیات پرخیال انگیز و تجزیاتی تحریروں پر شمتل ادار ہے ہے اس کا آغاز ہوتا ہے، جے ایڈیٹر مولا ناعبدالعلی صاحب' پہلی بات' کے ادارتی کالم میں تکھتے ہیں، اس کے بعد معروف علمی ودیٹی موضوعات سمیت عصری سیاسیات پر بھی معروف قلم کاروں اور صحافیوں کے مقالات شائع کے جاتے ہیں، ' آئین' بھی اس کا مستقل کالم ہے، جس میں سیاست و معاشرت و مذہب کے عوان پریائی جانے والی گونا گوں نا ہم واریوں پر طفز کے تیشے چلائے جاتے ہیں۔

#### ماه نامه ''رضوان'' (صفحات: ۴۸)

سے رسالہ گزشتہ چھین سالوں سے بہ یادگار مولانا محمد سنی ندوئی بکھنو سے نکل رہا ہے،اس کے موجودہ مدیر مولانا محمر مزوستی ہیں، بیر سالہ بنیادی طور پرخوا تین کا ترجمان ہے اوراس محاذ پر انتہائی کامیاب بھی ہے،ادار بیسمیت اس کے دیگر بیشتر مشمولات خوا تین کو در پیش مسائل و مشکلات کاحل پیش کرنے والے اور اسلام کی طرف سے عورتوں کو دیے جانے والے علمی، معاشری ومعاشی حقوق کی نشان دہی کرنے والے ہوتے ہیں، عصر حاضر میں عربانیت وفحاشی کے معاشری ومعاشی حقوق کی نشان دہی کرنے والے ہوتے ہیں، عصر حاضر میں عربانیت وفحاشی کے

امنڈتے ہوئے سلاب پر بند باندھنے اور اسلام کی بیٹیوں کو اسلامی اخلاق وعادات کے زیور سے آراستہ ہونے کی تلقین کرنا بھی اس رسالے کے نصب العین میں شامل ہے، نتہی مسائل اور طبی عنوانات پر بھی اس رسالے میں مسلسل لکھا جاتا ہے، اس کی ایک خصوصیت رہجی ہے کہ اس میں مردقلم کاروں کے ساتھ خوا تین اہلِ قلم کی بھی خاصی تعداد ہر ماہ چھیتی ہے۔

#### ماه نامه المؤمنات (صفحات: ۴۸)

بدرسال لكصنو ميس خواتدين اسلام كي معروف ومعتبر درس كاه جامعة المؤمنات الاسلاميد جنوری۲۰۰۲ء سے شائع ہور ہاہے،اس رسالے کے سر پرست مولا ناسعید الرحمٰن اعظمی ندوی، مدیرۂ اعز ازى سعيده نظام الحق، مديرِ مسئول مولانا نجيب الحن صديقي نددى، مديرِ اتظامي مولانا مطيع الحق انظر قاسمي ندوى، مديرتح ريمولا نامطيع الرحمٰن عوف ندوي اور معاون مدريمولا نا وقار الدين تطنفي ندوي ہیں، مدیر تحریر کے قلم ہے اس رسالے کا اداریہ کافی دل چسپ اور اداریہ زگار کی علمی کیرائی مشاہداتی عمق، سیاس بھیرت، عصری آگی اور زبان وبیان برجمر پورقدرت کا عکاس ہوتا ہے،اس کے علاوواس رسالے میں عموماً علمی ، دینی واصلاحی مقالات شامل اشاعت کیے جاتے ہیں ،اسلامی مہینوں کے فضائل ومسائل اور تذ کارِصحابیات بھی اس کے مخصوص عنوا نات ہیں ، دیگرفکری و تحقیق موضوعات پر مجمی ہندوستان کے موقر اہلِ قلم کے مقالات کو جگہ دی جاتی ہے، چوں کہ بیرسالہ بنیا دی طور پرخوا تمن کی ترجمانی کرتا ہے؛اس لیےعورتوں کے گونا گوں مسائل اور ان کے حقوق وفرائض کے تنیک اسلامی تقورات ورجحانات كى بھى اس رسالے ميں كماحقة تشررى كى جاتى ہے، جبى مضامين بھى اس ميں يابندى سے چھاپے جاتے ہیں اور اس کے کالم نگاروں میں بھی مرد اہلِ قلم کے علاوہ جامعة المؤ منات کی معلمات اورطالبات کی معتدبہ تعداد ہر مہینے شاملِ اشاعت رہتی ہے۔

### ماه نامه "نواے ہادی" (صفحات: ۲۲)

قلی بازار، کان بورکی مشہور دینی درس گاہ جامعہ اشاعت العلوم سے جنوری ۲۰۰۱ء سے اشائے تنہ پذیر ہونے والا بیر سالہ اپنے گیٹ اپ علمی واد بی خصائص اور مختلف النوع امتیازی اصاف کی بنا پرشہرت یاب بھی ہے اور غیر معمولی افا دیت ومعنویت کا حامل بھی ،اس کے مدیرِ

اعلی حافظ عبدالقدوس بادی اور مدیر مولاتا اخلاق ندوی ہیں،اس کا ابتدا ئید مدیر اعلی، جب که ادار بدمدی کے قلم سے ہوتا ہے، خصوصی تحریر کے تحت موقع اور زمانے سے ہم آ ہنگ کسی مشہور اہلِ ملم كامضمون موتا ہے،" افادات واقتباسات" ميں اسلامي ذخائر تاريخ سے اہم واقعات اور اسلامی شعرا کی منتخب منظومات شائع کی جاتی ہیں،''اصلاحیات'' کے ذیل میں مسلمانوں کی زندگی میں درآنے والی گوٹا گوں اخلاقی وعقائدی کج روبوں کے علاج کی تدبیریں چیش کی جاتی ہیں، '' سیرة النبی' میں پی پاک کی حیاتِ مبارکہ کے مختلف گوشے اور آپ کے قولی وعملی ہدایات و یفامات ہوتے ہیں،"سیرة الصحابہ" میں قرنِ اول کے ان جال سیار نفوس کی قابلِ رشک ۔ زیر گیوں سے روشناس کرایا جاتا ہے، جوکو کہ نبوی کے ارکان اور دین صنیف کے اولیس پاسبان و محافظ تھے'' عبرت ونصیحت' کے تحت مسلمانوں کے خفتہ قلوب کو بیدار کرنے اوران کی افسر دہ حس پر کچو کے لگانے والی تحریریں شائع کی جاتی ہیں،'' فکر ونظر''میں معاصر مسائل وقضایا ہے منے کے اسلام طریقے بتلائے جاتے ہیں،" کتاب المسائل "بھی اس کامستقل کالم ہے، "احوال و جائزے" بیں موجودہ عالمی منظرتا ہے پر پائی جانے والی علمی فکری ومعاشری بے راہ روبوں سے نقاب ہٹایا جاتا ہے،''تصویرِ وطن''میں ملکی سیاسیات میں برپاہونے والی انتقل پچل پر معروف مبصرین اور تجزیه کاروں کی نگارشات کو جگه دی جاتی ہے،''گوشتہ طلبہ'' بھی اس کا ایک خاص کالم ہے،جس میں طالبانِ علوم کوحصولِ مقصد میں کام رانی وسرخ روئی ہے ہم کنار کرنے كے زريں اصول سے باخبر كياجا تا ہے،" گوشتہ خواتين "ميں عموماً نسائى زندگى كواسلامى سانچے ميں ڈھالنے کی ملفین کی جاتی اور عور توں کے حقوق و فرائض سے روشناس کرایا جاتا ہے،اس کا آخری كالم" رفیار مانه" ہے، جس میں جامعہ اشاعت العلوم کے ساتھ اخبارِ عالم اور ہندوستان كى ملى تظیموں کی خبریں بھی حیمانی جاتی ہیں۔

# ماه نامه تسفير حق" (صفحات: ۴۸)

یدرسالہ جنوری ۲۰۰۸ء سے جامعہ محمود بیاشرف العلوم، جاجمؤ، کان پورسے بہ یادگار مولا تا میں الحق قاسمی ، جب کہ مدیرِ تحریر مولا تا میں الحق قاسمی ، جب کہ مدیرِ تحریر مولا تا میں الحق قاسمی ، جب کہ مدیرِ تحریر مولا تا میں الحق قاسمی ، جب کہ مدیرِ تحریر مولا تا میں اللہ وحید قاسمی جیں ، اس رسالے میں علمی ودینی موضوعات کے علاوہ انسانی زندگی کو کامیاب بنانے راشد وحید قاسمی جیں ، اس رسالے میں علمی ودینی موضوعات کے علاوہ انسانی زندگی کو کامیاب بنانے

دارالعلوم ديو بندكا صحافتي منظرنامه

MOA

والے اٹر دارعوامل ومحرکات پرمشمل تحریروں کے ساتھ مختلف تاریخی و تحقیقی کوشوں پر بھی عمدہ اور قاملِ قدرمضامین شائع کیے جاتے ہیں ،اس رسالے کی ترتیب و تنظیم کاری اور ظاہری شکل وصورت بھی اینے اندرکشش وجاذ بیت کا مجر پورسامان رکھتی ہے؛ یہی وجہ ہے کہ سفیرِ حق'' کی مقبولیت واشاعت میں روزافزوں اضافہ ہور ہا ہے اور باؤوق طبقدا سے پندیدگی کی نگاہ ہے دیجا ہے۔

## ماه نامه '' وصية العرفان'' (صفحات: ۴۸)

جنوري ١٩٨٤ء سے بيرساله صلح الامت مولانا شاہ وصى الله خال كى خانقاہ سے نكل رہا ہے، فی الوقت اس رسالے کے سر پرست مولا نا شاہ قاری مبین اور مدیر مولا نا احر مکین ہیں، پیہ رسالہ خالص اصلاحی ہے،اس میں مولا ناشاہ وصی اللّٰہ اور ان کے موجودہ جانشین مولا نا قاری مبین سمیت دیگر اکابرو اسلاف کے ارشادات، ملفوظات وافادات اور ان کی اصلاحی تحریری به مواظبت شائع کی جاتی ہیں۔

# ماه نامه ''نورالعلوم'' (صفحات: ۴۶)

مشرقی یو یی کی قدیم اور باقیض دینی درس گاه جامعه مسعود بینورالعلوم، بهرانج کا آرگن بیه رسالہ چھیا سٹھسالوں سے پہم شائع ہور ہاہے،اس کے موجودہ مدیراعلی مولانا حیات اللہ قاسی اور مدىر مولانا حارث عبدالرحيم فاروقى بين، وسجى بات كزير عنوان مدىر كى ادارتى تحريراورمتنوع علمی ، دین ، سوائحی واد بی موضوعات برعدہ مضامین کے علاوہ فرق باطلہ کی تروید میں بھی اس رسالے میں اہتمام سے لکھاجاتا ہے،" خبر نامہ "مجی اس کامنتقل کالم ہے،جس میں جامعہ مسعود پہ کے احوال وکوا کف سمیت منتخب قو می دبین اقوامی خبریں بھی حیصایی جاتی ہیں۔

# ماه نامه ''نقوشِ حيات'' (صفحات:٢٢٧)

معروف اہلِ قلم مولانا صادق علی قائمی بستوی کے زیرِ ادارت شاکع ہونے والا بیے رسالہ جنوری ۱۹۸۸ء سے جاری ہے،اس کے سب ایڈیٹر سمیج اللہ انصاری اور مینیجنگ ایڈیٹر خالد کمال ہیں،اس رسالے میں عام روش کے برخلاف ہمیشہ مختلف اور انچھوتے موضوعات پر ذہن ور ماغ کو ابیل کرنے والے مضامین شائع کیے جاتے ہیں، اسلامیات سمیت سیاسیات ، ساجیات اور ادب و تنقید ہے متعلق اس کے شمولات میں بڑی تو انائی، ول شی اور فکر و خیال کو اُ جالئے کی بھر پور صفت یائی جاتی ہے۔

#### ماه نامه 'رياض الجنه' (صفحات: ۴۸)

ثالی ہند کے نط شرق کے مشہور اسلامی ادارہ مدرسے ربید یاض العلوم، گوریٹی، جون پورکا شرجمان بیرسالہ جنوری ۱۹۸۲ء سے متواتر شائع ہور ہا ہے، البتہ شروع میں کم وبیش پانچ سال دورار بیاض 'کے نام سے انکلا، پھر' ریاض الجنہ' ہوگیا ادراس کے بعد سے بیای نام سے جاری ہے، اس کے مدیر مسئول مولا ناعبد الرجیم مظاہری ہیں، ادار بیسیت' درس قر آن وحدیث' اس کے مدیر مسئول مولا ناعبد الرجیم مظاہری ہیں، ادار بیسیت' درس قر آن وحدیث' اس کے مدیر مسئول مولا ناعبد الرجیم مظاہری ہیں ادار بیسیت کے مریم میں، ان کے علاوہ اس میں شائع شدہ دیگر تمام مضامین علمی، دینی، اصلاحی وتر بیتی نوعیت کے ہوتے ہیں، کبھی کبھی حالاتِ حاضرہ پر بھی لکھاجا تا ہے،' عالمی خبریں' بھی اس کا فاص کالم ہے، جس میں عموماً بی بی اردو کی فتخب خبریں دی جاتی ہیں،' باب الفتاویٰ' میں دینی حالات کے جوابات اوراخیر میں ادار سے سے طبع شدہ کتابوں کا اشتہا راور مدر سے کے تعاون کی موالی ہیں۔

#### سه مایی المآثر" (صفحات: ۸۰)

یہ رسالہ ۱۹۹۲ء سے مدرسہ مرقات العلوم ،مئوسے ابوالم آثر حضرت مولا نا حبیب الرحمٰن اعظمیٰ کی یاد میں نکل رہا ہے،اس کے بانی مولا نا عبدالرشید اعظمی ، مدیر تحریر مولا نا اعجاز احمد اعظمی ، مدیر مسئول مولا نا انور رشید اعظمی اور نائب مدیر ڈاکٹر مسعود احمد اعظمی ہیں، یہ رسالہ خالص علمی وقتیق نوعیت کا ہے، مدیر تحریر کے''حرف آغاز'' کے علاوہ حضرت شاہ عبدالعزیزؓ کے تفسیر ک افادات،اس طرح مولا نا حبیب الرحمٰن اعظمیؓ کی علمی تحقیقات اوران کی ناوراور غیر مطبوعہ تحریریں افادات،اس طرح مولا نا حبیب الرحمٰن اعظمیؓ کی علمی تحقیقات اوران کی ناوراور غیر مطبوعہ تحریریں اس رسالے میں یابندی سے جیجتی ہیں،ان کے علاوہ دیگر علمی ودینی موضوعات پر بھی اہل علم وقلم کے مقالات شامل اشاعت کے جاتے ہیں۔

# سهمايي "المفتاح" (صفحات: ۹۲)

یہ مجلّہ شالی ہند کے مشرقی خطے کے معروف اور قدیم علمی ودینی ادارہ جامعہ عربیہ مقال العلوم، مؤے گزشتہ چودہ سالوں سے نکل رہا ہے، اس رسالے کے سر پرست مولا ناصفی اللہ مقاحی، ایڈیٹر مولا نا فتخاراحمد مقاحی، معاون ایڈیٹر ان مولا نا عطاء الرحمٰن مقاحی، مولا ناشیم اخر مقاحی، ایڈیٹر مولا نا فورشید احمد مقاحی ہیں، اس کا مقاحی اور مولا نا فورشید احمد مقاحی ہیں، اس کا آغاز عصریات پر فاضل مدیر کی پُر مغز اور تجزیاتی وفکر انگیز تحریرے ہوتا ہے، مقالات کے کالم میں ہندوستان مجرکے معروف اور باوقار قلم کاروں کے مضامین موضوعات کے تنوع کے ساتھ چھاپ جاتے ہیں، '' درسِ قرآن' بھی اس رسالے کا مستقل کالم ہے، حمدول، نعتول، غزلیات اور دیگر اصافی خون کی اشاعت بھی اس رسالے کا مستقل کالم ہے، حمدول، نعتول، غزلیات اور دیگر اصافی خون کی اشاعت بھی اس رسالے میں مسلسل ہوتی ہے، رسالے کا ظاہر کی سرایا بھی دیدہ زیب اور خوب صورت ہوتا ہے۔

## ماه نامه ' فیضانِ اشرف ' (صفحات: ۴۸)

سے ماہانہ رسمالہ شخ المشائخ مولا نا شاہ عبدالغنی بھولپوری کی یادیس، مدرسہ اسلامیہ عربیہ بیت العلوم، سراے میر، اعظم گڑھ ہے جنوری اسلاء سے شائع ہورہا ہے، اس رسالے کے مدیر مولا نا مفتی عبدالللہ بھولپوری اور معاون مدیر مولا نا عبدالرشید مظاہری ہیں، اس کا اداریہ بالعموم سیاس موضوعات برمدیر اعلیٰ کے قلم ہے ہوتا ہے، اس کے بعد' درسِ قرآن' و' درسِ حدیث' کا مسلسل کالم، پھردین، دعوتی واصلاحی مضامین ہوتے ہیں، عصر حاضر کے فقہی مسائل کاحل بھی ' متفرق مسائل' کے زیرِ عنوان پیش کیا جاتا ہے اور ' دغر نامہ' کے کالم میں ملکی اخبارات کی منتخب خبریں درج کی جاتی ہیں۔

## ماه نامه "ضياء الاسلام" (صفحات: ۴۸)

جنوری ا ۲۰۰۰ء میں بیرسالہ خطہ اعظم گڑھ کی مشہور علمی درس گاہ مدرسہ شیخ الاسلام، شیخو پور سے شروع کیا گیا تھا، اس کے شروع کے اٹھارہ شارے ' الاسلام' کے نام سے نکلے، پھر اس کا نام ' نیا ،الاسلام' ہوگیا اور تب سے بیاسی نام سے نکل رہا ہے،اس رسائے کے سر پرست مولانا اعزام ' نیا ،الاس کا اور مدیر مولانا صیا ،الحق خیرآبادی قامی ہیں،اس کا ادار بیہ موبا نا صیا ،الحق خیرآبادی قامی ہیں،اس کا ادار بیہ موبا موبا نا گازا حدامظمی مختلف علمی واصلاحی موضوعات پر لکھتے ہیں،اس کے بقید مقالات بھی ہیں تر ان ہی عنوانات کا احاطہ کر نے ہیں،موقع بہ موقع تاریخی و تحقیقی مقالات بھی شامل اشاعت کیے جاتے ہیں، دسالے کے اخیر میں ہر ماہ دینی مسائل پر فتو ہے بھی بدمداومت چھا ہے ہاتے ہیں،بدرسال بھی اپنی علیت اوروز ن وارمشمولات کی بنا پر اہل علم کے حلقوں میں خاصا مقبول ہے،معروف اسلامی اہل قالم اورمؤرخ حضرت مولانا قاضی اطہر مبارک بوری کی متنوع خدمات اور جہد مسلسل سے عبارت زندگی پر اس کا ایک ضخیم خصوصی شار ہمی شائع ہو چکا ہے۔

### سه ما بی " ترجمان شیرانه بهند" (صفحات: ۲۷)

تنظیم ابناے قدیم جامعہ حسینیہ، لال دروازہ، جون پورکے زیر انظام اشاعت پذیر سے
رسالہ اپنی عمر کے پانچویں سال میں داخل ہو چکا ہے، اس کے مدیر تحریر مولانا وسیم احمد قائمی اور
مدیرانِ معاون مولانا ارشاد احمد قائمی اور مولانا محمد خالد قائمی ہیں، 'نقش اولیں' کے تحت اس کا
ادارتی مضمون ہوتا ہے، جے عمو ما علمی، دینی وفکری موضوعات پر مدیر تحریر لکھتے ہیں، ' درس قرآن
وحدیث' بھی اس کے ساتھ شائع ہونے والے کالم ہیں، اس کے بقیہ مضامین خالص
علمی، دینی واصلاحی نوعیت کے ہوئے ہیں، بھی بھی تاریخی مضامین بھی شاملِ اشاعت ہوتے
ہیں، ' باب الفتاویٰ' ، بھی اس کا مستقل کالم ہے، جس میں متنوع الجہات فقہی سوالوں کے
جوابات دیے جاتے ہیں۔

### سه ما بی د نواے دارالعکوم " (صفحات: ۸۰)

مئوکی معروف ومشہور علمی و دینی دانش گاہ دارالعلوم ،مئوکا بیسہ ماہی ترجمان گزشتہ چار سالوں سے نکل رہا ہے، اس رسالے کے سر پرست حافظ ذکی احمد نقشبندی ، مدیر مولانا احمد الله قاسمی ندوی اور نائب مدیر ڈاکٹر اشتیاق احمد اعظمی ہیں ، بیا لیک خالص علمی ودینی رسالہ ہے، ادار نے کے علاوہ ' تنویر القرآن' اور ' درسِ حدیث' بھی اس کے مستقل کالم ہیں، 'باب

الاستفار" کے تحت ادارے کے دارالا فا کوموصول ہونے والے فقہی سوالات کے جوابات شاکع کیے جاتے ہیں، ' وفیات' میں حالیہ وفات پانے والی علمی ودینی شخصیات پر تاثر اتی وتعزیق مضامین ہوتے ہیں، ' نواے دارالعلوم کی ڈاک' میں مدیرِ رسالہ کو ارسال کے جانے والے مراسلات ہوتے ہیں اور' کو ائف دارالعلوم' کے تحت ادارے کی شانہ روز کی مختلف سرگرمیوں اور تقریبات کی روداد شائع کی جاتی ہے، اس رسالے کا گیٹ ایب بھی عمدہ اور جاذب نظر ہونے کے ساتھ اس کی ترتیب وقد وین بھی مدیر کی دقت نظری وحسن سلیقگی کا مظہر ہوتی ہے۔

# شش ما ہی ' وفیضِ شیخ الہند' (صفحات: ۹۲)

دیوبند کے مایئ نازونام ورترین فرزنداور عظیم مجابد آزادی شخ البندمولا نامحود حسن کی یادیل قائم مدرسہ شخ البند، قاسم آباد، انجان شہید، اعظم گڑھ سے شائع شدہ اس رسالے کے مدیر مسئول مولا نا فرقان بدرالدین قاسی اور مدیر تحریر مولا نا محمہ عابداعظمی قاسی ہیں، ''یہلی بات' سے اس کا آغاز ہوتا ہے، جے مدیر تحریر کا قلم سیاسیات وساجیات پر بڑی عمد گی ودروں بنی کے ساتھ لکھتا ہے، ''درسِ قرآن' میں معروف عالم دین اور اسلامی اہلِ قلم مولا نا اعجاز احمہ اعظمی کے تفییری افاضات ہوتے ہیں، ''درسِ حدیث کی جاتی ہے، ان کے تحت منتخب حدیثوں کی تشریح کو قوضیح کی جاتی ہے، ان کے بعد ویکر علمی، دینی، اصلاحی وتاریخی موضوعات کو محیط مضامین شائع کیے جاتے ہیں، ''تعارف وتبھرہ'' اور ' وفیات' ہیں اس کے ریگولر کا لم ہیں۔

### سهمایی "نشان راه" (صفحات: ۸۰)

مجمع الثقافة الاسلامية مدرسة فرقانية ، گونڈه كا آرگن بيد دولسانی رساله جولائی – متمبر ٢٠١١ء سے نكل رہا ہے ، اس كے سر پرست مولانا عبد الخالق مدراسى ، استاذ حدیث ونائب مہتم دارالعلوم ديو بنداور نگرال مولانا عبدالرب قاسمی ، ديو بند ، مولانا مجیب الله گوئة وى ، ناظم مجلس تعليمی دارالعلوم ديو بنداور نگرال مولانا عبدالرب قاسمی مدرسه فرقانية ، گونڈه بین ، جب كه اس كے ایڈ پیژمفتی محمد ابراہیم قاسمی بین ، بید ساله گوكه ابھی نوخیز اور حدیث السن ہے ، مگراس كی ظاہری و معنوی خوبیال بے بناہ بین ، جن كی بنا پر اہلِ علم ونظر میں اسے برسی بناہ بین ، جن كی بنا پر اہلِ علم ونظر میں اسے برسی بناہ بین کی بنا پر اہلِ علم ونظر میں اسے برسی بناہ بین کی بنا پر اہلِ علم ونظر میں است برسی بین بین بین کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے ، جہال اس رسالے كا اوار بي قومی و بين الاقوامی میں اسے برسی بین بین بین کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے ، جہال اس رسالے كا اوار بي قومی و بين الاقوامی میں اسے برسی بین بین بین بین کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے ، جہال اس رسالے كا اوار بي قومی و بين الاقوامی

یا بیات پرایڈ یٹر رسالہ کی گہر کی نگاہ کا غماز اور بھیرت افروز وخیال انگیز تجزیات ہے لیس ہوتا ہے، وہیں ملک بحر کے معروف قلم کار، اتل وائٹر، اس الرکالری کی قیمتی نگار شاہ بھی اس رسالے میں بلائسی شعط کے شائع کی جاتی ہیں، دیگر دینی درس گا ہوں کے رسائل کی مانند'' فقہ وقاویٰ' اور ''مدرسہ کے شب وروز'' بھی اس کے مسلسل کالم ہیں، جنہیں بہ خوبی برتا جاتا ہے، اس کے فحد می ہندی مضامین کا گوشہ اس اعتبار سے غیر معمولی اہمیت رکھتا ہے کہ اس کے ذریعے ملک کی قومی زبان میں خالص اورصاف شفاف اسلامی افکار وپیغامات کی ترسیل و تبلیغ ہور ہی ہے، جو ہندوستان کے موجودہ احوال کے تناظر میں صدورجہ ضروری بھی ہے اور اس کی معنویت بھی پہلے ہندوستان کے موجودہ احوال کے تناظر میں صدورجہ ضروری بھی ہے اور اس کی معنویت بھی پہلے ہندوستان کے موجودہ احوال کے تناظر میں صدورجہ ضروری بھی ہے اور اس کی معنویت بھی پہلے

ماه نامه "احياك اسلام" (صفحات: ٢٥)

بیرسالہ دارالعلوم فیضِ محمدی ، مہراج گئے کا آرگن ہے، اس کے سر پرست مولانا طارق شغیق ندوی ، کبحرر اسلامیہ انٹر کالج ، گور کھیور ، مدیر مولانا محی الدین قائمی ندوی اور معاون مدیر مولانا کا احسان الحق قائمی ہیں ،' احیا ہے قرآن' اور' احیا ہے حدیث' اس کے مستقل کالم ہیں ، جن میں قرآن وحدیث کی تعلیمات پیش کی جاتی ہیں ، ان کے بعد مختلف علمی ، اصلاحی واخلاتی موضوعات پرمضا مین شائع کیے جاتے ہیں ،' احوالی دارالعلوم' ، بھی اس رسالے کا خصوصی کالم ہے ، جس میں دارالعلوم فیضِ محمدی کی شب وروز کی خبریں تھائی ہیں۔

ماه نامه "ترجمان دارالعلوم" (صفحات: ۸۰)

تنظیم ابنا ہے قدیم ، دارالعلوم دیوبند ، دبلی کا ترجمان بیرسالہ جون ۱۹۹۳ء سے نگل رہا ہے ،
اس کے مدیر انتظامی مولا نا فرید الزبال کیرانوی اور مدیر تحریر مولا نا وارث مظہری قائمی ہیں ، یہ رسالہ اپنی شکل وصورت ، علمی ، ادبی و تحقیق معیار کی بلند آ ہنگی اور متنوع خصوصیتوں کی بنا پر واقعی دارالعلوم دیوبند کا ترجمان اور اس کے منی برحق و وسطیت مسلک و زاویۂ نگاہ کا ترجمان ہے ، اس رسالے کے اداریہ سمیت شاملِ اشاعت تمام مضاطین غیر معمولی بھیرت مندی ، علی وسعت ، مشاہراتی گیرائی وقعق کے آئینہ دار ہوتے ہیں ، جہاں اس کے سیاسی تجزیے اہلِ فکر ونظر کی دنیا مشاہراتی گیرائی وقعق کے آئینہ دار ہوتے ہیں ، جہاں اس کے سیاسی تجزیے اہلِ فکر ونظر کی دنیا

دارالعلوم ديوبندكا صحافتي منظرنامه

MALL

میں وقعت کی نگاہ سے دیکھے جاتے اوراس کے تاریخی مقالات انتہائی متند ومعتبر ہوتے ہیں،
وہیں اس کے ادبی عنوانات پر لکھے جانے والے مقالات میں بھی بڑی شنگی وول کئی پائی جاتی
ہے،اس رسالے کی ایک اہم خصوصیت سی بھی ہے کہ اس میں دیگر مکاتب فکر کے سنجیدہ اور ذی علم
قلم کاروں کو بھی بوری کشادہ دلی کے ساتھ جگہ دی جاتی ہے، '' تعارف وتبھرہ'' کے تحت نئی
مطبوعات پر بے لاگ اور برحق تبھرول کے ساتھ ملکی وعالمی ، بہطورِ خاص دارالعلوم دیو بنداور
فرزندانِ دارالعلوم کی علمی ،اوبی تصنیفی ، ملی ودینی سرگرمیوں سے متعلق خبریں بھی اس رسالے میں
اہتمام سے شائع کی جاتی ہیں۔

### ماه نامه ملی اتحاد ' (صفحات: ۴۸)

اس رسا کے کو ۱۹۹۰ء میں فقیہ العصر مولانا قاضی مجاہد الاسلام قائی نے آل انڈیا ملی کونسل اور سے جاری کیا تھا، فی الوقت اس کے سر پرست مولانا عبد اللہ مغیثی ،صدر آل انڈیا ملی کونسل اور گران ڈاکٹر منظور عالم ہیں، جب کہ مدیر اعزازی ڈاکٹر سیدعبد الباری اور معاونین صفی اختر اور لیمل عار فی ہیں، یہ رسالہ انتہا کی وقع اور اپنے مشمولات کے اعتبار سے غیر معمولی معنویت و افادیت کا حامل ہے، جہاں اس کے ادار یے ہیں تازہ سیاسی مسائل پر دبیرہ ورائہ تیمرہ کیا جاتا ہے، وہیں اس کے دگر کی ساتی مسائل پر دبیرہ ورائہ تیمرہ کیا جاتا ہے، وہیں اس کے دگر علمی ،فکری ساجی ،سیاسی ،اد بی و تحقیقی مضامین بھی قار کین کے لیے بے بناہ جذب و کشش رکھنے والے ہوتے ہیں، 'سخور' میں نے شعرا کا تعارف کرایا جاتا ہے، ' تیمرہ وتعارف کرایا جاتا ہے، ' تیمرہ وتعارف کرایا جاتا ہے، ' تیمرہ وتعارف' بھی اس رسالے میں یابندی سے شائع کی جاتی ہیں۔

# ماه نامه "معارف قاسم جديد" (صفحات: ۲۲)

یا یک علمی، او بی، دعوتی ، فکری واصلاحی رسالہ ہے، جوا ۲۰۰۰ء ہے ججۃ الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نا نوتوی کی یا دہیں دہلی سے شائع ہور ہا ہے، اس کے مدیر اعلی مفتی محفوظ الرحمٰن عثانی اور مدیر واللہ منتی کھوظ الرحمٰن عثانی اور مدیر واللہ شہاب الدین ثاقب قاسمی ہیں، بیر سالہ بھی اپنے حسین گیٹ اپ اور معنوی خوبیوں کی بنا پر بیندیدہ ہے، گیارہ سال کے عرصے میں اس نے متذکرہ موضوعات پر انتہائی قیمتی شذرات ومقالات کے ساتھ کئی خصوصی شارے، مثلاً: ''قاضی مجاہد الاسلام نمبر'' ''سیرۃ النی نمبر''' بیام ومقالات کے ساتھ کئی خصوصی شارے، مثلاً: ''قاضی مجاہد الاسلام نمبر'' ''سیرۃ النی نمبر'' '' بیام النہ سیرۃ النی نمبر'' نمسلم پرسل لانمبر'' نکالے ہیں، جنھیں بے پناہ مقبولیت حاصل ہوئی ہے۔

## ماه نامه مسر وشانتی مهندی (صفحات:۳۲)

ورلذ پیس آرگائزیش، بی و بلی کا یہ ماہانہ آرگن گزشتہ آٹھ سالوں سے لگا تار جاری ہے،

اس کے مدیر دارالعلوم دیو بند کے فاضل موال اعجاز الرحمٰن شاہین ہیں، یہ رسالہ ہندی داں
مہلانوں کے ساتھ ملک کی اکثریت تک، اس کی زبان میں اسلامی افکار وخیالات اوراس کی
مان شفاف تعلیمات، بہطور خاص اسلام کے تصور امن کو پہنچانے کا قابلِ قدر کارنامہ انجام
ماف شفاف تعلیمات، بہطور خاص اسلام کے تصور امن کو پہنچانے کا قابلِ قدر کارنامہ انجام
د ر در ہا ہے، اس کا دمہیلا پرشٹھ' (خواتین کاصفی) بھی غیر معمولی اہمیت رکھتا ہے، کہ اس میں
مامل جہانِ نسوال سے متعلق مضامین عورتوں کے حقوق کے شیس اسلام کے انصاف پیندا نہ؛ بلکہ
مامل جہانِ نسوال سے متعلق مضامین عورتوں کے حقوق کے شیس اسلام کے انصاف پیندا نہ؛ بلکہ
فیاضانہ رجحان کو واضح کرتے اور اس حوالے سے اسلام کے خلاف اُچھالے جار ہے جا
الزامات کی روشن حقائق و تاریخ اسلامی کی روشنی میں تر دیدکرتے ہیں، اس میں کی شک وشیح کی
منبی کیشن کہ دیو بند کے پروردہ اعجاز الرحمٰن شاہین اپنی دیگر امن پرورانہ سرگرمیوں اور خاص
طور سے اس رسالے کے ذریعے غیراردوداں مسلمانوں کے ساتھ ملک میں لسانی، تہذینی ومعاشی
غلیر کھنے والے برادرانِ وطن کے فکرو خیال کی میقل گری کا قابلی رشک کردار نبھار ہے ہیں۔

# ماه نامه (نعرهٔ تكبيرٌ (صفحات: ٦٢)

مجاہد ملت مولا نا حفظ الرحمٰن سيوماروي کي ياد ميں مارچ ٢٠٠٢ء سے نکل رہے اس رسالے ميں اکابر ديوبندکی سے مدیرِ اعلیٰ مفتی افروز عالم قاسمی اور معاون مدیر اسعد ربانی ہیں، اس رسالے میں اکابر دیوبندکی تخریروں کی اشاعت پرخصوصی توجہ دینے کے ساتھ موجودہ مشہور ومقبول اہلِ قلم کی تحریری بھی اہتمام سے جھالی جاتی ہیں مختلف موضوعات کو سمٹنے اور ہرا یک پرعمدہ سے عمدہ موادفراہم کرنے کا مفتی افروز عالم قاسمی کو اچھا سلیقہ آتا ہے، اس رسالے کو دہلی و بیرونِ دہلی کے دینی مدارس اور ملی مفتی افروز عالم قاسمی کو اچھا سلیقہ آتا ہے، اس رسالے کو دہلی و بیرونِ دہلی کے دینی مدارس اور ملی تنظیموں کی جانب سے اشتہارات بھی خوب ملتے ہیں۔

## سه ما بی د دهسن تدبیر

ستظیمِ علماے حق ، دہلی سے شائع ہونے والا بیرسالہ اپنی عمر کی آٹھ کا میاب منزلیں <u>ط</u>ے کرچکا ہے،اس کے مدر مولا نا اعجاز عرفی قاسی اور معاون مدر اسعد مختار ہیں، یہ ایک علمی،اوبی ودستاویزی نوعیت رکھنے والا رسالہ ہے، دیگر بہت سے رسائل ومجلّات میں اسے بداختماص ، تفوق حاصل ہے کہ اس نے اپن محدود ومختفر عمر میں علوم وافکار دیو بند کوعصری اسلوب میں پیش کرنے کے ساتھ کی ایک اکامر دیو بند کی حیات وخد مات پر تاریخی و تحقیقی خصوصی کوشے بھی شالع کے ہیں جکیم الامت حضرت تھانویؓ کے تجدیدی کا رناموں اور روش تخیلات ہے آگاہی بخشے والا وحكيم الامت منم " (صفحات: ٣٢٨) خاتم المحدثين علامه انورشاه كشميريٌ كي مفت ببلوشخصيت كونة ربك وآبنك من بيش كرنے والا "امام العصر منبر" (صفحات: ٢٨٠) اينے وقت كے فیکسوف اسلام اور دین علوم کے اسرار ورموز سے بہتمام و کمال وا تفیت رکھنے والے دار العلوم و بوبند کے کامیاب ترین مہتم علیم الاسلام مولانا قادی محمد طیب کو ان کے شایان شان خراج عقیدت پیش کرنے والا ' حکیم الاسلام غمر' (صفحات: ۲۵۰)علوم حدیث کی بے بناہ خدمت انجام دینے والے اور اقوال واحادیث نبوی کی تشریح وتبیین کواین زندگی کا نصب العین بنائے ر كھنے والے شیخ الحدیث مولانا محمد زكريًا كى حیات وخدمات كاحسین مرقع دوشیخ زكريًا نمبر" (ص:۷۷۲)اورعلامہ انور شاہ کشمیریؓ کےعلوم وافکار کے ترجمان اور اپنے عہد کے بے مثال ادیب دخطیب مولانا انظر شاه کشمیری کی یاد میں نکلنے والاخصوصی شاره (صفحات: ۲۷۰) دوسن تربیر'' کے روشن کارنامے ہیں ،ان کے علاوہ مداری اسلامیہ کے تعلیمی نصاب، تربیتی نظام اور انھیں در پیش مسائل وچیلنجز کے بصیرت مندانہ جائزوں کوشامل''مدارس نمبر'' (صفحات: ۵۰۰) اور ہندی مسلمانوں کے پیچیدہ مسائل میں سے ایک اہم ترین مسئلہ اوقاف کے علمی منطق، معروضی وسیای تجزیوں برمشمل "اوقاف نمبر" (صفحات: ۱۵۰) دهسن تدبیر" بی سے یادگاریں اوراس کی مقبولیت وشہرت اور مدیر رسالہ کی انتقک ہمت وحوصلہ کا آئینہ خانہ بھی۔

## سه مایی مینام (صفحات: ۱۲)

یہ رسالہ ۱۰۰۱ء سے مدرسہ ذینت القرآن ، ویکم ، یکم ، یکم بیلم پور ، دبلی سے نکل رہا ہے ، اس کے مدرسہ ذینت القرآن ، ورسِ قرآن سے اس رسالے کا آغاز ہوتا ہے ، اس کے بعد مدیر رسالہ کا ادارتی مضمون ، جے وہ اکثر دین واصلائی موضوعات پر لکھتے ہیں ، البتہ اس کے مقالات کے کالم میں تنوع ہوتا ہے ؛ چنال چان میں علمی ، اصلاتی ، ساتی و ساسی ؛ ہر فتم کی عمدہ اور فکر انگیز تحریریں ہوتی ہیں ، ' طب وصحت ' بھی اس کا خصوص اور مستقل کالم ہے ، فتم کی عمدہ اور فکر انگیز تحریریں ہوتی ہیں ، ' طب وصحت ' بھی اس کا خصوص اور مستقل کالم ہے ، جس میں طبی مضامین ہوتے ہیں ، اس طرح دین مسائل کے حل کے لیے ' د کتاب المسائل ' کا کوشہ بھی یا بندی سے اشاعت پذیر ہوتا ہے ، اس رسالے کی ایک خصوصیت ہے بھی ہے کہ اس کے ہرشار سے میں دو تین ہندی مضامین بھی بالالتزام چھا ہے جاتے ہیں ، رسالے کا ظاہری سرایا کے ہرشار سے میں دو تین ہندی مضامین بھی بالالتزام چھا ہے جاتے ہیں ، رسالے کا ظاہری سرایا بھی قاری کے دل و ذکاہ کے لیے ایندر جذب و کشش کا بحر پورسا مان رکھتا ہے۔

## ماه نامه وعلمي صدا" (صفحات: ۳۸)

سے دسالہ گزشتہ نوسالوں سے مسلم لیگ آف مسلمس ان انڈیا، دہلی کی طرف سے نکل رہا ہے،

اس کے ایڈیٹر محمد عارف عثانی اور جوائنٹ ایڈیٹر ڈاکٹر عبیدا قبال عاصم قاسمی ہیں، بیا یک علمی، ندہبی

واصلا کی نوعیت کا رسالہ ہے، تاریخی و تحقیقی عنوانات پر بھی اس رسالے میں اجھے مقالات شاملِ

اشاعت کیے جائے ہیں، سوانحی موضوعات پر بھی لکھا جاتا ہے، صوفی طاہر حسن عثائی کی حیات

وفد مات پراس کا ایک خصوصی شارہ بھی نکل چکا ہے۔

#### سه ما ہی ' دخبر نامه' (صفحات: ۴۶۹)

آل انڈیامسلم پرسل لا بورڈ کا ترجمان بیدسالدا کتوبر-دیمبر ۲۰۰۱ء میں جاری ہواتھا،اس رسالے کے ایڈیٹر بورڈ کے جزل سکریٹری مولانا سید نظام الدین،امپر شریعت بہار،اڑیہ و جھار کھنڈ ہیں،رسالے کا گیٹ اپ عمدہ اور دیدہ زیب ہونے کے ساتھ مواد اور مشمولات کے اعتبارے بھی اس میں کشش اور معنویت ہوتی ہے اور اس میں ملک بھر کے چوٹی کے اہلِ قلم کے فکر انگیز اور خیال آفریں مقالات شاملِ اشاعت کیے جاتے ہیں، بہ طور خاص ہندوستانی فکر انگیز اور خیال آفریں مقالات شاملِ اشاعت کے جاتے ہیں، بہ طور خاص ہندوستانی

دارالعلوم ديو بندكا صحافتي منظرنامه ۲۲۸

ملمانوں کے برسل مسائل اوران کے تنین ہندی حکومت کی جانب دارانہ ومتعقبانہ یالیسیوں ے اس رسالے کے ذریعے سلمانوں کو اہتمام کے ساتھ باخبر کیا جاتا اور ارباب افترار کی کم ظر فیوں ہے آگاہ کرتے ہوئے ،انھیں اپنے دین تشخصات اور شرعی علائم پرمضبوطی کے ساتھ جے رہنے کی تلقین کی جاتی ہے،و تفے و تفے سے منعقد ہوتے رہنے والے بورڈ کے اجلاسوں اوراس کی دیگرملی وقو می سرگرمیوں ہے متعلق خبریں بھی اس رسالے میں بہتو اتر چھپتی ہیں۔

ماه نامه' مسائلِ دین د نیااورطب'' (صفحات:۵۲)

پۇدى باؤس، درياسىخ، ئى دېلى سے گزشتە جارسالوں سے نگل رہےاس رسالے كے ايْديشر ط نسیم، سب ایڈیٹر اسلم مقبول اور مشاور تی بورڈ کے ارکان میں مفتی حبیب اللہ قاسمی ، ڈاکٹر شمیم تكہت، شب نوراور فرحين عميد ہيں، بيرساله انتهائي باوقار اورمعياري ہے،اس مل طبي موضوعات پرعمدہ اور تحقیقی مضامین کے علاوہ عصری موضوعات پر بھی بصیرت افروز تحریریں شاکع کی جاتی ہیں، خاص طور سے ایڈیٹر کا ادارتی مضمون وقت کے حساس مسائل میں بہترین رہ بری کرنے والا ہوتا ہے،روحانی اورشرعی مسائل کے ل کے لیے بھی اس میں ستقل کالم ہے، "آپ کاصفیہ" مراسلات کے لیے ہےاور آخری صفح میں 'طبی خبریں' شائع کی جاتی ہیں۔

سه ما ہی''فقیر اسلامی'' (صفحات: ۱۳۰)

ادارہ نقہی تحقیقات، دہلی ہے اشاعت پذیر اس رسالے کے تگرال مولانا بدرالحن قاسمی، ایڈیٹرمولا ناافتخارحسین مدنی اورمعاونین مولا نامحمراسلام قاسمی ممولا ناولی احمسبیلی مولا نااحمہ بدر القاسى اورمولانا دبيراحمد قامى بين، تخن مائے گفتى، كے اس كا آغاز مولانا بدرالحن قامى كى تحریروں ہے ہوتا ہے،''علمی وفقہی مسائل''میں عصرِ حاضر کے جدید مسائل پر تحقیقی مقالات شائع کیے جاتے ہیں،'' کھوے ہودوں کی جنتجو'' وفیات پر لکھنے کے لیے ہے'' کانفرنسیں وسیمینار'' میں عالم اسلامی میں فقہی موضوعات پر ہونے والے ندا کرات کی رپورٹس اوران میں زیر بحث آنے والے مسائل مِخضرتبھرے شائع کیے جاتے ہیں، جب کہ'' کتابوں کا تعارف' جدید عربی و اردو کتابوں کے تعارف کے لیے خاص ہے، رسالہ اپنے مواد اور ترتیب کے ساتھ ظاہری سرایا میں بھی جمال وول نشینی کے اوصاف ہے متصف ہوتا ہے۔

# سه ما ہی'' شفا'' (صفحات: ۴۸)

پیدسالہ دسمبر ۱۹۸۹ء سے شالی بہار کی معروف و مرکزی علمی ودین در آن گاہ جامعہ اسلامیہ قاسمبد دارالعلوم، بالا ساتھ، سیتا مڑھی ہے مسلسل شاکع ہور ہا ہے، اس کے گرال مولا نا تحمہ فاروق قاتی ، مدیر اعلیٰ مولا تا وقاری حفظ الرحمٰن (جوادار ہے کے مہتم بھی ہیں) مدیر تحریر و مرتب جامعہ کے شخ الحدیث اور ضلع سیتا مڑھی کے قاضی شریعت مولا نا محمر عران قاسمی، نائب مدیر مولا نا مختی شاء اللہ عابد قاسمی اور معاون مدیر مولا نا عزیر اختر قاسمی ہیں، رسالے کا آغاز مدیر تحریر کے بصیرت فی اللہ عابد قاسمی اور و ادار ہے ہے ہوتا ہے، جے وہ عموماً ساجیات اور وقفے وقفے وقفے سے دیگر موضوعات پر بھی افروز ادار ہے ہے ہوتا ہے، جے وہ عموماً ساجیات اور وقفے وقفے وقفے سے دیگر موضوعات پر بھی ''معروضات' کے عنوان سے لکھتے ہیں، اس کے بعد ''درسِ قرآن' کے ذیل میں خداوندی پیغامات کی تفہیم وہلیغ کی جاتی اور' درسِ حدیث' کے تحت نبوی ہدایات و توجیہات سے دوشناس کیا جاتا ہے، مقالات و مضامین کے کام میں اکثر ویشتر اساتذ ہ دارالعلوم بالاساتھ کے علمی، دینی واصلاحی مقالات اور بھی بھی دوسر سے اہلی علم قلم کے مضامین بھی شائع کیے جاتے ہیں،'' باب واسانی مقالات اور بھی بھی دوسر سے اہلی علم قلم کے مضامین بھی شائع کے جاتے ہیں،'' باب کار کردگوں اور اس کے زیر انتظام علاقے کے مختلف گاؤں میں تعلیمی بیداری واصلاح معاشرہ کار کردگوں اور اس کے زیر انتظام علاقے کے مختلف گاؤں میں تعلیمی بیداری واصلاح معاشرہ کار کردگوں اور اس کے زیر انتظام علاقے کے مختلف گاؤں میں تعلیمی بیداری واصلاح معاشرہ کار کردگوں اور اس کے زیر انتظام علاقے کے مختلف گاؤں میں تعلیمی بیداری واصلاح معاشرہ کے ذیر موضوع کیے جانے والے اجلاسوں کی رودادشائع کی جاتی ہے۔

### سه مای د ندا به بسیرت (صفحات: ۸۰)

مدرسہ چشمہ فیض الممل، مدہونی کے ترجمان اس رسالے کی اشاعت ۲۰۰۱ء ہے ہورہی ہے، اس کے سر پرست مولانا وصی احمد صدیقی قائی، چیف ایڈیٹر مولانا نظام الدین ندوی اور ایڈیٹر مولانا شافع عارفی قائی ہیں، 'نواے بصیرت' اس کا ادارتی کالم ہے، جب کہ'' درس قرآن' اور'' درس حدیث' بھی اس میں مسلسل شائع ہوتے ہیں، اس رسالے کی ایک خاص خوبی سے ہے کہ اس میں گئے چئے اور سرسری موضوعات پر دو چارطولائی مضامین چھاپ کرکام چلانے کی بہ جائے کمی، او بی، فکری، ساسی، سابی، طبی، سائنسی، تنقیدی وفقہی موضوعات پر چھوٹے چھوٹے بہ جائے کمی، او بی، فکری، ساسی، سابی، طبی، سائنسی، تنقیدی وفقہی موضوعات پر چھوٹے چھوٹے ہیں اور عدہ مضامین کی اشاعت پر زور دیا جاتا ہے، 'احوال وکوائف' میں چشمہ فیض کی خبریں ہوتی ہیں اور قارئین کی آرااور ان کے مراسلات بھی بہ پابندی چھاپے جاتے ہیں، رسالے کی ترتیب ہیں خوش انداز اور مدیر کے ذوق کی نفاست کا''اعلامی' ہوتی ہے۔

### سه مای " دعوت حق" (صفحات: ۱۰۰)

ادارہ دعوت حق منوروا شریف، سس پور (بہار) ہے ۲۰۰۲ء ہے جاری اس رسالے کے گرال و مدیر اعلی مولا تا اخر امام عاول قائی اور مدیر مولا تا محر رضوان قائی ہیں، پر رسالہ اپنی مراپی کے اعتبارے وقیع اور پر مغز ہوتا ہے، چول کہ اس کے مدیر اعلیٰ خود بھی قلم وقر طاس ہے گہرا اور طویل نا طہر کھتے ہیں اور ہندوستان کے بہت ہے مجلات میں ان کے مضامین مستقل شائع ہوتے اور پسند کیے جاتے ہیں؛ اس لیے اُن کا رسالہ بھی جہاں خود مولا نا موصوف کی فکر انگیز محریوں کا مرقع ہوتا ہے، وہیں ملک بھر کے مشاہیر اہلِ قلم کی نگار شاہ بھی اس میں پابندی سے جھائی جاتی ہیں، ''تقید و تبعر ہ'' وفیات'''' آپ کے خطوط'' اور'' خبریں'' بھی اس رسالے میں پابندی سے جھائی جاتی ہیں، می کہ ۲۰۱۰ء میں وی مدارس کی تاریخ، نصاب تعلیم ونظام تربیت اور ان کو درچیش مسائل و مشکلات کے ہمہ کیرجائزوں کوشاط ۲۹۲ صفحات پر مشمل اس کا خصوصی شارہ بھی شائع ہوکر بے انتہا مقبول ہوا ہے۔

## ماه نامه "ندای قاسم" (صفحات: ۲۴)

اس رسالے کی اشاعت ہم ماہ کے شروع میں صوبہ بہار کے دارالسلطنت پٹنہ کے معروف علی ودین ادارے جامعہ مدنیہ بل پورسے ہوتی ہے، اس کا اجراچیسال قبل مذکورہ درس گاہ کے بانی مولا نامحمہ قاسم نے کیا تھا، اس رسالے کی گرانی مولا نامحہ ناظم فرماتے ہیں، جو جامعہ مدنیہ کے ناظم بھی ہیں، جب کہ اس کے مدیر مسئول مولا نامحہ سالم اور مدیر مولا نا خالد انور پورنوی ہیں، رسالے کی ابتدا مدیر تحریر کے ادارتی مضمون سے ہوتی ہے، اس کے بعد "درب قرآن" اور" درب مسئول مولا نامحہ سالم اور مدیر مولا نا خالد انور پورنوی ہیں، مسالے کی ابتدا مدیر تحریر کے ادارتی مضمون سے ہوتی ہے، اس کے بعد "درب قرآن" اور" درب مسئول مولات پر مشہور اہلی قلم کے عمدہ اور معلومات افزا معدیث ، پھر مختلف علمی ، ادبی، سیاسی وسابی موضوعات پر مشہور اہلی قلم کے عمدہ اور معلومات افزا مسائل کے طب میں ایڈیٹر کے مسئل کے طب کے باتے ہیں اور" شب وروز" کے تحت جامعہ مدنیہ اور جمتم جامعہ کی دوتی واصلای سرگرمیوں کی تفصیلات شائع کی حاتی ہیں۔

### دوما بي ''اصلاحِ امت'' (صفحات: ۲۴)

سیدسالہ تنظیم اصلاح معاشرہ ضلع اردیہ کی جانب سے شائع ہوتا ہے، مولا نااحمد نفر بناری اس کے سرپرست اور مولا نا حدیث اللہ نفر بھاگل پوری مدیر ہیں ،اس دسالے میں خالص اصلاحی نوعیت کے مضامین شائع کیے جاتے ہیں ، تنظیم اصلاحِ معاشرہ کی سرگرمیوں اور تنظیم کے مقاصد کی شکیل کے لیے مفید مواد کی اشاعت پر بھی اس دسالے میں کافی زور دیا جاتا ہے۔

### سه ما ہی ''ندائے محمود'' (صفحات: ۸۸)

شائی بہاری معروف وقد یم ترین علمی درس گاہ مدرسہ اسلامیہ محمود العلوم ، دملہ ، مدہو بی (بہار) کا ترجمان بیدرسالہ فروری – اپریل سا ۲۰ عیں جاری ہوا ہے، اس کے چیف ایڈیٹر مولانا قاضی اعجاز احمد قائمی ، ایڈیٹر مولانا عمر فاروق قائمی ، سب ایڈیٹر مولانا یوسف قائمی ، معاون ایڈیٹر مولانا گفیل احمد قائمی ، ایڈیٹر مولانا محمد انس قائمی ہیں ، رسالہ اپنے مشمولات کے اعتبار ست ہمر جہت اور انتہائی مفید ہے، اس کے پہلے شارے میں درس قرآن وحدیث کے ساتھ سیاسیات ، دینیات ، ادبیات ، فولیات ، فولیات ، فولیات اور نئے مسائل و مشکلات اور نئے مسائل برقم ان دارتی کے جو سلہ وہمت کی تابانی برقم ادر ہے، تواسے مجلاتی صحافت میں منفر دشناخت حاصل ہونے کی توقع کی جاسمتی ہے۔

### سه ما بی "صفا" (صفحات: ۱۳۰)

سے رسالہ حیدر آباد کی مشہور ومعروف اسلامی وعلمی دانش گاہ دارالعلوم سبیل السلام سے نکاتا ہے، اس کا اجرا الا ہے 19ء میں اردو کے منفر دادیب وخطیب مولا تا محمد رضوان القاسی در بھنگو گئے نے کیا تھا، اِن دنوں اس کے مدیرِ اعلی مولا تا محمد حسان القاسی، مدیر ڈاکٹر سید حسنین احمد ندوی (فاضل دیو بزر) مریمسئول مولا تا نعمان بدر قاسمی ندوی اور نائب مدیر مفتی تنظیم عالم قاسمی بین، میرسالہ جہاں ایے فاہری پیرائن میں ''لباسِ حریر'' کا مصداق ہوتا ہے، وہیں مشمولات کی ہمہ

جہتی اوران کے گونا گول حسن کی وجہ سے اس میں کا کمل طور پر ' عروبِ جمیل'' کی خوبو پائی جاتی جہال اس رسالے کا افتتا تی کا کم نو بہ نو موضوعات کا ،ان کے تمام اطراف وجوانب کے ساتھ احاطہ کرتا ہے ، و جی اس کے دیگر علمی ، دینی ،ادبی بخقیقی و تقیدی مقالات میں بھی بے پناہ علمیت ، ادب کی چاشنی اور اسلوبِ نگارش کا جمال پایا جاتا ہے ، ''سوال وجواب' دینی مسائل کی تفہیم کے ادب کی چاشنی اور اسلوبِ نگارش کا جمال پایا جاتا ہے ، ''سوال وجواب' دینی مسائل کی تفہیم کے لیے خاص ہے ، جب کہ '' خبر نامہ' وار العلوم سبیل السلام کی شانہ روز کی سرگرمیوں اور ان کی تفصیلات سے آگا ہی بخشنے کا ذریعہ ہے۔

### سه ما بی مجث ونظر' (صفحات: ۱۰۰)

بيا يك خالص علمي بخقيقي وفقهي رساله ہے،اس كا اجرا ١٩٨٨ء بيس فقيه العصر مولانا قاضي مجامِد الاسلام قاسمیؓ نے امارت ِشرعیہ، پٹنہ سے کیا تھاان کی وفات تک اس کی اشاعت پٹنہ ہی ہے ہوتی رہی ، قاضی صاحب کی وفات کے بعداس کا احیامولا نا خالد سیف اللہ رحمانی نے حیدرآ بادے کیا اورتب سے بیرسالہ وہیں سے شائع ہور ہاہے، فی الوقت اس کے مدیر مولا نا خالد سیف اللہ رحمانی اور نائب مدیر مولا نا انیس الرحمٰن قاسمی، ناظم امارتِ شرعیہ، پیٹنہ ہیں،اس رسالے کا اپنی نمود کے اول دن سے ہی ایک خاص نہادیعن فقہی تحقیقات کی اشاعت اور باشعورمسلمانوں تک ان کی ترسل ہے؛ چناں چہاس کا ہر شارہ اس حوالے سے بے انتہا افادیت کا حامل ہوتا اور عصرِ حاضر کے تناظر میں پیدا ہونے والے مسائلِ روز مرہ کی دیدہ ورانہ تحقیق، چھان پھٹک اور قرآن وسنت اور اسلامی منصوصات کی روشنی میں ان کے شفی بخش حل پر مشتمل ہوتا ہے، ویسے اس کے اداریے میں فاضل مدبر کی ملکی وعالمی سیاسیات اورمسلم معاشرے میں پائے جانے والے اتار چڑھاؤپر بصيرت مندانه تجزياتي تحريرين بهي خاص معنويت كي حامل موتى بين،اي طرح فقهي شخصيات اور فقهی اداروں کا تعارف اورمولا تارجمانی کے قائم کردہ ادارے 'المعہد العالی الاسلامی' کی خبریں بھی اس مجلّے میں بہموا ظبت شائع کی جاتی ہیں۔

## ماه نامه الفيصل" (صفحات:٣٢)

مرکز اسلای ،حیررآ بادے شائع شدہ اس رسالے کے مدیر مسئول مولانا محمہ باشم القاسمی بیں ،بید رسالہ اپنی قامت وضخامت کے اعتبار سے گرچہ بہت زیادہ وقع نہیں کہا جاسکا ،گراس کے مواد ومضامین کی ہمہ جہتی اور زبان و بیان کے اعتبار سے اس رسالے کی شنگی اپنے اندر بے بناہ کشش رکھتی ہے ، جہاں اس کا ''حرف آغاز''مدیر مسئول کی عصری آگی ،سیاسی بصیرت ، علمی کیرائی ،مطالعاتی عمق ، مشاہداتی وسعت اور مختلف اسالیپ نثر کو بہ خوبی برت پران کی بھر پور قوت کا عکاس ہوتا ہے ، وہیں اس میں شائع ہونے والا ہم ضمون خواہ علمی ہویا فکری ، دینی ہویا سیاسی ،سیاتی ہویا اور قاری کے افکار سیاسی ،سیاتی ہویا ادر قاری کے افکار وخیالات اور معلومات کی کا مُنات میں بیش از بیش اضافات کرنے والا ہوتا ہے۔

# ماه نامه 'ضیائے کم' (صفحات: ۴۸)

محکس علمیہ، آندهرا پردیش کا ترجمان بیدسالہ جنوری ۲۰۰۲ء سے شائع ہورہا ہے، اس کے سر پرست مولا نا سید اکبر مفتاحی، مدیر مسئول مولا نا محمد عبدالقوی اور مدیر تحریر مولا نا احمد ومیض عدوی ہیں، جب کہ جلس ادارت کے ارکان مولا نا خالد سیف اللہ رجمانی اور مولا نا سید احسان الدین قامی ہیں، اس کا سرایا بھی انتہائی یا وقعت اور غیر معمولی اہمیت کا حامل ہوتا ہے، ادار سیست اس کے تمام مضامین معاصر افکار وسیاسیات اور سمائل کے عمدہ تجزیوں اور فکر انگیز سمیت اس کے تمام مضامین معاصر افکار وسیاسیات اور سمائی کے عمدہ تجزیوں اور فکر انگیز تبعروں پر مشتمل ہوتے ہیں، باطل فرقوں کی دھاچوکڑیوں اور منحر فائد ذہنیتوں کے حامل ارباب فکر وقیت کی سمیت وزہر نا کی سے بھی اس رسالے میں پابندی سے باخبر کیا جاتا ہے، ' وفیات' بھی فکر وقیق کی سمیت وزہر نا کی سے بھی اس رسالے میں پابندی سے باخبر کیا جاتا ہے، ' وفیات' بھی اس کا مخصوص کا لم ہے، جس میں علمی دوینی اشخاص کی دفات پر تاثر اتی تحریریں شائع کی جاتی ہیں۔

## ماه نامه 'ندا بے صالحین' (صفحات: ۴۸)

مدرسته صالحین ،حیدرآ باد کابیه مامانه آرگن اکتوبر ۲۰۰۷ء سے لگا تارنکل رہا ہے،اس رسالے کے سر پرست مولانا شاہ محمد جمال الرحمٰن مفتاحی ،مدیرِ اعلیٰ مفتی محمد سلمان منصور پوری اور مرتب

ومدیرِ مسئول مفتی احمد عبدالحییب تنویر قائمی ہیں، بیا یک دین علمی اور اصلاحی رسالہ ہے اور اس کے تمام تر مضامین بہ شمول ادار بیان ہی موضوعات کا احاطہ کرتے ہیں، رسالے کے اخیر میں ادارے کے زیرِ اہتمام طبع ہونے والی کتابوں کا تعارف بھی عمو ما شائع ہوتا ہے۔

### ماه نامه (حضرت عائشه (صفحات:۵۲)

ال رسالے کے سرپرست مولانا خالد سیف الله رحمانی، مدیر حافظ محمد خواجه نذیر الدین سبلی اور نائب مولانا عارف بالله قائمی بین اور به جامعه عائشہ حیدر آباد سے گزشتہ پانچ سالوں سے شائع ہور ہاہے،اس کے مشمولات تمام ترعلمی و دینی انداز کے ہوتے بین اور مسلم معاشرے کو دعوتِ اصلاح دینے والی تحریریں بھی اس میں مسلسل چھائی جاتی ہیں۔

## ماه نامه"پیام" (صفحات: ۴۹)

بیرسالہ جنوری ۱۰۰۸ء سے مدرسہ اسلامیہ دار العلوم رہمانیہ، حیدر آباد سے شائع ہور ہا ہے،

اس کے مدیر مسئول مولا نامفتی غیاث الدین رحمانی قائی، مدیر مفتی محمود زبیر قائی اور نائب مدیر مولا نامحمہ مجیب الدین قائمی ہیں، اس رسالے کا اداریہ، جے مدیر مفتی محمود زبیر قائمی لکھتے ہیں، عمرہ اور معلوماتی ہوتا ہے، '' در سِ قرآن' اور ' در سِ حدیث' بھی اس کے خصوصی اور مسلسل چھینے والے اور معلوماتی ہوتا ہے، '' در سِ قرآن' اصلاحِ معاشرہ' '' تعلیم و تربیت' '' مقالات ومضائین' ،

کالم ہیں، ان کے علاوہ ' فقہیا ہے' '' اصلاحِ معاشرہ' '' تعلیم و تربیت' '' ' مقالات ومضائین' ،

'' گوشئے تم نبوت' اور ' احوال وکوائف' بھی اس رسالے کے مستقل کالم ہیں، جنھیں ہر ماہ بردی کسن اور خوش اسلوبی کے ساتھ برتا جاتا ہے۔

## ماه نامه "اشرف الجرائد" (صفحات: ۴۸)

ادارہ اشرف العلوم ،حیدرآ باد کا ترجمان بیرسالہ بھی ۲۰۰۸ء کی جنوری سے نکل رہاہے ،اس کے مدیر مولانا محمد عبدالقوی اور الن کے معاونین مفتی مقبول احمد مقاحی ،مولانا خواجہ نصیرالدین قاسمی ،مولانا سیدنذ براحمد قاسمی اورمولانا فریداحمد قاسمی ہیں ،اس رسالے کا مزاج بھی خالص علمی و اسلامی ہے،اس کے ''بیش گفتار''میں عموماً اکابر علما وہزرگانِ دین کے نصیحت آمیز مضامین و افادات شائع کیے جاتے ہیں،'' درسِ قرآن' و'' درسِ حدیث'' بھی دیگر فرہی رسائل کی ماننداس

کے ستفل کالم ہیں ''سر مائی بھیرت' گزشتہ یا موجودہ کی بڑے عالم واہلِ قلم کے قرائگیز مضمون کے لیے خاص ہے ' نشعائر اسلامی' پر بھی اس میں عمدہ نگارشات بھی ہیں ،عباداتِ اسلامی کے لیے خاص ہے ' نشعائر اسلامی' پر بھی اس میں عمدہ نگارشات بھی ہیں کہ داراں ،اساتذہ کے مختلف بہلووں پر بھی اکثر تکھا جاتا ہے ،ان کے علاوہ اسلامی مدارس کے ذھے داران ،اساتذہ وطلبہ کے لیے بھی اس میں خاص مضامین شائع ہوتے ہیں ،حمدید ونعتیہ نظمیس بختلف معاشری موضوعات پر شری مسائل اور منتخب قومی وعالمی خبریں بھی اس رسالے میں بداہتمام شائع کی جاتی موضوعات پر شری مسائل اور منتخب قومی وعالمی خبریں بھی اس رسالے میں بداہتمام شائع کی جاتی ہیں ،بدرسالہ ' حفظ مدارس دینیہ' کے عنوان سے مارچ ۱۰۱۰ء میں اور حضرت مولا ناشاہ ابرارالحق میں ،بدرسالہ ' حفظ مدارس دینیہ' کے عنوان سے مارچ ۱۰۰۰ء میں اور خبر ۱۰۲۰ء میں انتہائی وقع ،دستاویز ی و تاریخی خصوصی شارے بھی نکال چکا ہے۔

### بندره روزه "اصلاح معاشره" (صفحات: ۴۸)

سے میگرین جماعتِ اصلاحِ معاشرہ وازالہ منکرات، حیدر آبادکا ترجمان ہے اور جنوری است میں جہاں کے مدیر اعلی ایم اے نعیم ، مدیر مفتی تنظیم عالم قاسی ، نائب مدیر مولا تا ممشاد علی قاسی اور معاون مولا تا خالد با نجاح نظامی ہیں ، اس رسا لے کا بھی جہاں ظاہر خوش منظر ہوتا ہے ، وہیں معنوی اعتبار سے بھی اس میں رنگارگی اور قاری کی ذبئی تسکین کا بھر پور سامان پایا جاتا ہے ، بیدر سالہ تفسیر قر آن ، تشریح حدیث ، اصلاحِ اخلاق واحوال اور ساجیات و سیاسیات پر بیش قیمت اور اثر آنگیز تحریوں کے ساتھ خاص عورتوں اور پچوں کے لیے بھی مضامین اور مختمر کہانیاں شائع کرتا ہے ، بلی مقالات اور فکائی واقعات کے علاوہ ملکی خبریں ، بین الاقوا می خبریں ، مضامین اور جہا متنقل کا کم بین اور جماعتِ اصلاحِ معاشرہ واز اللہ مشرات کے شب وروز بھی اس کے مشقل کا کم ہیں اور سموں کو پوری محنت ، دل جبی اور دیدہ ریزی کے ساتھ برتا جاتا ہے ، اس رسالے کا ایک انتیاز ہے بھی ہے کہ اس کے ادار ہے اور حب صواب دید چند اہم مضامین کے رسالے کا ایک انتیاز ہے بھی افاد سے کی توسیع کی غرض سے ہرشار سے بس شائع کے جاتے ہیں ۔

### چهار مایی "صدیث" (صفحات:۱۴۸)

مرکزِ امام محمر قاسم نا نوتو گ براے بین الاقوامی اسلامی ایوارڈ ،حیدرآ باد سے خوب صورت کتابی سائز میں شائع ہونے والے اس علمی شخفیقی و دستاویزی مجلّے کے سریرست مولانا خالد سیف الله رحمانی اور مدیران کے قابل فرزندمولانا عمر عابدین قائمی مدنی ہیں،اس کا پہلاشارہ جنوری-ابریل ۱۰۱۳ء میں منظر عام پرآیا ہے،اسے مشمولات کے اعتبار سے بینہایت ہی انفرادی نوعیت رکھنے والامجلّہ ہے اور ہندوستان بھرسے شائع ہونے والے بے شارعلمی و دینی رسائل میں میائے اعلیٰ علمی و تحقیقی معیار کے لحاظ سے اول نمبر پرر کھے جانے کے قابل ہے، علوم حدیث کے مختلف اطراف وجوانب پر تحقیقی مواد پیش کرنا اوراس موضوع پر کام کرنے والوں کے لیے مواد فراہم کرنااس رسالے کاار تکازی ہدف ہے اور اس کے پہلے شارے کے مقالات ہے یہ اندازه لگانا بالكل به جائے كەمدىر رسالەنے اپنے مقصد كوصرف قرطاس تك محدود نېيس ركھاہے؛ بلکہ اس کو برینے کی بھی مکمل کوشش کی ہے؛ چناں چہاس شارے کے آغاز میں ملک و بیرونِ ملک کے چوٹی کے اہلِ علم وقلم کے حوصلہ افزا پیغا مات کے بعد پہلے نمبر پرمعروف حنفی عالم شخ عوامہ کے صاحب زادے ڈاکٹرمحی الدین محمرعوامہ کی علامہ ابن الصلاح کی معروف کتاب'' علوم الحدیث' يرمبسوط اوربصيرت افروز ريويو كاار دوتر جمه شائع كيا گيا ہے، دوسرامضمون مولانا خالد سيف الله رحمانی کا''حدیث سے اخذوا سنباط میں فقہا کے حنفیہ کا منج'' کے عنوان سے ہے، مولانا موصوف نے اس میں تاریخی حقائق کی روشی میں ثابت کیا ہے کدائمہ احناف استباطِ احکام میں قرآن کے بعدا حادیث کوکس قدر زیادہ اہمیت دیتے ہیں ،اس کو پڑھنے کے بعد بعض کور مغزوں کی طرف ے دیے جانے والے اُس مغالطے کی قلعی کھل جاتی ہے کہ احناف احادیث پراعتا زہیں کرتے اور حدیث کے مقابلے میں قیاس کوتر جے دیتے ہیں، تیسرا مقالہ مدیر رسالہ کا''صحابیات اور خدمتِ حدیث 'کے عنوان سے اپنے موضوع پر بھر پور ممل اور بیش قیمتی ہے، چوتھا مقالہ بدعنوان "خواتین اور کب معاش: حدیث وسیرت کے حوالے ہے" ہے، مقالہ نگار ڈاکٹر شمینہ تابش، اسشنث بروفيسر شعبة عربي مولانا آزادنيشنل اردويونيورسي، حيدرآباد بين، بيه مقاله بهي انتهائي مرتب بحقق اورمعلومات افزائے' یا نچواں مقالہ' قائدانہ صفات: کتاب وسنت کی روشی میں'' (مترجَم ) کے عنوان سے الاستاذ ابو زید المقری کا ہے،اس میں مختلف ذبلی عناوین اور وقع

مباحث کے ڈریعے قیادت اسلامی اور اسلامی قائد کے اوصاف و مقتضیات پر مدل گفتگو کی گئی ہے، چھے نہر پر معروف عالم دین اور اسلامی اسکالر مولانا نورالحن راشد کا ندھلوی کا مضمون ادعفرت مولانا احمالی سہاران پورگ: معروف محدث اور حاشیہ نگار'' ہے، اس میں موصوف نے اپنے فن کارانہ اسلوب اور محققائہ اسٹائل میں حضرت سہاران پوری کی حیات اور ان کی حدیثی خد مات پر روشی ڈالی ہے، اخیر میں ''فقہ النہ'' کا کالم ہے، جس کے تحت کتاب وسنت کی روشی خد مات پر روشی ڈالی ہے، اخیر میں ''فقہ النہ'' کا کالم ہے، جس کے تحت کتاب وسنت کی روشی میں مختلف شری سوالوں کا حل پیش کیا گیا ہے ۔۔۔۔۔۔مولانا عمر عابدین کا بیاقد ام بلا شبہ ہندوستان کے معاصر علمی ماحول میں نے طرز کا ہے، اگر ان کے پا سے استقلال میں کوئی جنبش نہ آئی اور وہ اس رسالے کو پابندی سے نکالتے رہے، تو ان شاء اللہ اس کے ذریا جام یا ہے گی اور علم حدیث پر بحث و تحقیق کے نئے درواز کے کھلیں گے۔ خدمت انجام یا ہے گی اور علم حدیث پر بحث و تحقیق کے نئے درواز کے کھلیں گے۔

## ماه نامه ' نقوشِ عالم' (صفحات: ۵۲)

جنوری ۱۹۹۱ء سے جاری بنگلور کے اس رسالے کے چیف ایڈ یٹر ڈاکٹر محمد اور ایس حبان در حیمی ،ایڈ یٹر ڈاکٹر محمد فاروق اعظم حبان قائی اور سب ایڈ یئر مولا نا محمد عثان حبان دل دار قائی ہیں ، یہ رسالہ اپنی جاذب نظری اور موضوعات کی کثیر جہتی کی بنا پر کافی شہرت یاب اور پندیدہ ہیں ، یہ رسالہ اپنی جان سے لے کنشش آخر تک کا ہزئش بڑاہی دل چپ اور اثر آفریں ہوتا ہے ، اس کنشش اسلام بالخصوص اسلامیان بند کے ساتی ، سیاسی ، معاشر تی و فہبی مسائل اور عصریات پر سیر حاصل مضایین شائع ہوتے ہیں ، وہیں مسلمانوں کی موجودہ سب سے بڑی ٹریخری شعریات و افتر آق اور تحرب پندی و تفر قد بازی سے نجات دلانے کے لیے قر آن کریم اور اسو ہنوی کی روشنی میں مسلمل ایسے مضایین کھی چھاپے جاتے ہیں ، جو مسلمانوں کی مسلکی منافر توں اور گروی فلجوں کو پائے میں معاون ثابت ہون و الاطب اور مختف آلئو و مامنوں میں ہم ماہ شائع ہوئے والاطب اور مختف آلئو کا مراغب انسانی سے متعلق انہائی مفید اور معلو مات افز امضامین کا معتد بدذ خیرہ ہے ، یہ رسالہ ہر سال ایک انسانی سے متعلق انہائی مفید اور معلو مات افز امضامین کا معتد بدذ خیرہ ہے ، یہ رسالہ ہر سال ایک فصوصی شہر ہوں تکی و بین میں اس کے تی خصوصی شہر ات نکل چکے ہیں ، جن میں 'سرت مصطفیؓ نمبر'' کہ دار سِ اسلامیہ نمبر'' اور' ذکو ق خصوصی شہرات نکل کے ہیں ، جن میں 'سرت مصطفیؓ نمبر'' کو بر بناہ مقبولیت عاصل ہوئی اور اب تک ان کے گئی ایڈ یشن بھی چھپ چکے ہیں ۔

# ماه نامهٔ میڈیااسکین''انگریزی (صفحات:۴۰)

جنوری ۹۰۰ء سے اشاعت پذیراس انتہائی معیاری و مقبول انگریزی میگزین کے چیف ایڈ پیٹرا یم اے رحیم اور ایڈ پیٹرعبدالعلیم جنید ہیں، ایڈ پیٹوریل سے اس رسالے کا آغاز ہوتا ہے، جس میں چیف ایڈ پیٹرکی معاصرا حوال و مسائل پرچیٹم کشا اور انگر انگیز تحریر ہوتی ہے، ' إن باکس' میں ہندو بیرون ہند کے قارئین کے خطوط و پیغامات شائع کیے جاتے ہیں، ''میڈیا ڈائری' میں میں ہندو بیرون ہند کے قارئین کے خطوط و پیغامات شائع کیے جاتے ہیں، ''میڈیا ڈائری' میں میں میں موضوعات کو چھیٹرا جاتا ہے، جو مسلم کمیونٹ سے وابستہ ہوتے اور جن کے تین قومی میڈیا پہلو تھی و نظر اندازی کا رویہ اختیار کرتا ہے، '' کور اسٹوری' میں خاص اور منفر دنوعیت کے میڈیا پہلو تھی و نظر اندازی کا رویہ اختیار کرتا ہے، '' کور اسٹوری' میں خاص اور منفر دنوعیت کے حاص ہے، مامل عنوانات پر تجزیاتی مضامین شامل کے حاص ہے، ''اسٹیٹ اسٹیٹ اسٹیٹ میں ہندوستان کے مختلف صوبوں کے حالات پر تجزیاتی مضامین شامل کے جاتے ہیں، ''انٹر بیشنل' عالمی مسائل کے لیے خاص ہے، ''نیوزان پر بیف 'میں منتقل کالم ہیں۔ جاتے ہیں، ''انٹر بیشنل' عالمی مسائل کے لیے خاص ہے، ''نیوزان پر بیف' میں منتقل کالم ہیں۔ ساجی خبریں ہوتی ہیں، ان کے علاوہ ''ایجوکیش' اور 'نہیلت' 'میں اس کے متقل کالم ہیں۔ ساجی خبریں ہوتی ہیں، ان کے علاوہ ''ایجوکیش' 'اور 'نہیلت' 'میں اس کے متقل کالم ہیں۔ ساجی خبریں ہوتی ہیں، ان کے علاوہ ''ایچوکیش' 'اور 'نہیلت' 'میں متقل کالم ہیں۔ ساجی خبریں ہوتی ہیں، ان کے علاوہ ''ایچوکیش' 'اور 'نہیلت' 'میں میں متعقل کالم ہیں۔

#### ماه نامه 'ضیاء' (صفحات:۵۸)

جامعہ ضیاء العلوم، کنڈلور بہلع اڈپی (کرنائک) سے جولائی ۱۲۰ ء سے یہ رسالہ نکل رہا ہے، اس کے سرپر ست مولانا سیدرابع حنی ہدوی، مدیر مولانا شمیر احمد خلیفہ رشادی اور نائب مدیر مولانا جمیل اخر جلیلی ندوی ہیں، یہ رسالہ نو خیز ہے، گراپ اندر جذب وشش کی کئی ساری خوبیال رکھتا ہے، اس میں عام اسلامی، اخلاقی، ساجی، سیاسی وعلمی موضوعات کے ساتھ فکری، تحقیقی وادبی موضوعات پر بھی معیاری اور خوب صورت مضامین شائع کیے جاتے ہیں، ' یادِ رفتگال' وفات پانے والے اہلِ علم وادب پر تعزیق وتاثر اتی تحریروں کے لیے خاص ہے، ''موش طلب' میں جامعہ کے باذوق متعلمین کے مضامین شائع کیے جاتے ہیں، ''احوال وکوائف'' بھی اخبار جامعہ کی باذوق متعلمین کے مضامین شائع کیے جاتے ہیں، ''احوال وکوائف'' بھی اخبار جامعہ کی باذوق متعلمین کے مضامین شائع کیے جاتے ہیں، ''احوال

# ماه نامه تكبيرِ مسكسل '(صفحات: ۲۰۰)

پرسال تبراان اور است الله عال مقامی مدیمولا ناافخاراحمد قامی اور مرتب مواد ناز براحمد قامی مسئول مولا نامفتی شعیب الله عال مقامی مدیمولا ناافخاراحمد قامی اور مرتب مواد ناز براحمد قامی مسئول مولا نامفتی شعیب الله عال مقامی مدیمولا ناافخاراحمد قامی اور مرتب مواد ناز براحمد قامی بن "شرات" کے عنوان سے اس کا ادار بید پر رسالہ سیاسیات و اجیات پر لکھتے ہیں، "قرآن سی سے مخاطب ہے "اور" مدیث آپ ہے ہم کلام ہے "اس کے خصوصی کالم ہیں، ان کے علاوہ دمالی مقامین "، "شخصیات" "، "تبرکات اکابر" اور" اخبار جہال " بھی اس رسالے کے باضابطہ کالم ہیں، جنھیں بمواظبت برتا جاتا ہے ،اس رسالے کا ظاہری پیکر بھی باصرہ نواز ادر ترتیب وقد وین بھی دل آوین ہوتا ہے۔

#### ماه نامه (انابت (صفحات: ۲۴)

یدرسالہ چنٹی سے مارچ ۲۰۱۱ء سے نگل رہا ہے،اس کے سرپرست مولانا خالدسیف اللہ ارجمانی، مولانا مفتی شعیب اللہ خال مقامی بگرال مولانا محد امجد ومفتی احمد بیات، مدیر تحریر مفتی سعادت اللہ خال، نائب مدیر مولانا محد آفاب عالم ندوی اور مدیر مسئول مولانا اسامہ عمرال واکر تابی ہیں، یہ رسالہ جیسا کہ نام سے خاہر ہے،خالص دینی واصلای ہے اور ایسے مضامین کی اشاعت پراس کا ارتکاز ہے، جو مسلمانوں میں فکر آخرت، زندگی کے ہر شعید میں اتباع سنت کا جذبہ اللہ کی طرف ربوع دانا بت اور اس کے سامنے تضرع اور ابہال کا داعیہ بیدا کرنے والے جو لب، اللہ کی طرف ربوع دانا بت اور اس کے سامنے تضرع اور ابہال کا داعیہ بیدا کرنے والے مول، اس محوری مقصد کے ذیل میں اس رسالے میں قرآئی آیات کی تغییر، احادیث مبارکہ کی تشریح محابہ بیات وعقائد سے متعلق تحریر ہیں، تزکیہ و احسان کی ترغیب دینے والے مواد، فقہ وفقاو کی محابہ بی زندگیوں کے دوثن واقعات اور خواتین اسلام کے لیے دنیا واقرت میں کا میابی وبامرادی سے ہم کناری کا ضامن طرز زندگی کی تلقین کرنے والے اصول مسلمل شائع کے جاتے ہیں، اس رسالے کی الجی ویب سائٹ بھی دائر وافا دیت کو پھیلانے کی غرض سے ہر ماہ شائع کے جاتے ہیں، اس رسالے کی الجی ویب سائٹ بھی دائر وافا دیت کو پھیلانے کی غرض سے ہر ماہ شائع کے جاتے ہیں، اس رسالے کی الجی ویب سائٹ بھی دائر وافا دیت کو پھیلانے کی غرض سے ہر ماہ شائع کے جاتے ہیں، اس رسالے کی الجی ویب سائٹ بھی دائر وافا دیت کو پھیلانے کی غرض سے ہر ماہ شائع کے جاتے ہیں، اس کا ہر تاز و شارہ پڑھا جاسکا ہے۔

### ماه نامه "صوت القرآن" (صفحات: ٦٢٧)

اس رسالے کی اشاعت شاہ وجیدالدین اکیڈی، احمد آباد (مجرات) سے جولائی ۱۹۹۹ء سے ہوری ہے، اس کے بانی و مدیر مسئول مولانا عبدالا عدقائی تاراپوری اور مرتب مفتی رضوان القائمی تاراپوری ہیں، اس کا اواریہ عمونا سیاسیات پر مدیر رسالہ لکھتے ہیں ''رسالت''،''لمح فکریہ'' القائمی تاراپوری ہیں، اس کا اواریہ عمونا سیاسیات پر مدیر رسالہ لکھتے ہیں ''رسالتِ معاشرہ'' العلاح معاشرہ'' الوایام''''قرآنیات''''معرفت''''گوشئہ طلبہ''''عالاتِ حاضرہ''''اصلاحِ معاشرہ'' سوال وجواب''''احوال وکوائف' اور''آپ کے خطوط' اس رسالے کے مستقل کالم ہیں، ''لقا ہے رب' بھی اس کا خاص کالم ہے، جس میں ملکی وعالمی سطح کی علمی ودینی شخصیات کی وفات پر تعزیق وتاثر آتی مضامین شائع کے جاتے ہیں، نہ کورہ ادارے سے گجراتی زبان میں بھی ایک اصلاحی وتبلیغی رسالہ'' آئن' کے نام سے ہر ماہ نکاتا ہے۔

### ماه نامه "ندایحرم" (صفحات: ۴۹)

مئی ۱۰۱ء سے اشاعت پذیر یہ رسالہ جامعہ کنز العلوم، احمد آباد (عجرات) کا ترجمان کے ادارہ تخریر بل مولا نامجر صدیق بٹنی اورمولا نامجر جبنیدا کبرندوی ہیں، جب کہ اس کے میر مسئول مولا نااحر حسین بٹنی مظاہری ہیں، بیر سالہ اکثر وہیش تر اصلاحی واخلاقی مضامین شائع کرتا ہے، فکری موضوعات پر بھی و تفے و تفے سے اس میں اجھے مقالات چھاپے جاتے ہیں، خقیقی وتاریخی عنوانات پر بھی لکھا جاتا ہے، اسی طرح اسلام کی منور تعلیمات سے متاثر ہوکر اس کے حظیرہ و قدس میں پناہ لینے والے خوش بخت افراد کے اسلام تبول کرنے کی رودادیں بھی اکثر اس رسالے میں شائع کی جاتی ہیں، ''دفقہی مسائل'' بھی اس کاریگول کا کم ہے، جس میں روز مرہ اس رسالے میں شائع کی جاتی ہیں، ''دفقہی مسائل'' بھی اس کاریگول کا کم ہے، جس میں روز مرہ اس رسالے میں شائع کی جاتی ہیں، ''دفقہی مسائل'' بھی اس کاریگول کا کم ہے، جس میں روز مرہ بھی آنے والے مسائل کاحل کیا جاتا ہے۔

## ماه نامه 'جج میگزین' (صفحات:۲۷)

بدرسالہ جج نمیٹی آف انڈیا کا آرگن ہے،اس کے مدیر ڈاکٹر شیخ شاکر حسین،معاون محبوب خان بیٹھان اور نائب مدیر مولا نامحد شاہد ناصری حنفی ہیں،'' نداے حرا''اور'' نداے طیب' سے اس رسالے کی شردعات ہوتی ہے، پھرنائب مدرے قلم سے اسلامیات اور موقع بموقع سیاسیات پر مجى تجزياتى ادارىيە بوتا ہے، ''اعيان الحجاج'' ميں اسلامي تاريخ كے مختلف ادوار ميں حج وزيارت مے شرف یاب ہونے والے مشاہیر امت کے اسفار کی روداد چھالی جاتی ہے، "معلم الحجاج" ، جج اور ار کانِ ج وعمرہ سے آگا ہی بخشنے کا ذریعہ ہے، 'حرمین شریف ' میں مکہ مکرمہ ومدینہ منورہ کی تاریخ اور حرمین شریفین سے متعلق مضامین اشاعت پذیر ہوتے ہیں،''سیرت الانبیا'' بھی اس کا مستقل ، بہترین اور دل کش کالم ہے، 'جج اور ہندوستان' کے کوشے میں گزشتہ ز مانوں میں جج وزیارت سے مشرف ہونے والے کبارِعلاے ہند کے واقعات بیان کیے جاتے ہیں، 'جج کی ۔ مشکلات اوران کاحل' بھی سلسلہ وار کالم ہے، جس میں سعودی حکومت کی شرعی تکینی کے نتیجے میں قرن اول کے بے نشان کردیے گئے متبرک مقامات کی نشان دہی کی جاتی اور دورانِ سفر مج کے متوقع اندیشوں سے خلاصی کی تدبیریں بتائی جاتی ہیں،''سفرنامہ تجاز'' میں ماضی کے اہلِ علم وقلم کے سفرنامہ ماے حجاز کے اقتباسات درج کیے جاتے ہیں،''مضامین ومقالات''میں دیرعلمی، د بن وساجى مضامين چھتے ہيں، ہرميني كم ازكم ايك طبى مضمون بھى بالالتزام شائع ہوتا ہے اور ان سب کے علاوہ'' جج کمیٹی کی خبریں''،''ایڈیٹر کی ڈاک''اور'' رنگ بخن' (شعری کالم) بھی پابندی ے جھانے جاتے ہیں۔

### ماه نامه 'منشورِ کاشف'' (صفحات:۴۸)

جامعہ اسلامیہ کاشف العلوم، اورنگ آباد (مہاراشر) کا ترجمان بے رسالہ جنوری ۲۰۰۲ء کے لگا تارشائع ہور ہاہے، اس کے مدیر اعلیٰ مولا نامحدریاض الدین فاروتی ندوی، مدیر تحریر مولا نامحد معز الدین فاروتی ندوی اور ارکانِ اوارت مولا نامحد معز الدین فاروتی ندوی اور ارکانِ اوارت مولا نامحد مجیب الدین فاروتی مولا نامحد سے الدین مفاحی ، مولا نامفتی محد سجیب الدین قامی ، مولا نامحد سے الدین مفاحی ، مولا نامحد القدیر قامی میں ندوی اور مولا نا عبداللہ قامی ہیں ، ندوی ، پروفیسر عبدالوہ ب جذب ، مولا ناشخ علیم الدین ندوی اور مولا نا عبداللہ قامی ہیں ، ادار ہے سے اس کی شروعات ہوتی ہے، جوعمو فا فذہبی عنوانات پر لکھاجاتا ہے، درب قرآن و مدیث بھی اس کے شروعات ہوتی ہیں ، مضامین کے کالم میں بھی عمو فادین واصلاحی عناوین ہی کوسیلئے صدیث بھی اس کے مسلسل کالم ہیں ، مضامین کے کالم میں بھی عمو فادین واصلاحی عناوین ہی کوسیلئے کے کا کوشش کی جاتی ہے، اردو کے معروف شعرا کا کلام بھی بچھایا جاتا ہے، فقہی مسائل کے طل سے کی کوشش کی جاتی ہے، اردو کے معروف شعرا کا کلام بھی بچھایا جاتا ہے، فقہی مسائل کے طل سے کی کوشش کی جاتی ہے ، اردو کے معروف شعرا کا کلام بھی بھی ایا جاتا ہے، فقہی مسائل کے طل سے کی کوشش کی جاتی ہے ، اردو کے معروف شعرا کا کلام بھی بچھایا جاتا ہے، فقہی مسائل کے طل سے کی کوشش کی جاتی ہے ، اردو کے معروف شعرا کا کلام بھی بچھایا جاتا ہے، فقہی مسائل کے طل

دارالعلوم ديو بندكاصحافتي منظرنامه

MAL

ليے اسوال آپ كے 'اس كامستقل كالم ہے، جب كہ جامعد كے شب وروز بھى بداہتمام چھايے جاتے ہیں ،موقع بہموقع بیرسالہخصوصی نمبرات بھی نکالتا ہے۔

# ماه نامهٔ البسرن کریسینٹ''انگریزی (صفحات:۴۸)

دارانعلوم دیوبند کے رکن شوری مولا نابدرالدین علی اجمل القاسی کا قائم کرده مرکز المعارف الحجويشن اينڈريسرچ انسٹي ٹيوٹ مبئي گزشتہ ہيں سالوں ہے مدارس ، بالحضوص فضلاے دارالعلوم د بوبند کوانگریزی زبان وادب کی زبردست منظم اور انتهائی مفیدو تر خزتعلیم دے رہا ہے؛ چنال چہ گزشتہ دوعشروں کے دوران وہاں سے سیکڑوا فضلاے دیو بند نیار ہوکرملکی وعالمی سطح پردین حنیف کی وسیع تر خدمات میں سرگرم ہیں اور مسلک دیوبند کی ترجمانی کاعظیم الشان کارنامہ انجام دے رہے ہیں ،ساتھ ہی پیادار ہ بیطورِخود بھی صاف شفاف،معیاری ،مقصدی واسلامی صحافت کو انگریزی زبان کے عصری اسلوب وطرزبیان میں و عال کردنیا کے سامنے پیش کرنے اور اسلامی افكار وتعليمات ومدايات كى تبليغ كرنے كا بھى بے مثال كارنامه انتجام دے رہا ہے مئى ٢٠٠١ء ے نگل رے نظر کو خیرہ کر دیتے والی طلعت وتابش اور باوزن مشمولات ہے مزین اس کے انگریزی ماہانہ رسالہ 'ایسٹرن کریسینٹ' کے چیف ایڈیٹرمولانا برہان الدین قاسمی اور سب ایڈیٹرمولانا مدٹر احمد قائمی ہیں، جب کہاس کے سرپرست مولانا بدرالدین علی اجمل انقاسی ہیں، ہندوستان کے شہورشہروں میں اس رسالے کے باضابطدر پورٹرزاور کالم نگار پائے جاتے ہیں، جن میں ہے بیش ترنسبتِ قائی ہے بہرہ ور ہیں اوروہ ہر ماہ اپنے شہر کی سیاسی خبروں کے ساتھ ان يرتجزياتي مضامين بھي رسالے كوارسال كرتے ہيں، احمد آباد (تجرات) سے عبد الحفيظ لكھاني، دہلي ے سکندراعظم قائمی، گوہاٹی ہے رنجیت کمار چودھری ، دیوبندے مفتی محمر الله طیلی قائمی ، کشمیرسے ڈاکٹر محد حذیف مہاجن، کیرالا سے شیر خان قاسمی،کولکا تہ سے یا سرعمار اساعیل اور پیٹنہ سے منظر بلال قاسمی اس کے لیے مسلسل رپورٹنگ اور کالم نگاری کرتے ہیں،رسالے کا آغاز قرآنی علم و اسراری تبیین ہے ہوتا ہے،اس کے بعد ملکی و عالمی سیاسیات پر خبریں اور مضامین شائع کیے جاتے ہیں،اسلامی عنوانات پر بھی اکثر وہیش تر لکھا جاتا ہے،ساجیات بھی اس کامستقل کالم ہے،تاریخ مے محقق آ خد کی روشنی میں متند تحریریں بھی اس رسالے میں اہتمام سے چھایی جاتی ہیں ،اس کے

### ماه نامه (ادراك جديد (صفحات: ١٢)

مدرسفین العلیم، نیرل، کو کن سے اکتو پر ۲۰۰۸ء سال درم بر مسئول مولانا عبدالسال نیج کے سر پرست مولانا شوکت علی نظیر، گرال مولانا عبدالسلام آلیا کی اور مدیر مسئول مولانا عبدالسلام نیج القاسی ہیں، پُر مغز اور مقکران ادار ہے سے اس کا آغاز ہوتا ہے، ' دری قر آن ' و' دری حدیث ' بھی القاسی ہیں، پُر مغز اور مقکران ادار ہے سے اس کا آغاز ہوتا ہے، ' دری قر آن ' و' دری حدیث ' بھی اس کے خاص کا ام ہیں، ان کے علاو و بختلف علی موثی ،اصلاحی ،خفتی و تاریخی موضوعات پر مشہور و قابل قدرار باب قلم کی نگار شات بھی اس رسالے میں بہ یا ہمدی جھائی جاتی ہیں، درون رسالہ جگہ بہ جگہ شعری قطعات، نصیحت آمیز و تکمت ریز اقوال اور تاریخ کی معتر تحریروں کے اقباسات کا اغدراج اور ساتھ ہی دسالے کی فلام کی چمک دیک اور دیدہ زمی فاضل مدیر کی غیر معمولی علمی آگی ، قکر کی بلندی، ساتھ ہی دسالے کی فلام کی چمک دیک اور دیدہ زمی فاضل مدیر کی غیر معمولی علمی آگی ، قکر کی بلندی، ساتھ ہی دسالے دیک فلام کی و جمک دیک اور دیدہ زمی فاضل مدیر کی غیر معمولی علمی آگی ، قکر کی بلندی، ساتھ مندی، نفاست بندگ اور دیدہ زمی فاضل مدیر کی غیر معمولی علمی آگی ، قکر کی بلندی، ساتھ مندی، نفاست بندگ اور دیمالیاتی ذوت کی غمازی کرتی ہے۔

## ماه نامه "اسلامی تجاره" انگریزی (صفحات:۸۸)

سیرسالدانگریزی زبان میس ممینی سے فروری ۲۰۰۹ء سے نگل رہا ہے، مولا تامحرولی رحمانی اور ملیر اقتصادیات ڈاکٹر ایم وائی خان اس کے گراں اور چیف ایڈیٹر امتیاز رحمٰن مرچنٹ ہیں، جب کہ معاون ایڈیٹران میں مفتی محمد بحق محکم انوار الحق قائی اور عبید الرحمٰن خان شامل کہ معاون ایڈیٹران میں مفتی محمد بحکی قائمی مفتی محمد انوار الحق قائمی اور عبید الرحمٰن خان شامل ہیں، سیرسالہ بنیادی طور پر اسلامی معاشیات اور ان کے متعلقات پر قر آن وحدیث کی تصریحات اور متقد مین ومتاخرین فقہا کی تحقیقات بیش کرتا ہے، ان کے علاوہ قومی و بین اقوامی سطح پر پائے اور متقد مین ومتاخرین فقہا کی تحقیقات بیش کرتا ہے، ان کے علاوہ قومی و بین اقوامی سطح پر پائے

جانے والے معاثی نظریات و آوا نین کا اسمائی فقد کی روشن جس تج یہ بھی کیا جاتا ہے، عالی بہانے لیے بہا یا جائے والا معاثی برکوان اور اقتصادی حب محرقہ بھی سے ترتی پذیر یوتی ان بردو تھی اسمائی معافی اعمولوں کی نشان دی بھی کی جاتی ہے، جو قر آن و سنت سے مترقی ہوتے اور جن کا ایک طویل زیانے کی اسمائی حکوشی اختائی کا میاب جم بھی ہوتے اور جن کا ایک طویل زیانے کی اسمائی حکوشی اختائی کا میاب جم بھی ہی ماسمائی معاشیات سے متعلق ہو جھے گئے سوالوں کے جوابات جم بہرکرچکی ہیں، ماس رسالے ہی اسمائی معاشیات سے متعلق ہو جھے گئے سوالوں کے جوابات کی اور قار مین کے مراسمائت بھی ہم مادہ شائع کے جاتے ہیں اسسالی سے وقت میں، جب کہ چہاروا تھی عالم میں مود، تمار بازی، رشوت ، خرید و فروخت کی استعمالا نشکلیں اور نہ جانے لوٹ کھوٹ کے دائش در اور العلوم دیو بند کے ان با کمال فضا کا بیر رسالہ دائش ور اور اگریز کی وال غرب بند طبقہ اور متدین تم کے تجارت پیشر مسلمانوں کو انتہائی شفاف دائش ور اور اگریز گائیڈ لائن' فراہم کررہا ہے، بھر اللہ بیر رسالہ اپنے مقصد میں کا میانی کی منزلیس بھی بہر اور معتمد میں کا میانی کی منزلیس بھی بہر مسرعت طے کرتا جارہا ہے اور مختمر مدے اشاعت میں اس کے قار مین کا دائر و بندوستان سے گزر کر مرعت طے کرتا جارہا ہے اور مختمر مدے اشاعت میں اس کے قار مین کا دائر و بندوستان سے گزر کر کر ایشیا کے دیگر مما لک اور پور ہو وافریقہ تک بنج کی جا

ماه نامه باب العلمي (صفحات: ۴۸)

فیروس ایجوکیشن فاؤنڈیشن کی طرف سے بیرسالہ اگت ۱۱۰ و جاری ہے،اس کے مر پرست الحاج عبدالرزاق اساعیل کالسیر ،گرال الحاج عبدالغنی اطلس والا، مدیرمولا نا عبدالبر اثری فلاحی اور ارکانِ مجلس ادارت مولا نا عبدالبنا ن مظہر قاسمی ،مولا نا نصیر عالم اعظمی ،مولا نا حیات اللہ نعیم قاسمی ،مولا نا اختر سلطان اصلاحی اور مولا ناشفیج الرحمٰن عمری ہیں،اس رسالے کے مشمولات کو متنوع رکھنے کی کوشش کی جاتی اور عام علمی واصلاحی موضوعات کے ساتھ اوب و معاشرت وغیرہ کے مختلف پہلووں پر اچھے مضامین شاملِ اشاعت کیے جاتے ہیں،خواتین اور اطفال کے لیے اس میں خصوصی گوشے مخفوظ ہیں، قارئین کی آ را بھی بدالتر ام نشر کی جاتی ہیں، اطفال کے لیے اس میں خصوصی گوشے مخفوظ ہیں، قارئین کی آ را بھی بدالتر ام نشر کی جاتی ہیں، دفیروس فاؤنڈیشن کے شب وروز 'اور تین چار اگریز کی مضامین بھی اس رسائے میں اہتمام سے شاکع ہوتے ہیں۔

ماه نامه مشاهراد علم " (صفحات: ٢١)

صوب مہاراشرک عظیم ملمی ودنی وائش گاہ جامعاسلامیاش عت الحوم الکی واکاتہ تھات المعرم اللہ جنوری ۱۰ اوری ہے ماس کے سرپرست مواد انظام محمہ وستانوی مہتم واسعہ اشاعت العلوم ورکن شوری وارافعلوم ویو بنداور مدیر مواد نا محمہ حذیف وستانوی جی ماس رسائے میں ادار بیاور ' انوار قر آنی ' و' انوار نبوی ' کے علاوہ حضرت تی اُوی وحضرت با موقی کے اقادات ومعارف علمیہ کے ساتھ مواد نا وستانوی کے ملفو خات بھی جا بہتمام شانگ کے جاتے تیں مائی علاوہ اس میں دیگر علمی ، دینی افقی می ضرور شائع کیا جات ہے تی مرسائے کے اخیر میں ایک بندی مضمون بھی ضرور شائع کیا جات ہے تی اردو وال حیقہ اسلامی افکارو ہدایات سے دوشتا سی ہو سکے ، ندکورہ اوار سے سائے عربی مائی میٹری تر جائے ہوئے ہیں۔ مواد افکارو ہدایات سے دوشتا سی ہو سکے ، ندکورہ اوار سے سائے عربی مائی میں گارہ میں ایک موضوعات کے افراد میں اور اگرین و گرائی تربان میں ماہ : مد نیان مصنفی ' مجمی شرائع ہوتے ہیں۔ عبدالرحمٰ کی ندوی ) اورا گرین و گرائی تربان میں ماہ : مد نیان مصنفی ' مجمی شرائع ہوتے ہیں۔

ماه نامه معلم "انگریزی (صفحات: ۴۸)

ممئی کی شہرت یاب و معتمر میڈیا کمپنی بلون م میڈیا پر ائیویت لمٹیڈ کی طرف سے اس میگرین کا اجراگز شد مال می میں ہوا تھا ، اس میگرین کے ایڈیٹر ان چیف مولا ، عبید الرحمن قالی ہیں ، چوال کمپنی کے مینجنگ ڈ ائز یکٹر بھی ہیں ، ہندوستان سے نکھنے وائی یہ بھی مسلم لاکف استانگی میگرین ہے بناہ مقبولیت و شہرت حاصل کرتی جارتی ہے ، اس میگزین میں اسلامی مو شرت کے ہر بیرسو پر انتهائی شجیدہ و شستہ انگریز کی جارتی ہے ، اس میگزین میں اسلامی مو شرت کے ہر بیرسو پر انتهائی شجیدہ و شستہ انگریز کی میں بہترین اور کارتا مواوجیش کیا جاتا ہے بدر سے کا گیت اپ بھی ایڈیٹر کے ذوق کی نفاست کا غماز ہوتا ہے ، اس کے ناظرین و قار کین کا صفدروز بدروز و سعت پر پر ہے اور ہندوستان کے علاوہ سعودی عرب ، متحدہ عرب اندرات ، زاہمیا اور انتہ و نیشیا و غیر و تک میں اس رسالے نے اپنی شناخت بنائی ہے۔

ماه نامه (گلشنِ اردو (صفحات:۵۲)

مہاراشر کے ظیم وقد یم دین علمی ادارہ معہد ملت، مالیگا وَل سے شائع ہونے والے اس
رسالے کا آغاز بھی می ۱۹۲۲ء میں ہوا ہے، اس کے سر پرست مولانا قاضی عبدالا حداز ہری، مدیر
اعلیٰ مولانا محمد ادر پس عقیل قائی ملی اور مدیر مسئول مولانا محمد عمرین محفوظ ملی رہائی ہیں، ' در آپ
قرآن 'اس رسالے کا سرِ آغاز ہے، ' دسرِ محفل' اس کا ادارتی کالم ہے، جے مدیرِ مسئول کا قلم
یوی محنت اور دیدہ ریزی سے لکھتا ہے، اس کے علاوہ اس میں علمی، قکری، اصلاحی، تاریخی، ادبی و
تقیدی ؛ ہرتم کی بہترین اور علم ریز تحریریں چھائی جاتی ہیں، ' تبعرہ' بھی اس کا دائی کالم ہے،
اسلامی قانون بھی اس رسالے میں دفعہ وار پیش کے جاتے ہیں، ' ملکی خبریں' اور' کو ائیب معہد' کے علاوہ 'نشیر عزیز کی سرگرمیاں' کے تحت مالیگا وی میں چھیڑی جانے والی دینی ولی سرگرمیوں کی
خبریں بھی بالالتزام اشاعت پذیر ہوتی ہیں، ' مگلش کی ڈاک' مراسلات کے لیے خاص ہے۔
خبریں بھی بالالتزام اشاعت پذیر ہوتی ہیں، ' مگلش کی ڈاک' مراسلات کے لیے خاص ہے۔

## ماه نامه "ترجمانِ ابل السنه والجماعة" (صفحات: ۴۸)

نالاسوپارہ منطع تھانہ ہے نومبر ۲۰۱۲ء میں اس کا اجرا ہوا ہے، اس کے سرپرست مفتی عزیز الرحمٰن فتح پوری، نگر ال مولا نامفتی سید محمد حذیفہ، مدیر تحریر مولا ناہلال احمد اور مدیر مسئول جمیل ہاشی ہیں، اس رسالے میں بنیادی طور پر دلائل و براہین کے ساتھ فقہِ حنی کی تایید وتصویب کی جاتی ، سلفِ صالح ہے بغض وعناد رکھنے والے نام نہاد سلفیوں کی طرف ہے برپا کیے جانے والے ہنگامہ ہاے رستا خیز کاعلمی و منطق محاسبہ کیا جاتا اور ان کی ہفوات و مغلظات کا قرآن وحدیث کی واضح و بین نصوص کی روشنی میں جواب دیا جاتا ہوران کی ہفوات و مغلظات کا قرآن وحدیث کی مواقع و بین نصوص کی روشنی میں جواب دیا جاتا ہوران کی مفوات میں شامل تمام مضامین علم و تحقیق کی کسوٹی پر پور ااتر نے والے اور زبان و بیان کی خوبیوں سے مالا مال ہوتے ہیں۔

# ماه نامه ' دينِ مبين' (صفحات :۲۲)

جنوری ۱۹۸۵ء سے لگا تارا شاعت پذیر جامعہ اسلامیہ عربیہ مسجد ترجمہ والی ، بھو پال کے ترجمان اس رسالے کے سرپرست مولا نامفتی عبدالرزاق خال صاحب، چیف ایڈیٹر مولا نامجمد

احمد خان اور ایدیشرمفتی رشیدالدین قاسمی ہیں، جب که سب ایدیشرمفتی عبدالمعبود قاسمی ہیں، پیہ رساله ادار بيسميت خالص علمي، دين، اصلاحي و اخلاقي مضامين پرمشمل موتا ہے، البته ديكر موضوعات بربهی و تفے سے لکھا جاتا ہے، ندکورہ ادارے سے ایک ہندی میگزین بھی '' دین مبین''بی کے نام سے لکتا ہے اور وہ بھی اپنی عمر کی اکیس بہاریں دیکھے چکا ہے۔

## ماه نامه' دعوتِ خير'' (صفحات:٣٢)

جامعہ حسینیہ خیر العلوم، بھو پال کا میدرسالہ جولائی ۲۰۰۱ء سے جاری ہے، اس کے مگرال مفتی عبدالرحيم قاسمی اور اركانِ ادار ، تحرير جناب شخ عبدالجيد اورمولانا عبدالحليم رحيمي ہيں،اس كے مضامین کی نوعیت بھی علمی ودینی انداز کی ہوتی ہے،اس کے قلم کاروں میں مردوں کے ساتھ عورتیں بھی ہیں بنی مطبوعات پر تبصر ہے اور مدر سے کا تعارف بھی پابندی سے چھا یا جاتا ہے۔

### ماه نامه ''نورالهديٰ' (صفحات: ٨٠)

بدرساله تمبرا ٢٠ عصره انى كلينك معجد اندر يورى ، بعويال سے بدياد كارقطب الاقطاب مولانا بثارت کریم گر عولوی شائع ہور ہا ہے،اس کے چیف ایڈیٹر مفتی محد نور البدی قاسی اور اید پیرمولا نا ڈاکٹرمفتی عرفان عالم قائمی ہیں،جب کہ سرپرست مولا ناحسین احمد قائمی اور نگراں مولا نامحمہ قاسم مونگیری ہیں،اس رسالے میں عام علمی واصلاحی مضامین کےعلاوہ مختلف ادبی و تحقیقی عنوانات پربھی دل چسپ اورعلم ریز مقالات شائع کیے جاتے ہیں،نعت وحمد اور دیگر منظو مات بھی اس رسالے میں اہتمام سے چھائی جاتی ہیں، ظاہری سرایا کے اعتبار سے بھی اس رسالے میں کشش اورخوب صورتی پائی جاتی ہے۔

## ماه نامه ( ندا بے خدیج ( صفحات: ۴۸)

جامعة المؤمنات خد يجة الكبرى، چائى بوره، بدهواره، بعويال سے اكتوبر١٠١٢ء سے شائع ہونے والے اس رسالے کے چیف ایڈیٹرمفتی ابوالکلام قاسمی اور ایڈیٹرنسرین پوسف ہیں ، بنیا دی طور یر بیرسالہ خواتین کاتر جمان ہے اور عور تول ہے متعلق اسلامی تعلیمات وارشادات پرزور ویتا ہے۔

### ماه نامه منزل بهندی (صفحات: ۳۰)

یے رسالہ جامعہ فین القرآن، ٹاندڑی شلع جودہ پور، راجستھان سے گزشتہ سات سالوں سے لکل رہا ہے، اس کا آغاز جنوری ۲۰۰۱ء میں ہوا تھا، رسالے کے ایمہ یئر مولا نا ذوالفقار احمہ قاسمی بہرا بچکی ہیں، اس میں آسان وعام نہم بندی زبان میں دبنی واصلاحی مضامین شائع کیے جاتے ہیں، اخلا قیات و اعمال سے متعلق قرآنی آیات اورا حادیث کے اقتباسات کے ہندی بر جی بیندی بر جی بیندی سے چھا ہے جاتے ہیں، ذوالفقار احمد قاسمی اردو کے بھی شستہ نگار المل قلم ہیں، مراس کے باوجودان کا ہندی رسالہ نکالنابری ایمیت رکھتا ہے اور ہندوستان کے عموی ماحول میں اسلامی افکار وقعلیمات کی زیادہ سے زیادہ اشاعت و تروی اور تبلیخ اسلام کے تیک ان کی تجو گئن اور ترابی ہیں۔ اور تبلیغ اسلام کے تیک ان کی تجو گئن اور ترابی پردال ہے۔

### ماه نامه "اصلاح المؤمنات" (۱۸)

صوبہ راجستھان میں لڑکیوں کی دین تعلیم وتربیت میں معروف الجامعة العالیہ ہے بیدسالہ جنوری ۲۰۰۷ء سے نکل رہا ہے، اس کے سرپرست مفتی عکیم احمد حسن، مدیر مولانا سیدانور شاہ بغدادی اور نائب مدیر مولانا اخلاق الرحمٰن قائمی ہیں، اس رسالے میں عام علمی، دین، اصلاحی وفقہی مضامین کے علاوہ خواتین اور ان کے حقوق وفر انض سے متعلق مقالات بھی پابندی سے چھا ہے جاتے ہیں اور اس کے کالم نویسوں میں مدیر ونائب مدیر اور ملک کے دیگر علاقاً کم کاروں کے ساتھ جامعہ عالیہ کی معلمات اور وہاں کی بااستعداد طالبات بھی ہوتی ہے۔

#### ماه نامه (النور) (صفحات: ۴۸)

دارالعلوم رجیمیه، بانڈی پورہ، کشمیرے گزشتہ چوبیں سالوں سے شائع ہونے والے اس رسالے کی ادارت مولا نا رحمت اللہ میر قاسمی رکنِ شور کی دارالعلوم دیو بند کرتے ہیں، رسالے کی شر، عات 'ابتذائی' سے ہوتی ہے، جسے مدیرِ رسالہ عموماً علمی و دینی موضوعات پر اور بھی بھی سیاسیات پر بھی لکھتے ہیں، 'اسباقی تفییر' اور' اسباقی حدیث' بھی اس کے خصوصی کالم ہیں،

"مقالات ومضامین" میں متنوع عنوانات پر ہندوستان مجرکے چیدہ اور منتخب اہلِ قلم کے مضامین ہوتے ہیں،' ملفوظات' بھی اس کا خصوصی گوشہ ہے،جس میں فقیہ الامت مفتی محمود حسن گنگوہی كے ارشادات به مواظبت جھا ہے جاتے ہيں اور "اخبار دارالعلوم" ميں دارالعلوم رحيميه كي خبريں اوراس کے احاطے میں منعقدہ اجلاسوں کی روداد شائع کی جاتی ہیں،اس رسالے کے اب تک متعدد خصوصی شارے بھی نگل کر کافی مقبول ہوئے ہیں۔

# ماه نامه' فکرونظر''(صفحات:۴۸)

یہ رسالہ جامعہ ضیاء العلوم، یونچھ (جمول وکٹمیر) سے جنوری ۲۰۰۴ء سے نگل رہا ہے،اس کے سر پرست مولا ناغلام قادر، مدیرِ تحریر مولا ناغلام نبی کشمیری، مدیرِ مسئول مولا ناسعید احمد حبیب اورمعاونین مولاناریاض احمر میراور حافظ افتخار احمر ہیں، '' نظرات'' کے زیرِ عنوان اس رسالے کا اداريه مولانا غلام نى كشميرى مختلف النوع موضوعات برايخ پُركشش اور دل نشيس انداز ميس تحريفرماتے ہيں،"كتاب وسنت"ميں درس قرآن ودرس حديث ہوتے ہيں،"مقالات ومضامين "مين علمي، دين ، فكرى وسواخي تحريرين جهاني جاتى بين، "كوائف جامعه" بهي اس كا مستقل کالم ہے، مدرسے کی معاونت کے لیے اہلِ خیر کومتوجہ کرنے والی اپلیں بھی اس رسالے میں اکثر شائع کی جاتی ہیں۔

## ماه نامه "نداے اسلام قریدیه "(صفحات:۳۲)

جامعه فريديه، بهدرواره، جمول وكشمير كاترجمان بيرساله جولائي ٩٠٠٩ء سے نكل رہاہے، اس کے سر پرست مولا ناحفظ الرحمٰن اور مدیر مفتی شاہ محمد ملک قائمی ہیں ،اداریہ سمیت اس کے تمام مضامین اصلاحی ، تذکیری و دعوتی موضوعات کومحیط ہوتے ہیں ، فقہ و فقا و کی کے لیے بھی اس میں ایک گوشه مخصوص ہے، دختم نبوت "کا بھی مسلسل کالم ہے،ای طرح" شعروادب" کا کالم بھی

### دومایی ''اذانِ بلال'' (صفحات: ۴۸)

### سه ما بی "الانور" (صفحات: ۴۸)

مرکزی دارالعلوم، دودھوان، کپواڑہ، کشمیر کا ترجمان بیرسالہ فخر کشمیر خاتم المحدثین علامہ انورشاہ کشمیری کی یاد میں جاری کیا گیا ہے، اس کے ایڈیٹر مولانا عبدالعزیز قریش ہیں، جواس ادارے کے ناظم تعلیمات بھی ہیں، اداریہ سمیت اس رسالے کے دیگر مشمولات بھی فکر انگیز ہوتے ہیں، موضوعات کومتنوع رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے۔

### سه ما بی "التبیان" (صفحات: ۴۸)

اس رسالے کی اشاعت جامعہ روضۃ الصالحات، بادام باغ ،سو پور، شمیرسے ہوتی ہے، مولانا غلام نبی قائمی کشمیری اس کے سرپرست، مولانا سیدمحمد امین مظاہری مدیر اعلی اور مولانا احتشام الحق نائب مدیر ہیں، اس کے کالم بھی دین واصلاحی انداز کے ہوتے ہیں، البتہ خواتین کے تعلق سے اس رسالے ہیں اجتمام سے لکھا جاتا ہے۔

## سه ما بی "صداے مدینة العلوم" (صفحات: ۸۰)

اس رسالے کی اشاعت جامعہ اسلامیہ مدینۃ العلوم بمعماری بردوان (مغربی بنگال) سے گزشتہ پانچ سالوں سے بورہی ہے،اس کے سر پرست حافظ غلام احمد مرتضای بانی جامعہ معماری بگرال مولانا قاری شمس الدین احمدقائی وعلیگ ،مدیر مولانا سعید الرحمٰن اور مدیر تحریر مولانا محمدفرخ اور لیس قائمی ہیں ،ادار بے سے اس رسالے کا آغاز ہوتا ہے، جے مدیر تحریر عموماً اصلاحی و ساجی موضوعات پر لکھتے ہیں ،' در ب قرآن 'و' در ب حدیث' اس کے مسلسل کالم ہیں ،' در ب قرآن 'و' در ب حدیث' اس کے مسلسل کالم ہیں ،' دمشعل

راہ' میں اکثر وہیش تر ایسے مضامین چھاپے جاتے ہیں، جومسلمانوں کی اجتماعی وانفرادی زندگی میں کام آنے والے اصولوں اور مبادیات سے واقف کرانے والے اور اسلامی ہدایات و تعلیمات سے باخبر کرنے والے ہوتے ہیں، ' منتخب فقہی مسائل' کے زیرِ عنوان ہر ماہ دینی وشری مسائل بے باخبر کرنے والے ہوتے ہیں، ' منتخب فقہی مسائل' کے زیرِ عنوان ہر ماہ دینی وشری مسائل بیان کیے جاتے ہیں، ' تعارف جامعہ' بھی اس رسالے میں تسلسل کے ساتھ شاکع کیا جاتا ہے۔

ماه نامه "دارالسلام" (صفحات:۳۲)

دارالسلام اسلامی مرکز، مالیرکوٹلہ، پنجاب کایہ ترجمان اپریل کامور ہے۔ نگل رہا ہے، اس رسالے کے سرپرست مفتی فضیل الرحمٰن ہلال عثانی اور ایڈیٹر طارق عمیر عثانی ہیں، ''حرف وحکایت' اس رسالے کا ادارتی کالم ہے، جے ایڈیٹر صاحب کصح ہیں، اس کے بعد مفتی فضیل الرحمٰن صاحب کے علمی فقہی بخقیقی وسوانحی مقالات ہوتے ہیں، اکاہر دیوبند کے ملفوظات و ارشادات بھی اس رسالے میں بداہتمام شائع کے جاتے ہیں، ''احکام ومسائل' میں مفتی صاحب ارشادات بھی اس رسالے میں بداہتمام شائع کے جاتے ہیں، ''احکام ومسائل' میں فتی صاحب کے یہاں آئے والے فقہی سوالات کے جوابات ہوتے ہیں، ''تبھرہ کتب' میں نئی مطبوعات پر تبھرہ کیا جا تا ہے اور اخیر میں دارالسلام اسلامی مرکز کی دعوتی و بلیغی سرگر میوں کی تفصیلات بھی التر انا شائع کی جاتی ہیں۔

\*\*\*

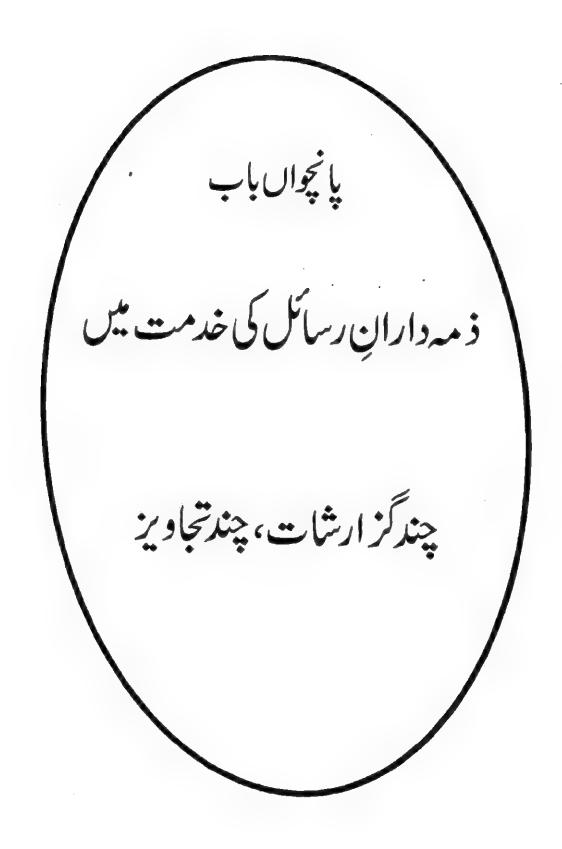

... كهز برجمي بهي كرتاب كارترياتي

معاصر دنیا کے دم بدم تغیر پذیر حالات پرنگاہ در کھنے والا کوئی بھی باشعور فخص اس حقیقت سے بے بہرہ نہیں ہوسکتا کہ آج سائنس اور انفار میشن شیکنا لوجی اور جدید فلے شیر تہمی ان کا یا بیوں اور تر قیات کے جو منازل طے کر لیے ہیں ،گزشتہ صدیوں؛ بلکہ چند دہائی پیشتر بھی ان کا تصور تک ایک ججوبے کے نہیں تھا، برقی مقناطیسی لبروں کے ڈریعے ابلاغ ومواصلات کے میدان میں جو تیز تر مراحل تقدم و ترقی طے ہوئے ہیں، ہوا میں اڑنے اور فرمین پر دوڑنے والے ذرائع ووسائل کی ایجاوات کا جو تیل رواں ہاور عصر جدید کی شینی رفتار کے ساتھ بھاگی دوڑتی ذرائع ووسائل کی ایجاوات کا جو تیل رواں ہاور عصر جدید کی شینی رفتار کے ساتھ بھاگی دوڑتی دنرگی نے جواپ لیے نیا کہ ویک اس ان سب نے طویل تر خط ارضی کو محیط اس دنیا کو عالمی گاؤں (globalvillage) میں بدل کر رکھ دیا ہے، مشرق و مغرب اور شال و جنوب کے فاصلے میں کر آگشت ہا سان کی معمولی دیش تل آگے ہیں، چناں چہ آج جہاں اقصاب کے فاصلے میں کر آگشت ہا سان کی کر معمولی دیش تل آگے ہیں، چناں چہ آج جہاں اقصاب شرق سے اقصاب غرب تک رسائی چند گھنٹوں میں ممکن ہے، وہیں دنیا کے کسی بھی گوشے میں رونما ہونے والے غیر معمولی واقعے کی تمام تر روداد کا لمح بحر میں پورے عالم میں پہنچ جانا انہائی آسان اور معمول کی بات ہے، اس میں کوئی دورائی نہیں ہو سین کوئی کا دورائیل کے انائیا کی آسان ور معمول کی بات ہے، اس میں کوئی دورائیں نہیں ہو سین کہ آج کا دورا بلاغی تھا بات ہائی کا دور ہے۔

گزشتہ کی بھی زمانے سے زیادہ؛ بلکہ بہت زیادہ موجودہ میڈیا خود مکنی بن چکا ہے، یہاں تک کہ آئ کے جمہوری نظام علم رانی کے عروج کے اس دور میں اسے جمہوریت کے چو تھے ستون کی حیثیت حاصل ہو چکی ہے اور اس کے قبضے میں سیاست ومعاشرت کی ہر دھتی ہوئی رگ ہے، مکومتوں کے اقبال وادبار، عالمی ومکلی سیاست میں ہر یا ہونے والے مد وجزر، خاک نشینوں کی حکومتوں کے اقبال وادبار، عالمی ومکلی سیاست میں ہر یا ہونے تاج ہوتی اور بالانشینوں کی خاک ہوئی ہوئی ہونے والی انقل پیشل میں عصری میڈیا ایک والے نیزات وتموہ جات اور تہذیبی وساجی سطح پر واقع ہونے والی انقل پیشل میں عصری میڈیا ایک مؤٹر ترین عامل کی حیثیت رکھتا ہے۔

مگر عالمی سطح پراہلِ اسلام کی شومی قسمت ہے ہے کہ دسائلِ علم دمعیشت ورقی کے دیگر شعبوں میں بس روی کے ساتھ میدانِ صحافت میں بھی وہ بری طرح کچپڑے بن کا شکار ہیں ؛ چناں چہ دیگر ترقیاتی وسائل کی مانند میڈیا کی باگ ڈور بھی ایسے عناصر کے قصنہ وتصرف ہیں ہے، جن کی ماضی کی پور کی تاریخ اسلام سے بغض وعناد اور حسد دکینہ پروری سے عبارت ہے، مسلمانوں میں ایسے اہلِ مصحافت بہت ہی کم یاب ہیں، جوایک طرف علم وگل، پیشہ درانہ تعلیم وامور میں مہارت اور جدید صحافت کے اصولوں سے ہم آ ہنگ ہو کر ہم عصر صحافت پر اثر انداز ہونے کے جتن کریں اور دوسری طرف اسلام، اس کی شفاف تعلیمات اور روش ہدایات سے انھیں والہانہ تعلق اور اپنے دین ،قر آن اور نی آخر الز مال کی شفاف تعلیمات اور روش ہدایات کی ابدی سچائیوں پر ایساز لزلد انگن یقین ہوکہ وہ وز مانے کی تبدیلی کا نعرہ لگا کر اساسیات اسلام سے بر مشکلی اور اس کے بنیادی عقائد سے انجراف کا شکار ہونے کی بہر جائے خود ز مانے کو ان اسلامی اصول وعقائد کا پیزیش میں ہوں۔

انقلابات میں زمانے کے!

موجودہ میڈیا کی اس سیاہ فضا میں امید کی کرن ایک تو دارالعلوم دیوبند اور اس جیے دیگر اسلامی مدارس کے دہ فضلا ہیں، جو پورے ملک میں انگریزی، ہندی، اردواور دیگر علاقائی زبانوں کی صحافت سے وابستہ ہیں اور مکنہ حد تک مثبت اقدار وافکار وخیالات کے ابلاغ میں مصروف ہیں، مگر ان کی موجودہ تعداد، موجودہ احوال کی ہلاکت ناکی کے مقابلے ہیں آئے میں نمک کی مانند ہے ؛ لہذا اس بات کی شدید ضرورت ہے کہ فرزندانِ مدارس ایک بیٹری تعداد میں دین علوم مانند ہے ؛ لہذا اس بات کی شدید ضرورت ہے کہ فرزندانِ مدارس ایک بیٹری تعداد میں دینی علوم

موجودہ وقت میں مسلمانوں کے لیے دوسری امید کی کرن وہ رسائل ومجلّات ہیں، جومخلف
اسلامی مدرسوں، اداروں اور تظیموں کے زیرِ انتظام شائع کیے جاتے ہیں، ان میں سے ہررسالے
کا اپنا اپنا انداز واسلوب ہے، جس میں وہ دعوت وتبلیخ اسلامی کا فریضہ ادا کرتے اور مغربی و کمکی
متعصب میڈیا کے پھیلائے ہوئے عقائدی، اخلاقی و فکری دھند کوصاف کرنے کی حتی الامکان
کوششوں میں گے دہتے ہیں۔

مران رسالوں کا مشتر کہ المیدان کے قار کین کا افسوس ناک اختصار ہے، چندا کیک کومشنی کرکے بیش تر رسائل کا حلقہ اشاعت اُس وسعت سے محروم ہے، جو کسی بھی رسالے کی اہم ضرورت اور بنیادی تقاضا ہے، اس کی ایک وجہ جہاں عام پڑھے لکھے لوگوں میں افسانوی اور رومان انگیز لٹر بچر کی طرف بڑھتا رجمان، شوس علمی، دین، اصلاحی واخلاتی جرائد سے ان کی وحشت اور طحی وشہوت ناک مزاح رکھنے والی تحریوں سے ان کا وہنی لگاؤہ، وہیں اس کی ایک بڑی وجہ ان رسائل کا گھسا پٹا اور (عموماً) زندگی کی اونی رش سے بھی محروم معیار بھی ہونے یہ بنی کی اونی مراس کی تبلیغ کی غرض سے شائع ہونے والے بیرسائل یا تو خالص علمی و تحقیقی اشاعت اور اسلام کی تبلیغ کی غرض سے شائع ہونے والے بیرسائل یا تو خالص علمی و تحقیق

مقالات سے گرال بارہوتے ہیں یاسلبی اور مناظر انتخریریں ان میں شائع ہوتی ہیں یا بس ادائیکی رسم کہن کے لیے ادھر ادھر سے از کاررفتہ مواد کو جمع کر کے رسالے کو مرحوم ہونے سے بچانے کی کوشش بحرکی جاتی ہے اور ظاہر ہے کہ عام تعلیم یافتہ حلقے میں ان رسائل کی یہ کیٹیگر یاں کسی بھی طرح قابل قبول نہیں ہوسکتیں ،جس کا نتیجہ سامنے ہے کہ انھیں یا تو خالص دینی جذبہ رکھنے والا مخصوص طبقہ بڑھتا ہے یا مجروہ لا بھر وہ لا بھر بریوں کی زینت بنتے ہیں۔

اس بات کوعصرِ عاضر کے دانش دران سمیت بڑے بڑے علاجی تسلیم کررہے ہیں کہ ہمر وقت کی اپنی ضرورت اور ہرز مانے کے بچھ مطالبات ہوتے ہیں، جغیب تسلیم کرنا اور ان سے عہدہ برا ہونے کی فکر کرنا ہی دانش مندی ہے، جب کہ گردو پیش کے مقتصیات سے بیکسر منہ موڑ لیمنا اور مخاکق ہے تکھیں مینچ کرروایات کے گلیاروں میں زندگی بسر کرنے پر مصرر ہنا قطعاً بے دانش اور المبلی ہے؛ چناں چہ ہمارے ذبن میں پیشتر کا مزان آئے ہوئی ہے؛ چناں چہ ہمارے ذبن میں پیشتر کا مزان آئے ہوئی ماصولوں کو مدنظر رکھ کرنکا لاجا تا تھا، آئے سے بیکس مورا تھا، بیاس مال پہلے اگر کوئی رسالہ بچھ فاص اصولوں کو مدنظر رکھ کرنکا لاجا تا تھا، آئے ہیں ماں کوئی بین کرتا اور آئے میں اس کارسالہ ای قد بیم طرز پرنگل رہا ہے، تو اسے جمود کے علاوہ اور کیا نام دیا جاسکتا ہے اور بیمی اس کارسالہ ای قد بیم طرز پرنگل رہا ہے، تو اسے جمود کے علاوہ اور کیا نام دیا جاسکتا ہے اور بیمی وہ جود ہے، جس نے ان نہ بی رسائل کی ریڑھ مارر کھی ہے۔

ان رسائل کے حدود مرکولیشن کی ایک بڑی وجدان ہے وابسۃ افراد کی عدم دل چھی اوراس حوالے ہے ان کی بے نیازانہ تُو بھی ہے، رسالے کے ٹائٹل بیج پر زیر سرپری ، زیر تکرانی بجلس مشاورت ، ایڈ یٹران چیف ، سب ایڈ یٹر وغیرہ عہدوں اور مناصب کی بھر مار ہوتی ہے، گریہ ایک تلخ ترین حقیقت ہے کہ نہ سرپرست کورسالے کے بارے میں کچھ معلوم رہتا ہے، تابی تکراں اور مشاورتی بورڈ کے ارکان کو بتی کہ بہت ہے 'ایڈ یٹرانِ گرامی قدر' کا بھی بیال ہے کہ اُنھیں فرمیرے زیر ادارت جل رہے رسالے میں کیا چھپ رہا ہے؟ کیوں چھپ رہا ہے؟ کیوں چھپ رہا ہے؟ کیوں چھپ رہا ہے؟ ایران تو نہیں کہ رجٹر ڈ ماہانہ ہے اور اشاعت سہ ماہی بشش ماہی یا سالانہ ہورہی ہے؟ جب کبھی ان کے رسالے میں باہم متنازع اور متصادم مقالات شائع ہوجاتے ہیں اور کوئی قاری ان کے رسالے میں باہم متنازع اور متصادم مقالات شائع ہوجاتے ہیں اور کوئی قاری ان کے رسالے ہیں دیا ہے ، دیکھ کر بتا وی گائی رسالہ ہیں دیکھا ہو دیکھ کر بتا وی گائی بات ہے کہ ایک ذمانے میں ان رسائل سے وابستہ بہت ی الی شخصیات کر بتا وی گائی ، یہ الگ بات ہے کہ ایک ذمانے میں ان رسائل سے وابستہ بہت ی الی شخصیات

بھی رہی ہیں، جن کے آبٹارِ قلم کی صدائیں دامنِ دل کو کھینچیں اور ذہن ود ماغ کوطمانیت بخشتی تضیں ،گران میں ہے اکثر یا تو دنیا ہے رخصت ہو چکی ہیں یا جورہ گئی ہیں،وہ زندگی کے اس مر ملے میں ہیں کہ اس حوالے سے ان کی طرف سے پہلے جیسی سرگری کی تو قع نہیں جاسکتی ،ادھر ان رسائل سے وابستہ جونی نسل ہے، وہ ان کی اشاعت کوایک روایتی فریضے سے زیادہ اہمیت نہیں دیتی اور جو نئے باحوصلہ اہل قلم ان رسائل سے وابستہ ہیں، اُن پررسالے کی ذھے داریوں کے ساتھ''خداوندانِ مدارس' کی طرف سے اتنے سارے اضافی بوجھ ڈال دیے جاتے ہیں کہوہ رسالے کی تحسین ،تزبین اوراس کے معیار کوبہتر بنانے کی طرف توجہ بی نہیں دے یاتے ،بہت ے دین رسائل ومجلّات (جن میں کئی ایک وہ بھی ہیں،جن کا گزشتہ باب میں تعارفی تذکرہ کیا عما، چوں كة تقيد وتيمره راقم كا محمح نظرنبيں تعا؛ال ليےال كے الم نے أدهركارخ نبيں كيا) كا معیاروموا دزبانِ حال سے پکار پکار کر کہتا ہے کہ رسالے کی مقررہ ضخامت کی جہاں تہاں سے خانہ يرى كر كے مرتبين نے ايك رسمى ذ مے دارى كا بوجھا تارا ہے اوربس إلى وجہ ہے كماس فتم كے تمام دینی رسالوں کی حیثیت قارئین کی نگاہوں میں اتری ہوئی پایوش کی رہ جاتی ہے اور ان کی تعدادِاشاعت بردھنے کی بہجاے روز بدروز مائل بدز وال ہوتی جاتی ہے۔

مدارس کے مجلّات ادر دینی رسائل کی عمومی صورتِ حال یہی ہے، حالان کہ دوسری طرف میہ بھی حقیقت ہے کہ اب خود اہل مدارس میں بھی میڈیا کے تیس کائی بیداری اور تیقظ آیا ہے، فضلاے مدارس کی خاصی تعداد آئے دن اِس طرف آرہی ہے اور متعدد مرکزی درس گاہوں میں صحافت کے باضابطہ کور سر شروع کردیے گئے ہیں،ایسے میں ان رسائل کے مدیران اور وابتنگان کوبھی اینے رسائل میں تبدیلی لانی ہوگی ،ان میں تنوع اور جاذبیت پیدا کرنی ہوگی ،ان کے گیث اپ اور ظاہری سرایا کو بھی پرکشش بنانا ہوگا اور ان کے سرکولیشن کے اضافے کے لیے بھی غیر معمولی کوشش کرنی ہوگی؛ تا کہان کے ذریعے سے انجام پانے والا اسلامی صحافت کوفروغ دیے اور دعوت وافکار وعلوم اسلامی کو عام کرنے کا کام منظم اور پرکشش انداز میں لوگوں کے سامنے آئے ،ان کی طرف لوگوں کے قلوب مائل ہول ، نگا ہیں تھنچیں ،ان سے استفادہ کرنے والوں کی تعداد میں بڑھوتری ہواوراذ ہان وقلوب پراسلام کےخلاف موجودہ متعصب میڈیا کی طرف ہے پھیلائے ہوئے منفی اثرات کاازالہ ہو۔

#### سفارشات وتنجاويز:

چندسالوں قبل د بلی کے آزاد صحافی اور دستاویزی فلم ساز ارشدامان اللہ نے مدرسہ جزنلزم پر ایک تحقیقی مقالہ تیار کیا تھا ،ایے مقالے کے اخیر میں انہوں نے ان رسمائل کے ذیے داروں کے سامنے کچھالی تجاویز اور سفارشات پیش کی تھیں،جن کو بدروے کار لانا موجودہ دور میں دیں مجلّات کی اشاعت کی توسیع اوران کی مقبولیت کے اضافے میں اہم رول ادا کرسکتا ہے، راقم ان مے شکر بے اور حب ضرورت تبدیلیوں کے ساتھ انھیں پیش کرتا ہے:

## (۱) فو کس اورا خضاص:

مدارس سے نگل رہے تقریباً تمام میگزین ایک دوسرے کے کلون (مشابہ) ہوتے ہیں،ان میں موضوعات ،مواداورمشتماات کی کیرنگی یائی جاتی ہے، آج کادوراخضاص کا ہے؛اس لیے آج اختصاصی رسالوں کی اشد ضرورت ہے، مثلاً: فرقہ پرتی کے مطالعے کے لیے وقف ایک سنجیدہ میگزین کی اس دور میں بے حدیذ رائی ہوگی ،اس طرح دوسرے عصری موضوعات کی تفہیم وتشری و خلیل کے لیے خص رسا لے بھی پسند کیے جا کیں ہے۔

# (۲)منظم کالم سازی اوراس پر مداومت:

ان پرچوں کے ایڈیٹران روائی کالمز کے علاوہ چار پانچ طویل مضامین چھاپ کر کام چلا لیتے ہیں،اس کی ایک وجہ تو ان ایڈیٹران میں کالم سازی کے سلیقے کا فقد ان ہے اور دوسری وجہ ان کی بے تو جہی بھی ہے ، ضرورت ہے کہ بوری دل چھپی وجگرسوزی کا ثبوت دیتے ہوئے منظم کالم سازی کی جائے اور کم صفحات میں متنوع مواد پیش کرنے کی کوشش کی جائے ،اس کے لیے قلم كاروں كوبھى اختصار كے ساتھ الفاظ كى متعين ومحدود تعداد ميں اظہارِ راے كايابند كرنا ہوگا،ايك بار طے شدہ کالموں پر مداومت برتنے ہے بھی پر ہے کی شناخت بنتی ہے اور رسالہ مختلف عمروں اور بیک گراؤنڈ کے افراد کے لیے برکشش بن جاتا ہے، نیز مدر کواپی صواب دید کے مطابق یا قارئین کی درخواست برکسی کالم کوختم یا نے کالموں کا اضافہ بھی کرتے رہنا جا ہے،اس سلسلے میں کان بورے نکل رہے ماہ نامہ 'نواے ہادی''،اجراڑہ،میرٹھ کے ماہ نامہ ' یادگار اسلاف' اور

حیدرآباد کے پندرہ روزہ''اصلاح معاشرہ''اورد کیرکی رسالوں میں خوش آبند تجرب دیکھنے کول

# (٣) قارئين كي تو قعات كو پورا كرنا:

ریدرشپ کو بردهانے کے لیے قارئین کوان کی دل چھی اور ضرورت کی معلومات فراہم کرنا مجمی ضروری ہے،مثلاً:مسلمانوں کی موجودہ تعلیمی ،ساتی ،سیاسی اوراقصادی حالت پراعداد وشار مِينَى مضامين وغيره\_

پی میں دیر اور عصری دانش گاہوں میں زیر تعلیم فضلا ہے مدارس اور مین اسٹریم میڈیا کے معتبر قلم کاروں سے ستقل روابط اوران سے کمی تعاون ليتے رہنا:

بيحقيقت ہے كەموجودە حالات اورلحه بەلحەد نياكے بدلتے منظرنا سے علاعمو أنا واقف ہوتے ہیں،ای طرح نے علوم اور جدید طرز ہائے تحقیق سے بھی وہ بہت حد تک نا آشنا ہوتے ہیں ؛لہذا یو نیورسٹیوں میں زیرِ تعلیم قابل،صائب الفکر اور ذی استعداد نضلا کے قلمی تعاون سے اس خلاکو بورا کیا جاسکتا ہے، نیزید کہ مین اسریم میڈیا کے معروف اور متنداہلِ قلم کو بھی لکھنے کی دعوت دی جاسکتی ہے،اس حوالے ہے لکھنؤ سے تقریباً چار دہائیوں سے جاری ماہ نامہ 'البدر''اور منظیم ابناے قدیم کے ماہ نامہ 'ترجمان دارالعلوم' کی روش لائق ستایش وتحسین ہے۔

(۵)ميڈيالائبرىرى كاقيام:

رسالے کی ایک لائبریری مجی ہونی جا ہے،جو کالم نویسوں کے لیے انفارمیش بینک کا کام دے، مناسب اور باصلاحیت افراد کا تقر رکر کے اسے میڈیاواج سیل کی شکل بھی دی جاسکتی ہے، ہندی اور انگریزی میڈیا میں زیر بحث مسائل ہے اپنے قارئین کو باخبر رکھنے کے لیے ہر ماہ ایک دوا چھے مندی وانگریزی مضامین کے ترجے بھی رسائے کی افادیت میں خاطر خواہ اضافہ کر مکتے ہیں،وہ رسالے، جو بہ یک وقت دویا اس سے زائد زبانوں میں شائع ہوتے ہیں (مثلًا: ' نشانِ راہ'' گونڈہ ''شاہرادِ علم' 'اکل کوا''اصلاحِ معاشرہ'' حیدر آباد'' انابت'' چینیُ'' پیغام'' دہلی اور''باب اعلم''ممبی وغيره) ان كے ليے بيكام دوسر برسالوں كى بنسبت زياده آسان ہے۔

(٢) ايريش ايسوى ايش كاقيام:

ان پرچوں کے ایڈیٹروں کی ایک تنظیم ہونی جا ہے، جوان کے مسائل ومشکلات کو حکومت تک پہنچا سکے اور اس تعلق ہے بیش آنے والی اڑ چنوں پرجلد قابویاب ہواجا سکے،اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوگا کہ مدیر حضرات مدری صحافت میں ہونے والے نئے تجربات سے واتف رہیں گے،اس طرح اسے فروغ دینے کے نئے وسائل تک رسائی میں بھی انھیں کافی مدد ملے گ۔ گے،اس طرح اسے فروغ دینے کے نئے وسائل تک رسائی میں بھی انھیں کافی مدد ملے گ۔

فراہم کرنا:

گزشتہ سالوں میں دارالعلوم دیوبند اور ندوہ سمیت کی بڑے اسلامی مدرسوں نے اپنے بہاں سحافت کا کورس شروع کیا ہے، گرضرورت ہے کہ اس کے ساتھ بے توجہانہ و بے نیازانہ برتا و کرنے اور اسے صرف کاغذی سطح تک محدود رکھنے کی بہ جائے منظم کیا جائے اور دیگر تعلیمی شعبوں کی ما ندا سے بھی غیر معمولی اہمیت دی جائے ،اس شعبے میں باصلاحیت و تحرک اسا تذہ اور تربیت کاروں کا تقر رکیا جائے ، ڈ مہ داران مدارس اگر تج بہ کار بہنہ شق سلجھے ہوئے اور اصحاب فکر ونظر صحافیوں کو گیسٹ لکچر ارکے طور پر بلایا کریں اور مہینے میں کم از کم ایک دفعہ عمری صحافت پر ان کا محاضرہ ہو، تو اس سے شعبہ صحافت کے ساتھ اس سے دل چھپی رکھنے والے دیگر طلبہ کو بھی کا موقع ملے گا ،ای طرح با صلاحیت طلبہ کے لیے مین اسٹر یم اخبارات میں انٹرن کی فی سے کے کا موقع ملے گا ،ای طرح با صلاحیت طلبہ کے لیے مین اسٹر یم اخبارات میں انٹرن شب کا انتظام کرنا بھی رسائل کے معیار کو بہتر بنانے میں معاون ثابت ہوسکتا ہے۔

(٨) انٹرنیٹ سے معاونت حاصل کرنا:

ان رسائل کی بہتری، تزبین اور انہیں مختلف حیثیتوں ہے ممتاز ونظر افروز بنانے کے لیے ان رسائل کی بہتری، تزبین اور انہیں مختلف حیثیتوں معلومات کا جام جہاں نما اور بے شار انٹر نیٹ سے بھی تعاون لیا جاسکتا ہے، کہ یہ گونا گوں معلومات کا جام جہاں نما اور بے شار انکشافات واکتثافات کے بحرِ مواج کی حیثیت رکھتا ہے۔

(٩) مؤثر مار کیٹنگ اور پیشہورانہ حکمتِ عملی:

عموماً ان رسالوں کو نے خریدار دومواقع پر حاصل ہوتے ہیں(۱)رمضان کے مہینے میں، جب مدارس کے سفراچندے کی فراہمی کے ساتھ ساتھ اپنے مدر سول کے رسالوں کے لیے یں بہ ہے۔ بخ مبران بھی مہیا کرتے ہیں (۲) کی خاص تقریب اور جلنے کے موقعے ہے، جب میگزین کے ا ال پرآ کر باذوق اورخواہش مند حظرات خود ہی اس کے خریدار بنتے ہیں، مدارس کے جمین، ودیگر بہت سے غیرضروری''امور''کی انجام دی کے لیے متقل مملدر کھتے ہیں،اگروہاں ایک ہوں۔ مخص کا صرف ای لیے تقر رکیا جائے یا سفراے مدرسہ کے لیے معقول معاوضہ طے کر کے آخیں بیہ : مے داری بھی دی جائے کہ وہ رسالے کے لیے خریداروں کی فراہمی کا کام کریں ، تواس سے ان کے تبلیغی واصلاحی مشن بھی کامیا بی سے ہم کنار ہوگا ،ان کے مدرسوں کی بھی تشہیر ہوگی اور ساتھ ،ی وہاں سے نگل رہے رسمالوں کے سرکولیشن میں بھی غیر معمولی اضافہ ہوگا ،اس حوالے سے مدرسہ رہے۔ شاہی مرادآ باد کا طرزِ عمل نہایت عمدہ بھی ہے اور لائقِ تقلید بھی ہموجودہ وقت میں اس مدرے سے نکلنے والا ماہ نامہ ''نداے شاہی''ہر ماہ نو ہزار کی تعداد میں چھپتا ہے ،اس کی وجہ اس پر پے کی خوبیوں کے ساتھ سی بھی ہے کہ وہال کے سفرا کورسالے کے لیے خربیداروں کی فراہمی کے عوض علیحدہ کمیشن دی جاتی ہے؛ چناں چہوہ فراہمی چندہ کے ساتھ رسالے کے لیے نے خریدار بھی مہیا كرتے ہيں، جس سے انھيں بھی فائدہ ہوتا ہے، مدرسے کو بھی اور تبلیغ دین کے سلسلے میں وسعت بھی ہوتی جاتی ہے،ای طرح دل کش اسکیموں اور مؤثر تشہیر کے ذریعے بھی ان پر چوں کی تعدادِ اشاعت بڑھائی جاسکتی ہے،جبیہا کہ متعدد ادبی رسائل اور اخبارات والے اکثر وبیش تر اس عکمت عملی ہے کام لے کر بے بناہ مالی منفعت حاصل کرتے ہیں،ای طرح ایک مؤثر مار کیٹنگ پالیسی اور رسالے کے لیے با قاعدہ اسٹاف کی تعیین اور اس میں حب موقع وضرورت اضافہ کرتے رہنا اور اسے ہمہ دم متحرک وسرگرم رکھنا بھی ان رسالوں کی تعدادِ اشاعت میں افزونی کا سبب ہوگا، بدراہِ راست اور یقنی طور پر پریے کی آمدنی میں اچھال آئے گااور پھراس کے معیار کو بہتر بنانے میں بھی مدو ملے گی۔

#### يس نوشت:

بیبویں صدی کے اوائل میں مشرق وسطنی اور برصغیر میں مسلمانوں کی صحافت واقعی الیم تھی ، جے ایک مؤٹر وین واسلامی صحافت قرار دیا جاسکتا ہے اور جوعصر حاضر کی اسلامی صحافت کے لیے آئیڈیل اور نمونہ بھی ہے،اس نے ایک طرف مغربی تدن وتہذیب کے کھو کھلے پن کو عالم آ شکارا کیا،مسلمانوں کی وینی ولمی خمیت کواجا گر کرنے کی قابلِ قدر کوششیں کیس،جنگ آزادی میں سربراہانہ طور پر حصد لیا، اسلام کی اساس تعلیمات کی محافظت کے لیے باضابطہ اقد امات کیے اور دوسری طرف مغرب کے بڑھتے ہوئے سلاب بے حیائی وعریا نیت کے سامنے بند ہاندھے رکھااور مادر پیرآزادمغربی صحافت کے ذریعے نئ نسل میں بھیلنے والی فحاشی ،اخلاقی بے راہ روی اور جنسی اشتعال انگیزی کا مردانہ وار مقابلہ کیا،اس سلیلے میں مولانا ابوالکلام آزاد کے ''الہلال''و''البلاغ''، مولانا محم علی جو ہر کے' کامریڈ'و' ہمدرد'، مولانا ظفرعلی خال کے " زمیندار" ، مولا نا غلام رسول مبر کے "انقلاب" ، مولا نا شائق احمد عثالی کے "عصرِ جدید" ، مولا نا حامدالانصاری غازیؒ کے 'مدینہ'، مولا ناعمر دراز بیکؒ کے 'جدت' ،علامہ سید سلیمان ندویؒ کے ''معارف''مولانا عبدالماجد دريايا ديؒ كے''صدق''،''سچ'' اور''صدقِ جديد''،مولانا مولانا محمد منظورنعما فی کے 'الفرقان''،مولا ناسعیداحدا کبرآبادیؒ کے ''برمان''،اس طرح دارالعلوم دیوبند، ندوة العلمالكھنو اور برصغیر کے دیگر اسلامی ولمی اداروں سے نگلنے والے رسائل خاص اہمیت رکھتے ہیں، جنھوں نے اسلامی صحافت کی نمایندگی کی اور اس کے فروغ وارتقامیں اہم کر دارا دا کیا ،ان کے علاوہ مشرقِ وسطیٰ میں شکیب ارسلانؓ ،حسن البناشہیدؓ ،سیدقطب شہیدؓ ،محمد الغزالؓ ، شیخ محمد عبدہ اور الاخوان المسلمون ہے وابنتگی رکھنے والے صحافیوں اوراد بیوں نے عمومی طور پر دینی واسلامی صحافت کواُ عالا اور دنیا ہے مغرب کی متعصب وعریا نبیت ز دو صحافت سے نبر دآ ز مارہے۔ لیکن بیسویں صدی کے وسط ہے، جب کہ مغربی تہذیب وتدن اور مغربی میڈیا کی پکڑ عالمی معاشرے برسخت سے سخت ہونے لگی ،تو برصغیرسمیت مشرق وسطی ؛ بلکہ بوری اسلامی دنیا کی صحافت سے اسلامیت کی جھاپ کا اثر دھیما پڑنے لگا اور اس برسے دینی گرفت روز بہروز کم زور اور دھیلی برتی گئی، یہاں تک کہ مغربی صحافت ان خطوں میں اپنی راہ؛ بلکہ شاہ راہ بنانے میں

کامیاب ہوگئ اور بول مشرقی معاشرہ (بہشمول عالم عربی واسلامی) آزادی صحافت کے نام پر صلیبی وصبیونی لابی کی اُس دوررس اور منظم سازش کا شکار ہوکر رہ گیا، جس کے خطرناک نتائج کا مشاہدہ ہم آج بہدیدہ عبرت نگاہ کر رہے ہیں اور جوایک سرکش عفریت کی طرح بوری دنیا ہیں اسے یا وال بیار چکی ہے۔

بدوقت کا تقاضا اور پیشہ ورانہ صحافت سے مسلک فضلاے مدارس اور دبنی رسائل کی واحد اوراہم ترین ذھے داری ہے کہ وہ مسلمانوں کے دین شعور کو بیدار کریں ،ان کے ملی جذبات پر وستک دیں ،ان کے اندر اسلامی روح پیدا کریں اور اس کی محافظت کریں ،سلم معاشرے میں محری وقر آنی کلچری تخلیق وافزایش کے لیے جاں تو ژکوشش کریں ،اسلام کی درخشاں تعلیمات پر مغرب اورمغرب ز دہ دانش ورول کے تابر متو احملول کے مؤثر اور دندال شکن جواب کے لیے ہمہ دم مستعدر ہیں اور آزادی صحافت کے نظر فریب عنوان سے مغربی صحافت کے ذریعے نسلِ مسلم میں تھلنے والی اخلاقی زوال مند یوں اور فکری وعقائدی انحرافات کے اُس سیل بے اماں پر قابو پانے کے لیے ہرممکن تک ودوکریں،جس نے مغربی دنیا کا تیا پانچا کرنے اوراس کے خاندانی ومعاشری نظام کونندو بالا کرنے کے بعد دنیا ہے مشرق کو بھی اپنی خطرنا کیوں ، زہرنا کیوں اور اندوہ نا كيول كى لبيث مي ليا مواب اور بهطور خاص مسلمانوں كو بورے طور سے اسلام اور اسلامي تعلیمات واخلا قیات سے بہرہ کر کے انھیں دائی طور پرسیدروز وسیہ کاربنادینا جا ہتا ہے۔ اشتراکی فلنے کی ناکامی کے بعد محدود اور نارساعقلِ انسانی کے تر اشیدہ اس مغربی فلسفہ تدن کی خوش نما ممارت بھی اب از کاررفتہ ہو چکی ہے،اس کی بنیادیں بل چکی ہیں اور اب عن قریب اُس تہذیب کی دیوقامت ممارت کے زمیں بوس ہونے کی باری ہے،جس کے پھیلائے ہوئے ناسور نے بنی نوع انسال کومحرومیوں، دکھوں، رستے ہوئے زخموں اورسلگتے ہوئے داغوں كے سوا كچھ بھى نہيں ديا بيش فراوال اور صنعت و تجارت و حكومت كى وسعت ببندانه ياليسيول کے عمومی رجیان کے باوجود چین وسکون اور آرام واطمینانِ قلب سے کوسوں دور مغرب کی مظلوم اورستم زدہ انسانیت اب کی مسیحا کی تلاش میں ہے اور اسلام ہی ایک ایسا فد جب ہے، جو پوری دنیا کے ہرد کھاوراس کے ہردرد کا در ماں بن سکتا ہے؛ یہی وجہ ہے کہ اس وقت مغربی دنیا کے شہد د ماغ اسلام ہی کواپنے رائے کا کا ٹاسمجھ رہے ہیں اور ذرائع ابلاغ کی تیز ترحصول پایوں سے فائدہ اضاکراپی تمام ترطافت و توت ک ذریع اسلام کے خلاف پرو پنگند کے میں معروف ہیں الله لیے اسلامی صحافت کوم و ن اور فروغ بخشے اور البلاغ و تبلی و دووت اسلامی کا فریضا نجام دینے کے لیے اسلامی تلم ہی کافی نہیں ؛ بلکہ اپنی ذے داری کا کامل احساس است انجام دینے کے حوالے ہے کمل شجیدگی اساتھ ہی تلم کار کے دل کا وہ در داخلامی کی وہ تزب اور مجرکا وہ خون بھی ضروری ہے، جس کے بغیر ہر نقش ناتمام اور ہر تا بش سراب کی قمود ہے، کہ ساز دل کا معزاب چوٹ سے آشنا ہو تبھی نفر سرائی شیفتگی قلب کا سامان بنتی ہے۔

ووٹ سے آشنا ہو تبھی نفر سرائی شیفتگی قلب کا سامان بنتی ہے۔

فوارا تلخ تر می ذن جو ذوق نفرہ کم یابی فوارا تلخ تر می خوال چو کمل را گرال بنی

ተ ተ ተ

## صاحب كتاب ايك نظرمين

نام:محدنایاب حسن قلمی نام: نایاب حسن قاسمی

ولديت: جناب عبدالخالق صاحب (بي اليراي بهاريونيورش مظفريور)

يدايش: ١٣١م جنوري ١٩٩٠ و-١٩٧٠ جب المرجب ١٣١٠ ه

ابندائی و ثانوی تعلیم: مدرسه تجویدالقرآن ، بده نگراه شلع سیتا مزهی ، مدرسه فلاح المسلمین ، بعواره ، مرحو بنی ، جامعه مدینة المعارف ، جوگیشوری ممبئی ، اول تاششم عربی دارالعلوم بالا ساته ، سیتا مزهی (بهار)

عالميت: بهارا يجوكيش مدرسه بورد، پينه (٢٠٠٤)

فضيلت: دارالعلوم ديو بند (٩٠٠٩ء)

تكميلِ ادبِعر بي: دارالعلوم ديو بند (١٠١٠)

تدريب صحافت: شيخ البنداكيثري، دارالعلوم ديوبند (١٢-١١-٢٠١)

تالیف: ورق ورق درختال (مشهور پاکتانی ادیب آغاشورش کاشمیری کی منتخب او بی تحریروں کا مجموعه بمطبوعه: مکتبه دارالمعارف، دیو بند ۲۰۱۲ء)

## كتابيات

#### (BIBLIOGRAPHY)

سیدابوالحسن علی میاں ندوی (مولانا)، پرانے چراغ ،ط: مکتبہ فردوس ،مکارم محمر بکھنو ، 19۸۰۔ ابوسلمان شاہ جہاں پوری (ڈاکٹر)،مجاہد ملت مولانا حفظ الرحمٰن سید ہاروی: ایک سیاس مطالعہ ،ط:فرید بک ڈپو،وریا عمنج ،نی دیلی ۲۰۱۱ء۔

محمد اسحاق جليس ندوى (مولانا)، تاريخ ندوة العلمان ج: اول، ط مجلس محافت ونشريات، ندوة العلما ، لكهنؤ ١٠٠١م-

سیداز ہرشاہ قیصر، یادگارز مانہ ہیں بیلوگ، ط:فرید بک ڈپو،دریا عمنج،نی دہلی ۲۰۰۸۔
اشرف علی تھانوی (مولانا)،البدائع، ط:ادارہ تالیفاتِ اشرفیہ، تھانہ بھون ،مظفر گر۔
اعجاز احمد اعظمی (مولانا)، حکایتِ ہستی، ط:فرید بک ڈپواا ۲۰۰۰۔
اعجاز احمد اعظمی (مولانا)، حدیم در دول، ط:فرید بک ڈپواا ۲۰۰۰ء۔
سیدا قبال قادری، رہبر اخبارٹولیی، ط: ترتی اردوبیورو، ٹی دہلی ۲۰۰۰ء۔
امداد صابری، تاریخ صحافتِ اردو، ط:جدید پر نشنگ پریس،گلی کہابیان، جامع مسجد دبلی ۱۹۵۳ء۔
انجمعثانی، کہیں کچھ کھوگیا ہے، ط:اا ۲۰

سيدانظرشاه تشميري (مولانا) نقشِ دوام، ط:شاه اكيدى، ديوبند ١٩٩١ء ـ

اليس ايم اكرام، يا د كارشيلى، ط: ادارة ثقافت اسلاميه، لا بور١٩٩٣ء\_

محمد حسین آزاد (مولانا)،آب حیات، ط:اتر بردیش اردوا کیڈمی بکھنو ۱۹۹۳ء۔

حفيظ الله نيوليوري، ازيسه مين اردو، ط: قو مي كونسل برائ فروغ اردوز بان، ني د بلي ا • ٢٠ ء ـ

حقانی القاسمی ، دار العلوم دیوبند: ادبی شناخت نامه، ط: آل انثریا منظیم علما مے حق ، نئی دبل ۲۰۰۱ء۔

حقانی القاسمی ، رینو کے شہر میں ، ط: آل انڈیا تنظیم علا ہے حق ،نئ د ، بل عور ۲۰۰۰ ۔

خرم علی شفق، اقبال بیشکیلی دور (۱۹۰۵ء سے ۱۹۱۳ء تک ) ط: اریب پبلی کیشنز، پٹودی ہاؤس، دریا تیج ، نی د بلی ۲۰۱۲ء۔

> ذکی کا کوروی ( ڈاکٹر ) ،افکاروعزائم ،ط: آل انڈیامیرا کیڈمی ہکھنؤ ۱۹۸۲ء۔ فنتر نک پارٹریکٹر کی میں ہور انسان میں میں اس کا عربی ہوتے ہم نیاکٹ

ر فیق زکریا ( ڈاکٹر )، ہندوستانی سیاست میں مسلمانوں کاعروج ،مترجم: ڈاکٹر ٹاقب انور، ط: ترقی اردو بیورو، دہلی ۱۹۸۵ء۔

ميد. سهيل انجم،ميديا،ار دوميديا اورجديدر جحانات، ط:ايج يشنل پبلشنگ باؤس، د بلي ۱۰۱۰-

دارالعلوم دبو بندكا صحافتي منظرنامه 1.4 مدسلیمان ندوی (علامه )، حیات شیلی ، ط: دارامصنفین ، اعظم گرده-ميد شورش كاثميرى (آغا)، ابوالكلام آزاد: سواخ وافكار، ط: الفيصل تاجران وناشران كتب، لا بهور ٢٠٠٩ . ـ مورن ضمير نيازي، محافت پايندِ سلاسل، مترجم: اجمل كمال، ط: پاكستان اسٹڈي سينٹر، جامعه كرا چي، ٢٠٠٠ -طا پر مسعود ( ڈاکٹر )،اردوصحافت انیسویں صدی میں، ط:ایجویشنل بک ہاؤس ۲۰۰۹ء۔ عبدالحق (مولوي)،مرحوم د لي كالج ،ط:المجمن ترقي مند، د بلي ١٩٨٩ -عبدالسلام خورشید ( ڈاکٹر ) معافت پاکستان وہند ہیں، ط نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف اسلا مک ہشار یکل اینڈ كلچرل ريسرج، اسلام آباد ١٩٨٨ء-عيدالله چنتائي،روايات اقبال،ط:اقبال اكادى، لا مور١٩٨٩ء عیدالماجد دریابادی (مولاتا) مجمعلی: ذاتی ڈائری کے چندورق، ط:صدق فاؤنڈیشن بکھنؤ ۲۰۰۵ء۔ عبدالجيدسالك (مولاتا)، ياران كهن، ط:ادارهُ ثقافتِ اسلاميه، لا مور-محرعتیق صدیقی، ہندوستانی اخبارنو لیمی کے عہد میں )ط:انجمن ترقی اردو ہند علی گڑھے ١٩٥٧ء۔ ما ہرالقا دری ، یا دِرفتگال ، مرکزی مکتبهٔ اسلامی پبلشرز ، نی دہلی ۲۰۰۳ء۔ سيرمجوب رضوى، تاريخ دارالعلوم ديوبند، ط: مكتبددارالعلوم، ديوبند ١٩٩١ء-سیرمحبوب رضوی، تاریخ دیوبند، ط علمی مرکز ، دیوبندا ۱۹۷۰ -سيدمحرمياں(مولانا) ټمريک ريټمی رومال، ط: مکتبه جاديد، د يو بند۲۰۰۲ء۔ معصوم مرادآ بادی، کیا ہوئے وہ لوگ، ط بخبر دار پبلی کیشنز ،نی دہلی، ۱۰۰۰-مهيمنه خانون، دېلى ميں اد بي صحافت كي تاريخ، ط:عا كف بك ژبو، دريا تنج، نئى دېلى• ١٠١ء \_ نا در على خان ،ار دو صحافت كى تاريخ ،ايجويشنل بك باؤس، دېلى ١٩٨٧ء \_ تسيم اختر شاه قيصر (مولانا )سيداز هرشاه قيصر:ايك اديب،ايك صحافى،ط:معهدالانور۴۰۰،۲۰۰ نورعالم خلیل امین (مولانا)، پسِ مرگ زنده، ط: فرید بک ژبو،نتی د بلی ۱۰۱۰ و ـ محر يوسف رحمت الله، مولا تابر كت الله مجويالي، ثيبوسلطان ريسرج سينشر، حيدرآ با د ١٩٩٩ء -

### اخباروجرائد

ماه نامهٔ "کتاب نما" دبلی ،اپریل ۱۹۹۳ ، مولا ناعبدالوحیدصدیق بخضیت اوراد بی خدمات نمبر،مرتب: پرواندر دولوی \_ ماه نامهٔ "کتاب نما" جون ۲ ۲۰۰ ، برو فیسر ابوال کلام قانمی بشخصیت اوراد بی خدمات نمبر،مرتب: مشاق صدف \_

# ادارہ فیضانِ حضرت گنگوہی رح

# اکارگا یجفیول شاکری کی وینال

- المامى علوم وافكار پرمتندومعتدعليالريج تياركرنااورائ شائع كرنا
- قرآن ، حدیث، فقد، اسلامی تاریخ اوراسلامی ادب و سحافت سے متعلق تحقیقی تصنیفات شائع کرنا۔
  - 💰 معاصر علمی دنیا کے فکروشعور میں تحریک وبیداری بیدا کرنے کی ہرمکن کوشش کرنا۔
    - اکابرعلماے دیوبند کی تحریروں کو نظامیاں واسلوب میں پیش کرنا۔
- فاص طور سے ججۃ الاسلام مولانا محمد قاسم نانوتوی اُور حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی کی ۔ تصانیف کی تسہیل و جھیں اور جدیدتر تیب کے ساتھ اشاعت ۔"
  - ککری زینج میں مبتلانام نہاد مفکرین کی نشان دہی اور دلائل و براہین کی روشنی میں ان کا تعاقب۔
- اسلام کے آفاتی بیغام کی تبلیغ اور دارالعلوم دیو بند کے منی براعتدال و وسطیت مسلک کی سیح ترجمانی کے اسلام کے آفاق بیغام کی تبلیغ اور دارالعلوم دیو بند کے منی براعتدال و وسطیت مسلک کی سیح ترجمانی کے لیے رسائل وجرا کد کا اجرا۔
  - نے اہل قلم فضلا ہے دیو بند کی تحریری میدان ٹی حوصلہ افز ائی اوران کی ہرمکن معاونت کرنا۔
  - تحقیق واکتثاف کے جدیدرائج اصول اور طریقوں سے متعلق مواد فراہم کرنا اوران کی اشاعت۔
- طلبۂ مدارس میں تحقیق ذوق کی تخلیق وافزایش کے لیے موقع بہ موقع مختلف عصری علمی ، دین و تاریخی موضوعات پر مسابقۂ مقالہ نگاری کا انعقاد کرنا۔
   اداری فیرضا ہے جضری ن گئی ہے۔

tahqueeqeislami@yahoo.com alfalahcomputerinstitute@gmail.com Cell: 08006065986, 08392825033

## IDARA TAHQEEQ-E-ISLAMI

Deoband (U.P.) 247554